امام منذرى رُحمُه الله كى شهره آفاق تاليف الترغيب والترهيب "فيخب

صِحِيْح



تحقيق فَضِيلةُ الشَّيْخِ مُحُسِّمَد مَاصِرالدِينُ البا في رحالله

ترجم افظ مرساج عليم الله

اتعن واكثر فيراث رندها والله

www.KitaboSunnat.com

كاللعالي

# بسنرالله الرجم النحمير

# معزز قارئين توجه فرماني !

### كتاب وسنت داكم بردستياب تمام البكرانك كتب .....

- عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)
  - کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

# 🖈 تنبیه 🖈

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تحارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خریدوفروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

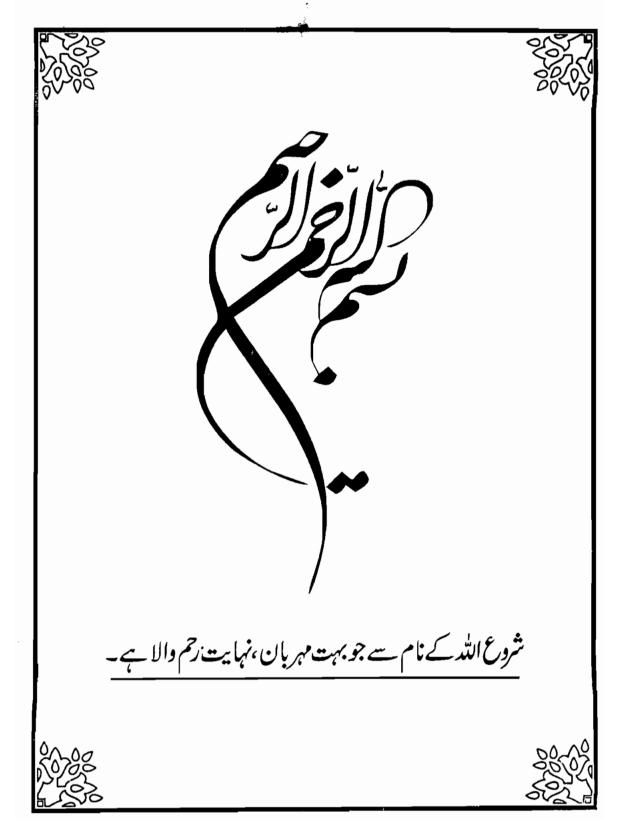





# قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحالِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



الله تعالی اس شخص کوتر و تازه اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سی ، پھراسے یا دکر کے لوگوں تک پہنچا دیا (سنن أبی داؤد، العلم، حدیث ٣٦٦)





ا مام منذری و الله کی شهره آفاق تالیف الترغیب والتر ہیب سے منتخب

تحقيق فَعَنِيلةُ الشَّيْخِ مُحُستَمدُ مَاصِرالدِينَ البا في ومالله

انعنا: واكثر تحراث رندها والله

تصدير: نضيلة الشيخ حا فظ صلاح الدين يوسف الشيخ

ترجَه: مافظ فرراجب حکیم ﷺ

تقويظ:نضلة الشِّخ ارشاد الحق اثريُّ



@جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں سلسلہ مطبوعات دارالعلم نمبر **243** 

نام كتاب : (منتخب) صحيح الترغيب والتربهيب

جلد : دوم

تحقيق : علامه ناصرالدين الباني مِثاللة

ترجمه عافظ محمر ساجد عليم طلق

انتخاب حافظ محدسا جد حكيم طلق وحافظ محمد را شدرندها واطلق

ناشر : دارانعلم، مبنی

طابع : محمدا كرم مختار

تعداداشاعت : ایک ہزار

تاریخ اشاعت : ۱۹۵۸ء

مطبع : بھاوے پرائیویٹ کمبینی





PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 Fax: (+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in



#### بسيمالله التمين التحيين

### فهرست مضامين

| 17         | هُ مقدمه مفتى عبيدالله خال عفيف طُلَقْهُ                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21         | اظهارتشكر اظهارتشكر                                                                                                                      |
| 25         | الباس اورزیب وزینت کابیان                                                                                                                |
| 38         | - ﴿ كَا بِيانَ                                                                                                                           |
| 38         | 📆 🛈 - سفید کپڑے پہننے کی ترغیب                                                                                                           |
| U.         | 🕉 🕒 - قیص پہننے کی ترغیب اور لباس بے جاطویل ہونے اور تکبر کرتے ہوئے نمازیا نماز کے علاوہ عام حالات میں مخنو                              |
| 39         | ہے نیچے کیٹر اوغیر ہ لاکانے پر وعید                                                                                                      |
| 41         | 📆 🛈 - نیا کپڑا پیننے کی دعا کی ترغیب                                                                                                     |
| 42         | 💨 🏵 - عورتوں کے لیے ایسابار یک لباس پہننے پروعید کہ جس ہے جسم نظرا ئے                                                                    |
| U.         | 🕉 🗗 - مَر دول کے لئے رئیٹمی لباس پہننے اوران پر ہیٹھے اور سونے کے زیورات پہننے پر وعیداورعور تو ل کے لئے ان دونو                         |
| 43         | کو چھوڑنے کی ترغیب                                                                                                                       |
| <b>1</b> 6 | 🛞 🕲- مردوں کاعورتوں اورعورتوں کا مردوں کی لباس ، گفتگواور حرکات دسکنات میں مشابہت اختیار کرنے پر وعید                                    |
| یں         | ﴿ وَ لِهِا مِ مِينِ رسولَ اللَّهُ مَا لِيَنْظُمُ اور صحابِهُ كرام رَحَالَيْمُ كَى اقتداء كرتے ہوئے عاجزى اختيار كرنے كى ترغيب اور لباس ب |
| 47         | نمود ونمائش اورفخر کرنے پر وعید                                                                                                          |

|    | فرست مفامین کی کارگرای |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | ﷺ ®- فقیر پر کیڑے وغیرہ صدقہ کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49 | 📸 🏵 - سفید بال با قی رکھنے کی ترغیب اورانہیں نو چنے کی کراہت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50 | 📆 🕲 - دا ڑھی کوسیاہ رنگ لگانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | ﷺ 📆 🕒 - مصنوعی بال لگانے اورلگوانے ، چہرے کے بال اکھڑوانے ،جسم کے کسی حصہ میں سوراخ کر کے سرمہ مجسرنے یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51 | کھروانے اور دانتوں میں خوبصورتی کے لئے فاصلہ کروانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 53 | 📆 🛈 - عورتوں اور مَر دوں کے لیے اِٹمد سرمہ لگانے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55 | 📆 کھانے اور پینے کے احکام و سائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60 | ۔ کھانے وغیرہ کا بیان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60 | الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 😭 🏖 - سونے اور جا ندی کے برتنوں کے استعال کرنے پر وعیداوران برتنوں کامُر دوں اورعورتوں دونوں پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62 | حرام ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | المن المرائع الله المرائع ہے کھانے ، پینے پر وعیداور برتن میں پھونک مارنے کی ممانعت اور مشکیزے کے منہ سے پینے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64 | برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہہے پینے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 65 | الم الم الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 😸 🗗 - سر کہاورزیون کے کھانے کی ترغیب اور گوشت کوچھری ہے کاٹ کر کھانے کی بجائے نوچ کر کھانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66 | کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 67 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 68 | الرس ﴿ وَ بِهِ مِن زیادہ پید بھر کر کھانے پروعیداور کھانے پینے میں بطور فخر بہت زیادہ تنکلّف کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | ﷺ ۔ بغیرعذر کے دعوت قبول کرنے سے انکار کی ممانعت اور دعوت قبول کرنے کا حکم اور ایک دوسرے کے مقابلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 71 | میں فخر کرنے والوں کی دعوت کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| < GZ | فرسته مفامین کاکیکی |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73   | ﷺ ﴿ وَمَعُولِ بِرِكَتَ كَيْ لِيهِ النَّلِيول كُوصاف كرنے سے پہلے جائے كى ترغيب                                 |
| 74   | 🗞 ⑩- کھانے کے بعداللہ تعالیٰ کے شکر وحمہ کی ترغیب                                                              |
| 75   | 📆 🛈 - کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی ترغیب                                                       |
| 77   | الم حکومت امارت اور قضاء                                                                                       |
| 82   | ॐ حکومت امارت اور قضاء کا بیان                                                                                 |
|      | المراح 🗗 - حکمران ،منصف اورامیر بننے پر وعیدخصوصاً اس کے لیے جسے خود پراعتاد نہ ہواوران عہدوں کو چا ہنے اور    |
| 82   | طلب کرنے پروعید                                                                                                |
|      | 🛞 ②-مسلمانوں کے اُمور کے ذِ مہدار کوعدل وانصاف کرنے کی ترغیب اور رعایا پرمشقت ڈ النے یاان سے                   |
| 85   | نے علق رہنے پر وعمیر<br>بے علق رہنے پر وعمیر                                                                   |
| 90   | 💮 درشوت لینے اور دینے والے اور اس معاملہ میں معاون بننے والے کے لیے وعید                                       |
| 91   | 💨 🏵 - ظلم کرنے اور مظلوم کی بدؤ عالینے اور مظلوم کورسوا کرنے پر وعیداور مظلوم کی مدد کرنے کی ترغیب             |
| 96   | 🗞 🗗 - ظالموں کے پاس جانے ہے اجتناب کرنے کی ترغیب اور ظالموں کی معیت اوران کی تصدیق کرنے پر وعید                |
| 99   | ﷺ ﴿ يَا حَقِ شَحْصَ كَى مِدِ دَكِرِ نِے بِرِوعبِدِ اور حدود اللّٰہ کے نفاذ میں رکاوٹ بننے والی سفارش کی ممانعت |
| 100  | 📆 🗗 - حاکم وغیرہ کے لیےلوگوں کوراضی کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پر وعید                             |
|      | ﷺ ﴿ الله تعالَىٰ كَ مُخلوق برشفقت كرنے كى ترغيب اورمخلوق البي كواذيت دينے بروعيد                               |
|      | 🛞 🕲 - حکمرانوںاورامیروں کو سیچاور نیک وزیراورمشیر بنانے کی ترغیب                                               |
|      | الله ای پروعید 📆 🐠 - جھوٹی گواہی پروعید                                                                        |
|      | هن حدود کابیان<br>پیچه                                                                                         |
| 114  | ه حدود کا بیان شدود کا بیان شده داده داده داده داده داده داده داده                                             |
| 114  | 💮 🗗 - نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے رو کئے کی ترغیب ادراس ممل کوچھوڑنے یااس میں مُستی کرنے پر وعید             |

| < 63) | مرست مفامین کی                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121   | 💨 © - نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کئے والے کا قول اس کے مل کے خلاف ہونے پروعید                      |
| 123   | المرسلمان کے عیب جھپانے کی ترغیب اوراس کی تو ہین کرنے اور عیب تلاش کرنے پر دعید                          |
| 125   | 🍪 🏵 - حدوداللّٰد کوتو ڑنے اور حرام کر دہ امور کا ارتکاب کرنے پروعید                                      |
| 128   | 💨 🗗 - حدوداللّٰد کے نفاذ کی ترغیب ادراس معاملہ میں سستی پروعید                                           |
| 130   | 😸 🕲 - شراب پینے، بیچنے اوراس معاملہ میں ہرتتم کے تعاون پروعیداورشراب نوشی چھوڑنے اور تو بہ کرنے کی ترغیب |
|       | 💨 🗇 - زنا پر بخت وعید خاص طور پر ہمسائے کی بیوی اورالیی عورت کے ساتھ جس کا خاوندگھر سے باہر ہواور        |
| 136   | شرم گاہ کی حفاظت کرنے کی ترغیب                                                                           |
| 142   | 📸 🔞 - مُر دوں کامُر دوں سے برائی کرنے پروعید جانوروں اور بیوی سے پشت میں جماع کرنے کی ممانعت             |
| 144   | 💨 🕲 - تمسی جان کو ناحق قتل کرنے پر وعید                                                                  |
| 147   | الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                 |
| 148   | 💨 🛈 - قاتل، مجرم اور ظالم کومعاف کردینے کی ترغیب اور مسلمان کو بددعا دینے (برا بھلا کہنے) کی ممانعت      |
| 150   | 📆 🛈 - چھوٹے گنا ہوں کومعمو لی سمجھ کر کرنے پر وعیداور گنا ہوں پراڑے رہنے کی ممانعت                       |
| 153   | الم نیکی اور صله رحمی کے فضائل واہمیت                                                                    |
| 160   | - حسن سلوک اور صله رحمی کا بیان                                                                          |
| نے    | 💨 🛈 - والدین ہے حسنِ سلوک اور صلہ رحمی کرنے کی ترغیب اور والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر 🗕   |
| 160   | اوران کےانتقال کے بعدان کے دوستوں ہے حسن ِسلوک کرنے کی تا کید                                            |
| 166   | 📸 ②-والدين کې نا فر مانی پرسخت وعيد کابيان                                                               |
| 170   | 📆 🕒 - رشتہ داروں کی قطع تعلقی کے باو جو دصلہ رحمی کرنے کی تر غیب اور قطع رحمی پر وعید                    |
|       | ﴿ عَيْمَ ﴾ - يتيم کی کفالت ،اس پرشفقت اوراس پرخرچ کرنے اور بیواؤں اورمسکینوں کی ضروریات کا خیال          |
| 176   | ر کھنے کی ترغیب                                                                                          |
| 178   | 🕉 🗗 - پڑوی کو تکایف دینے پر وعیداوراس کے حقوق کی ادائیگی پرتا کید کابیان                                 |
|       | محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ                            |

|     | مر فرست مفا من المحد المحد و المحد المحد و المحد المحد و المحد الم |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 🔆 🕒 بھائیوں اور نیک لوگوں کی زیارت کی ترغیب اور ملا قات کے لیے آنے والوں کی عزت اور تکریم کرنے کا بیان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 🛣 🗗 - مہمان کی عزت اور کما حقہ مہمان نوازی کرنے کی ترغیب اورمہمان کا میزبان کے ہاں اتنا قیام کرنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 184 | ممانعت كەمىز بان مہمان سے تنگ آ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 186 | 🗞 🕲 - کھیتی باڑی اور کھل دار درختوں کی شجر کاری کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 188 | 📆 🗨 - بخل اور تنجوی پر وعیدا ورسخاوت کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190 | 📸 🐠 - تخفه دے کروا پس لینے پروعیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191 | 💝 🛈 - مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے اورانہیں خوش کرنے کی ترغیب اور سفارش کر کے تحفہ وغیرہ لینے پروعید .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 195 | اسلامی آ داب کے فضائل اوراہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 201 | ﴿ آداب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 201 | 🗞 🛈 - حیا کی ترغیب اوراس کی فضیلت کابیان اور بے حیائی وبد کلامی پروعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 204 | 👑 ۵-ا چھے اخلاق کی ترغیب اور اس کی فضیلت اور برے اخلاق پر وعید اور اس کی مذمنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 208 | 🕸 🖫 - نرمی، سوچ و بچاراور بر د باری و بر داشت کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 210 | 💥 🏵 - خنده بیشانی ،عمده گفتگواور دیگر آ داب کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 214 | 🕸 🗗 - سلام عام کرنے کی ترغیب وفضیلت اورا پی تعظیم کے لیے دوسروں کے کھڑے ہونے پرخوش ہونے کی وعید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 220 | 🗞 ⑥-مصافحه کرنے کی ترغیب اوراشارہ سے سلام کرنے کی ممانعت اور کفارکوسلام کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 222 | 📆 🛡 - کسی گھر میں بغیرا جازت جھا نکنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 224 | 💨 🔞 - لوگوں کی ایسی با تنیں سننے کی ممانعت جن کوسنناانہیں ناپسند ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ﷺ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن جَسِا بِي دينداري كِنقصان كاانديشه مواس كے لئے گوشنشنی اختيار كرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 225 | کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 227 | 💨 ⑩- غصه کی ممانعت اور درگز رکرنے اور غصه پی جانے کی ترغیب اور غصه ٹھنڈا کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     | فرست مفاین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230 | 💨 🖰 - قطع تعلقی، کینه اور دشمنی پر وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 233 | 📆 🗓 - مسلمان کو''اے کا فر'' کہنے پر وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 💨 🕒 گالی دینااورلعن وطعن کرنے پر دعید، مرغ ، پسواور ہوا کو برا بھلا کہنے کی ممانعت اور پاک دامن خاتو ن اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 234 | غلام پرتہت لگانے پروعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 239 | 📆 🗗 - زمانه کوبُر ابھلا کہنے پروعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 240 | ﷺ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا |
| 242 | 📸 🐠 - لوگوں میں صلح کروانے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 244 | 💝 🗇 - چغلی اورغیبت کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 245 | 👑 🕮 - غیبت اورالزام تر اثنی پر وعیداوران برائیوں کوچھوڑنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 250 | 💝 🕙 - بھلائی اورخیر کی بات کے علاوہ خاموش رہنے کی ترغیب اور زیادہ بولنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 260 | کے ہے ۔<br>ﷺ ©۔ حسد کی ممانعت اور سینہ کوحسد وبغض سے پاک رکھنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 262 | 💝 🗈 - عاجزی وانکساری اختیار کرنے کی ترغیب اور تکبر ،خوو پسندی اور فخر وغیر ہ کرنے پر وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 267 | 🔑 🖘 🕒 کسی فاسق یا بدعتی کواہے میرے سر داریا اس جیسے اور معزز الفاظ سے پکارنے پروعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 268 | 💝 🖾 - سے بو لنے کی ترغیب اور جھوٹ بو لنے پر دعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 272 | 💨 🖾 - دور نے پن اور دوغلی زبان پروعیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 📆 🤡 - غیراللّٰدی قتم کھانے پروعید خاص طور پرامانت کی قتم کھانے کی ممانعت اوراسلام سے لاتعلقی اور کا فرہونے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 273 | فتم کھانے پرسخت وعیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 274 | ﷺ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِا مِنْ بِروعيداوركسي مسلمان كودوسر مسلمان برفضيلت نہيں سوائے تقویٰ، پر ہیزگاری کے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 277 | استے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی ترغیب 💮 درائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 280 | 💨 🐵 - چھپکلی کو مارنے کی ترغیب اور سانپ ودیگر خطرنا ک جانوروں کو مارنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     | فرست مفاین کی                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ﷺ ﴿ وَعِدِه بِوِراكر نے اورامانت دارى كى ترغيب، دعدہ خلافى ،خيانت ، دھوكه ، ذمى كے قبل اوراس برظلم كرنے              |
| 282 | کی ممانعت اور وعید                                                                                                   |
|     | ﷺ ﴿ اللَّهُ كَى خَاطَرِ مُحِت كَرِ نَے كَى ترغيب، اور برے لوگوں اور بدعتیوں سے محبت كرنے پر وعید كيونكه آ دمی أسى كے |
| 286 | ساتھ (روزِ قیامت) ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی                                                                 |
| 293 | 🕸 🕒 - جادوکرنے ،کا ہنوں اورنجومیوں وغیرہ کے پاس جانے اوران کی تصدیق کرنے پروعید                                      |
| 295 | 💨 🖫 - جانوروں اور پرندوں کی تصویر بنانے اورانہیں گھروں وغیرہ میں رکھنے پروعید                                        |
| 299 | 📆 🛈 - شطرنج اوراس ہے ملتے جلتے کھیل پر وعید                                                                          |
| 300 | 😘 🏵 - نیک ساتھی بنانے کی ترغیب اور برے ہمنشین بنانے پروعید اورمجلس میں بیٹھنے کے آ داب کابیان                        |
| 303 | 📆 🖫 - الیی حیت پرسونے کی ممانعت جس کے اردگر دچار دیواری نہ ہواور سمندر میں طغیانی کے وقت سفر کرنے پر وعید .          |
| 304 | 💨 🚳 - بغیر کسی مجبوری کے الٹا لیٹنے پر وعید                                                                          |
| 304 | 📆 🖫 - اس طرح بیٹھنے پر دعید کہ جسم کا پچھ حصہ دعوب میں ہوا در پچھ حصہ سابی میں اور قبلد رُخ ہو کر بیٹھنے کی ترغیب    |
| 305 | 🕸 🕾 - شام میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب ونصیلت                                                                      |
| 306 | 📆 🕲 - بدشگونی کیڑنے پر وعید                                                                                          |
| 307 | 💨 - شکاریار کھوالی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا پالنے پروعید                                                     |
| 308 | 😭 👁 - آ ومی کے تنہاسفر کرنے پروعیداور زیادہ لوگوں ہے مل کرسفر کرنے کی ترغیب                                          |
| 309 | @- عورت کا بغیرمحرم کے تنہاسفر کرنے پر وعید                                                                          |
| 310 | 😭 🐠 - سواری پرسوار ہونے والے مسافر کواللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب                                                       |
| 311 | 😘 🗝 - سفر میں گھنٹی اور کتا ساتھ رکھنے پر وعید                                                                       |
|     | 💝 🏵 - رات میں سفر کرنے کی ترغیب اور رات کے ابتدائی حصہ میں سفر کرنے ، راستہ کے درمیان پڑاؤ ڈالنے اور                 |
| 313 | علیحدہ علیحدہ پڑاؤ ڈالنے پروعیداور جب لوگ سفر میں آ رام کے لئے کہیں پڑاؤ ڈالیں وہاں تہجد پڑھنے کی ترغیب .            |

| < O. J. | فرست مفاین کی                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315     | 💨 🐠۔ سواری بیسلنے پر اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب                                                                 |
| 316     | 💝 🏵 - کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے وقت کی دعا                                                                        |
| 317     | 💝 🐵 - اپنے غیرموجود بھائی کے لیے دعا کرنے کی ترغیب خاص طور پرمسافر کے لئے                                      |
| 318     | 💝 🐵 - پردلیں میں فوت ہونے کی ترغیب                                                                             |
| 319     | ﷺ تو ہاور دنیا سے بے رغبتی                                                                                     |
| 327     | ॐ توبہ اور دنیا سے بے رغبتی کا بیان                                                                            |
| 327     | 🗞 🛈 - تو بہ میں جلدی کرنے اور جب کسی گناہ کاار تکاب ہوتو فورا نیکی کرنے کی ترغیب                               |
|         | 💨 🗈 - الله تعالیٰ کی طرف متوجه ہونے اور عبادت کے لئے وقت نکا لنے کی ترغیب اور دنیا میں مگن ہونے اور دنیا ہی کی |
| 339     | فکر کرنے پروعید                                                                                                |
| 342     | 🗞 🖫 - فتنه و فساد کے دور میں نیک عمل کرنے کی ترغیب                                                             |
| 343     | 🝪 🏵 - نیک عمل پر بیشگی کرنے کی ترغیب اگر چیدوہ کم ہی کیوں نہ ہو                                                |
|         | 🗞 🗗 - فقراورکم خرج کی ترغیب اورفقراء،مساکین اور کمزورلوگوں کےساتھ محبت کرنے اوران کے ساتھ بیٹھنے کی            |
| 345     | فضيلت كابيان                                                                                                   |
| نے      | کی از کی تھوڑی چیز پراکتفاءاور دنیاہے بے رغبتی کی ترغیب اور دنیا کی محبت، کثر ت اوراس دنیا میں مشغول ہو ہے۔    |
| 355     | ے ڈرنااوراس بات کا بیان کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا مِنے کھانے ، پینے اور کپڑے وغیرہ پہننے میں کیسی زندگی بسر کی   |
| 365     | 📆 🗇 - سلف صالحين كي معيشت كابيان                                                                               |
| 375     | ﷺ ®-اللّٰد تعالیٰ کے ڈرسے رونے پرترغیب                                                                         |
| (       | کرے ® - موت کو یا دکرنے ،امیدی کم لگانے اور (نیک )عمل جلدی کرنے کی ترغیب اور اس بندے کی نضیلت جے کمبی          |
| 378     | عمر دی گئی اوراس نے اعمال صالحہ کیے اور موت کی تمناہے منع کا بیان                                              |
| 387     | ﷺ ﷺ ۔ اللہ تعالیٰ کے ڈرکی ترغیب اور اس کی نضیلت                                                                |

| < 3  | حرف فرست مفامین از                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 391  | ﷺ 🛈 -اللہ تعالیٰ پرحسن ظن اور (رحمت ) کی امیدخصوصاً موت کے وقت اس کی ترغیب                                               |
| 395  | الله سفرآ خرت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                     |
| 402  | 🕸 جنازہ اور اس کے متعلقہ کا بیان                                                                                         |
| 402  | 🛣 🛈 - اللّٰدَة اللّٰي ہے عافیت اور معافی مانگنے کی ترغیب                                                                 |
| 404  | 🛣 🕲 - کے عیبی زوہ کود مکھ کریدوعا پڑھنے کی ترغیب                                                                         |
|      | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                  |
| 404  | کابیان جو بینائی ہےمحروم کردیا گیا                                                                                       |
| 413  | 👑 @ - جسم کے کسی حصہ میں تکلیف آنے پر بیکلمات کہنے کی ترغیب                                                              |
| 414. | 🗞 🗗 تعویذ (مئے،موتی، ہڑی) وغیرہ لئکانے ہے بچنے کا بیان                                                                   |
| 415  | 🕉 ⑥۔ سینگی (حجامہ) لگوانے کی ترغیب اور کب لگوانی چاہیے                                                                   |
| 417  | 🗞 🗇 - بیار آ دمی کی عیادت اوراس سے دعا کروانے کی ترغیب                                                                   |
| 420  | 💨 ® - مریض کیا کلمات کے اور مریض کو کن کلمات کے ساتھ دعا دی جائے اس کی ترغیب                                             |
|      | اوراس میں طلم کرنے اور اس میں عدل کرنے کی ترغیب اور ترک وصیت اور اس میں ظلم کرنے پر وعید اور اس بندے کے دوست اور اس بندے |
| 422  | کابیان جوموت کے وقت صدقہ کرتا ہے اورغلام وغیرہ آزاد کرتا ہے                                                              |
|      | اس بات ہے ڈرنا کہ انسان موت کونا پسند کرے اور جب موت آئے تو اللہ سے ملاقات کی محبت میں موت کو 😅 🍪 💮                      |
| 423  | خوشی اور رضا ہے قبول کرنے کی ترغیب                                                                                       |
| 424  | 🗞 🛈 - اس بندے کے لئے پیکلمات کہنے کی ترغیب جس کی فوتگی ہو                                                                |
| 425  | 💨 © - قبر کھودنے ،میت کونسل دینے اور کفن دینے کی ترغیب                                                                   |
| 426  | 😥 🗈 -میت کوالو داع کرنے اور اس کی تد فین کے موقع پر حاضر ہونے کی ترغیب                                                   |
| 428  | کر ہے۔<br>ﷺ 🕒 - نماز جناز ہ میں زیادہ نمازی ہونے کی ترغیب اور تعزیت کا بیان                                              |

| £   | فهرست مفایمن کارگری اور این این کارگری ک |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 430 | ﷺ 🕲 - جنازے کوتیزی کے ساتھ جانے اور تدفین میں جلدی کرنے کی ترغیب                                               |
| 431 | 📆 👀 - میت کے لیے دعائے خیراورا چھی تعریف کرنے کی ترغیب اوراس کے علاوہ گفتگو کرنے پروعیر                        |
| 433 | 💨 🗗 - میت پرنو چه کرنے ،رخسار پیٹنے ، چېره نو چنے اور گریبان پھاڑنے پروعیر                                     |
| 435 | 🛞 🖫 - خاوند کے علاوہ ایک عورت کا کسی میت پرتین دن سے زائدسوگ کرنے پروعید                                       |
| 436 | ﷺ کا مال ناحق کھانے پروعید                                                                                     |
|     | 💨 🚳 - مَر دوں کوقبروں کی زیارت کرنے کی ترغیب اورعورتوں کے لئے جنازے کے ساتھ جانے اورقبروں کی                   |
| 437 | زیارت کرنے پروعیر                                                                                              |
|     | 💨 🕒 - ظالم لوگوں کی قبروں، گھروں اوران کی ہلاکت والی جنگہوں ہے گزرنے پروعید جب ان پر آنے والے عذاب             |
| 438 | ے غفلت بھی برتی جائے اور عذابِ قبر ، قبر کی نعتیں اور منکر نکیر آ کے سوالات کا بیان                            |
| 445 | 🔅 🖫 قبر پر بیضنے اور مردہ کی ہڈی تو ڑنے پروعید                                                                 |
| 447 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |
| 454 | ॐ مرنے کے بعد اٹھانے جانے اور قیامت کی ھولناکیوں کا بیان                                                       |
| 454 | 📆 🛈 - صور پھو نکے جانے اور قیامت کے قائم ہونے کا بیان                                                          |
| 455 | 🕉 🕒 - حشر اور دیگر معاملات کابیان                                                                              |
| 458 | 🛞 🖫 - حساب وغيره كابيان                                                                                        |
| 463 | ﷺ ﴾۔ حوض کوثر ،میزان ( تراز و )اور بل صراط کابیان                                                              |
| 468 | 📆 🗗 - شفاعت وغيره كابيان                                                                                       |
| 479 | الارال جنت 🕸 احوال جنت 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮                                                               |
| 484 | 🗞 احوال جنم                                                                                                    |
| 488 | 🍪 جنت اور جھنم کے حالات کا بیان                                                                                |
| 488 | المرات المرات کا سوال کرنے اور جہنم ہے پناہ ما نگنے کی ترغیب                                                   |

| < OF | فرست مفاین کی                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 491  | 📆 🛈 - آگ ہے ڈرنے کا بیان (اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم ہے محفوظ رکھے )                                                                              |
| 494  | 🗞 🗈 - دوزخ کی گرمی کی شدت کا بیان                                                                                                                     |
| 497  | 📆 🖫 جہنم کی گہرائی کا بیان                                                                                                                            |
| 498  | 💨 🏵 - جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا بیان                                                                                                               |
| 499  | 🗞 🗗 جہنمیوں کے پینے کابیان                                                                                                                            |
| 501  | 💥 🔞 - جہنمیوں کی جسامت اوران کی بدصور تی کابیان                                                                                                       |
|      | 💮 🕝 - جہنم میں سب سے ملکے عذاب والے بندے کا بیان اور اس بات کا بیان کہ عذاب کے کئی ایک درجات                                                          |
| 502  | اورمراتب ہوں گے                                                                                                                                       |
| 504  | 🛞 🕾 - جہنمیوں کی چیخ و پکاراوران کے رونے کابیان                                                                                                       |
| 505  | 🕸 جنت کی صفات کا بیان                                                                                                                                 |
| 505  | 📸 جنت اوراس کی نعمتوں کی ترغیب                                                                                                                        |
| 506  | 🛣 🛈 - جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کی صفت ( کیفیت ) وغیرہ کا بیان                                                                                      |
| 508  | 🕉 ©۔ سب ہے کم درجے والے جنتی کو جو پچھ ملے گااس کابیان                                                                                                |
| 510  | 🗞 🖫 - جنت کے در جات اور کمروں کا بیان                                                                                                                 |
| 511  | 🏖 🏵 - جنت کی تعمیراس کی مٹی اوراس کے کنگر کا بیان                                                                                                     |
| 512  | 🕏 🗗 جنت کے خیموں اور کمروں وغیرہ کا بیان                                                                                                              |
| 513  | 🗞 🚳 - جنت کی نہر وں کا بیان                                                                                                                           |
| 514  | گریج (آ- جنت کے درختوں اور مجیلوں کا بیان                                                                                                             |
| 516  | ﷺ ۔ جنتیوں کے کھانے اور پینے کابیان<br>ﷺ اللہ علیہ اللہ علی |
| 518  | ﷺ ©۔ جنتیوں کے کپڑوں اور جوڑوں کا بیان                                                                                                                |

|     | فرست مفاعن المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المستراك المستراك المستراك المستراك المستراك المستر |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 519 | 💨 🐠 - جنتی عورتوں کے وصف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 519 | 📆 🛈 - موثی آئکھوں والی حوروں کے گیت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 520 | ② 🚓 ازار کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 521 | 🕉 🛈 - جنت والوں کی ایک دوسرے ہے ملا قات اوران کی سوار یوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 522 | 💝 🐠 - جنت میں اہل جنت کے لئے اللہ رب العزت کے دیدار کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | 🛞 🖰 - ایک انسان کے خیال میں جو پچھ آسکتا ہے یاعقل جن اچھی اور عمدہ صفات کا چناؤ کر سکتی ہے جنت اور جنت وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 524 | اس ہے کہیں زیادہ او پر، بلنداوراعلیٰ ہوں گے اس بات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 526 | 💨 🕒 - جنتیوں کا جنت میں اور جہنمیوں کا جہنم میں ہمیشہ رہنااور موت کوذ بح کر دینے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

exection of



# تقريظ

برسہائے برس سے لارڈ میکا لے کے رائج لادینی نصاب تعلیم کی کو کھ سے الحاد ، زندیقیت اوراسلام مخالف نت نے فتنے اٹھ رہے ہیں اوران کے بدا ثرات ہے ہمارا ایک طبقہ مقصد حیات لینی اسلامی عقائد واعمال اور اسلامی اخلاق وآ داب كواساطير، ند بهب اسلام كوقصه يارينه بموت اور بعدازموت پيش آيده أن ديكھے بولنا ك واقعات اور من ظرکوا نسانہ باور کر چکا ہے۔ بنابریں موجود ہ دور کی بڑھتی بےراہ روی کی روک تھام کے لیے بڑی شدت سے بیہ ضرورت محسوس ہور ہی تھی کہ کوئی ایسا حدیثی مجموعہ سلیس وشگفتہ اور عام فہم رواں دواں اردو میں شائع کیا جائے جس میں متندا حادیث کے حوالہ سے اعمال صالحہ، خصائل حمیدہ،اخلاق رشیدہ،صفات جمیلہ، آواب جلیلہ اور عادات نبیلہ کا شوق دلا یا گیا ہوا دران کے اجر وثو اب کوموثر پرایئر میں بیان کیا گیا ہوا درساتھ ہی اللہ اور رسول مَثَاثَيْتُهُم کی نافر مانیوں یعنی اعمال سدید، اخلاق قبیحه، صفات رزیله اور خصائل ذمیمه سے بھر پور طریقه سے نفرت دلائی گئی ہواوران کے انجام بدے ڈرایا گیا ہو، چونکہ واعظوں اورمقرروں کوزیازہ ترالیی روایات کی تلاش ہوتی ہے جوتر غیب وتح یض اورانذار و تبشیر پرمشمل ہوتی ہیں۔وعظ ونصیحت کے موضوع میں جس کتاب کو حیار دا نگ عالم میں شہرت اور پذیرائی حاصل ہوئی ہے وہ حافظ منذری ڈلٹنے و طاب ثراہ کی کتاب الترغیب والترهیب ہی ہے، جس کی تالیف ہی اس مقصد کے حصول کے لیے ہوئی ہے چونکہ ڈاکٹر محمد راشد رندھاوا نظیۃ خدا دا دتو نیق سے دعوت وارشاد کا داعیہ بھی اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہیں جونہی ان کی نظراس کتاب پر پڑی اوراینے ذوق ہے ہم آ ہنگ یایا تو قاری محمد ساجد ظائے ہے جدیداسلوب میں اس کتاب کے ترجمہ کی فر مائش کردی۔ قاری صاحب موصوف نے ان کی اس فر مائش کو مملی جامہ یہناتے ہوئے اپنے استاذ مولا نا بلال احمد طِلِقة کے علمی تعاون سے میدان صحافت اورنشر واشاعت میں رائج اردو زبان میں ڈھال دیا۔ ماشاءاللہ تر جمہ بڑافصیح وبلیغ اورمؤ ٹر اسلوب کی شان لیے ہوئے ہے۔ دونوں فاضل مترجم اگر چہ کو چہ وقلم وقر طاس میں نو وارد ہیں مگرسلیس وشگفته اور رواں دواں ترجمہ پرسرسری نظر ڈالنے ہے یوں لگتا ہے

### 

کہ ان کواس کو چہ سے نہ صرف درینہ آشنائی حاصل ہے بلکہ ترجمہاور تقلبیم کتاب میں کہنہ مثق بھی ہیں۔ان کےاس نقش اولین کے تناظر سے امید بندھتی ہے کہ میرے بید دونوں ارشد تلامذہ مستقبل کے بہت اچھے قلمکار اور مسلک اہل حدیث کی آبیاری میں تاحین حیات کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کریں گے۔ان شاءاللہ

خدا بھا کرے ڈاکٹر صاحب کا کہ جوحدیث کی نشر واٹھا عت اور تبلیغ ور و تج کے نیک جذبہ سے سرشار ہوکراس کتاب کی جلداول پرخطیر قم صرف کر کے عصر حاضر میں اشاعت وطباعت کے جدید تقاضوں سے ہم آ بنگ آ رٹ بیپر پردکش کمپوزنگ، دیدہ زیب طباعت اور خوبصورت تجلید کے ساتھ اشاعت کی سعادت سمیٹ چکے ہیں۔ پہلی جلد میں حدیث رقم 1 سے حدیث رقم 1043 تک 1043 حدیثیں آ چکی ہیں اور زیر نظر دوسری اور آخری جلد حدیث رقم 1044 سے حدیث رقم 1880 تک 1832 احادیث پرمشمل ہے۔ اس دوسری جلد میں بھی انہی تمام خوبیوں اور راعنایوں کا التزام کیا گیا ہے۔ جن کا پہلی جلد میں تھا۔

اگر چەمولف بنسخ برا يک حديث كے آخر ميں تيخي وقيم كاحكم بيان فر ما كرصيانت حديث كے مقدى فريف يہ سكدوش ہو چكے تھے۔ تا ہم فن ہذا الثان سے تحقیقی شغف ر كھنے والوں كی ضیافت طبع كے پیش نظر فاضل متر جمین نے ہرا يک حدیث كے آخر میں محدث عصر حاضر اور فن رجال كے غواص فضيلة الشيخ ناصر الدین البانی بنسخه كی تحکیم بھی حوالہ قرطاس كردى ہے، جس سے اہل ذوق يقينا قند مكر ركا لطف اڑا كمیں گے۔

الله رب العزت کے حضور تصمیم قلب اور سوداء فواد سے دعاء والتجا ہے کہ وہ ڈاکٹر محمد راشد رندھاوا نظیۃ کے جان و مال تقویٰ وطہارت ،اخلاص وایٹاراور للّہیت میں برکت وزیادت فرمائے ۔میرے لیے بیہ بڑی خوش کن بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب بعجلت تام اس دوسری جلد کی طباعت واشاعت کی سعادت حاصل کرنے کی ٹھان چکے ہیں جزاہ اللّٰہ جزیل الجزاء۔

امید واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل ورحمت سے حافظ منذری بنٹ و طاب ٹراہ، فاضل مترجمین اور سراپا اخلاص اور ریاء ونمود سے نا آشنا اور راقم کے کرم فرماڈ اکٹر موصوف کی بیشکش الحاد وزندیقیت کی شب دیجور میں ٹا مک ٹوئیاں مارنے والوں کے لیے روشن قندیل اور مینارہ نور ٹابت ہوگی۔ آخر میں دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ایخ نصل عمیم اوراحسان عظیم سے اس دین کاوش کومتر جمین اور ناشر کے لیے نجات کا باعث اور بلندی درجات کا زینہ

بنائے اور مسلک اہل حدیث اور منبح سلف کی اشاعت کی مزید تو فیق ارزانی فرمائے اور ہم سب کے لیے موجب ہدایت بنائے اوراس خالص علمی اور تبلیغی کاوش کوشرف قبولیت سے نواز ہے۔۔

الحمدلله لوليه والصلواة والسلام على نبيه محمد و بنعمته تتم الصحلت.

محم عبيد الله خان عفيف بن الشيخ محمر حسين بلوج عفر له و الديه و لا خويه

**#** ## ##



# اظهارتشكر

بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم الدين . اما بعد!

الله تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شاراوران گنت انعامات واحسانات ہیں جن کاشکر بجالا نا تو در کنار ہم تو انہیں شار بھی نہیں کر کتے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(( وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُونَهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ٥ ))

"اورا گرتم الله تعالى كى نعمتوں كوشار كرنا جا ہوتو تم انہيں شارنہيں كر كيتے يقيباً الله تعالى بخشے والا

نہایت مہربان ہے۔ '[النحل: 18]

مجھ گنہگار پراللّٰدعز وجل کے احسانات میں ہے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھ جیسے کم علم اور طفل کمتب کواینے دین حنیف کی خدمت کے لئے نتخب فرمایا:

فَالْحَمْدُ لِللهِ عَلَى ذٰلِكَ حَمْدًا كَيْدُوا طَيَّها مُبَارَكًا فِيْهِ.

# وَ آمَّا يِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ:

بحصے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے مشفق استاذ قاری محمد یوسف صدیقی ظیّۃ، کے شوق دلانے پر حفظ القرآن کے بعد 1996 میں المدرسة العالیہ تجویدالقرآن میں علم نجوید کے حصول کے لیے داخلہ لیا۔ جہاں فضیلة الشیخ القاری المقری محمد ادریس العاصم ظیّقۃ، فضیلۃ الشیخ قاری المقری نجم الصبیح ظیّۃ اور فضیلۃ الشیخ قاری عبد الواحد ظیّۃ کی زیرنگرانی تجوید کا دوسالہ کورس مکمل کیا۔ شیخ صاحب کی وہ فصیحت مجھے اب بھی یاد ہے کہ '' بیٹا سنو! یہ نہ سمجھنا کہ تم

# تبره کابیات کی کارگزار کا کارگزار کارگ

قرآن کے قاری بن گئے ہو بلکہ ہم نے توشھیں قرآن پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے۔''

پھر 1998ء میں جب سند فراغت حاصل کی تو اس تذبذ ب کا شکارتھا کہ عصر کی تعلیم حاصل کروں یا درس نظا می میں داخلہ لوں۔ میں مضورہ کے لئے اپنے استاذ فضیلۃ الشیخ قاری ادریس العاصم بیلیۃ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے دینی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے جامعہ المجدیث چوک دالگراں میں درس نظامی کے لئے داخلہ لینے کی ترغیب دلائی۔ میں نے جامعہ میں داخلہ لیا اور اپنی دینی تعلیم کی ابتداء کی ، پھر دوران تعلیم جن مشفق اسا تذہ کرام کی شفقت مجھے بر ہی وہ بزرگ ہستیاں یہ ہیں۔

شخ الحديث مفتى عبيدالله خان عفيف بطقة، فضيلة الشيخ حافظ عبدالغفار روير في بطقة، فضيلة الشيخ حافظ عبدالو باب رويري بطقة، فضيلة الشيخ حافظ عبدالشكور بطقة، فضيلة الشيخ حافظ طيب شاهدروى بطقة، فضيلة الشيخ حافظ عبدالبارمدنى بطقة، فضيلة الشيخ حافظ عبدالبارمدنى بطقة، فضيلة الشيخ حافظ عبدالبارمدنى بطقة، فضيلة الشيخ حافظ عبدالرمن محدى برالشه فضيلة الشيخ حافظ عبدالرمنية وفضيلة الشيخ حافظ عبدالرمنية وفضيلة الشيخ عافظ المتياز احمد بطقة، فضيلة الشيخ عبدالرمنية مولانا بالل احمد بطقة، فضيلة الشيخ عافظ المتياز احمد بطقة، فضيلة الشيخ عبدالرمنية ومَتَعَنَا الله بطول حياتِهم -

مرکز لارنس روڈ میں دوران تدریس میری ملا قات ڈاکٹر محدراشدرندھاداصاحب ظینہ سے ہوئی ، ڈاکٹر صاحب نے سے مرین کا ترجمہ بعد میں شخ البانی ڈلٹ کی تحقیق سے مزین صحیح الترغیب نے سب سے پہلے مجھ سے تجوید پڑھی کھر کچھ سورتوں کا ترجمہ بعد میں ناچیز اور ڈاکٹر صاحب بعض ایسی احادیث مبار کہ کو والتر ھیب جو کہ © جلدوں میں تھی مکمل پڑھی۔ دوران سبق میں ناچیز اور ڈاکٹر صاحب بعض ایسی احادیث مبار کہ کو

# تبره تابیات کی کار تابیات کار تابیات کی کار تابیات کی کار تابیات کی کار تابیات کی کار تابیات کار تابیات کی کار تابیات کار تابیات کی کار تابیات کی کار تابیات کار تابیا

جودعوت وارشاد، اصلاح احوال، ترغیب وتر ہیب اور فضائل اعمال میں زیادہ مؤثر اور دل میں اتر جانے والی تھیں ان پرنشان لگاتے گئے۔ پھراس کے ترجمہ پر کام شروع کیا گیا جو کہ آج اللہ کی تو فیق ہے اپنی منزل مقصود کو پہنچ گیا ہے۔ پہلی جلد کی طرح دوسری جلد کی نظر ٹانی میرے انتہائی متنداستاذ فضیلة اشیخ مولا نا بلال احمد شیقائے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دوسری جلد کی متعددا حادیث کا ترجمہ بھی ان سے کروایا گیا۔

ترجمہ کی تکمیل تک ڈاکٹر صاحب کا تعاون میرے شامل حال رہا۔ اس پراللہ سے دعا گوہوں کہ اللہ عز وجل ڈاکٹر صاحب کے علم عمل عمر ، رزق اور آل واولا دمیں برکت عطا فر مائے اور اس کتاب کی نشر واشاعت میں ان کا تعاون قبول فر ماکران کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔

اس کتاب کا ترجمہ کرتے وقت مجھے اپنی کم علمی کا مکمل ادراک واحساس رہا۔ لیکن میرے ماں باپ کی طرف سے ملنے والی دعا ئیں ، اور میرے اسا تذہ کی حوصلہ افزائی مجھے اس خدمت حدیث پرانگیخت کرتی رہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک میں اس طرح قرآن وسنت کی خدمت میں مصروف عمل رہوں۔ باقی اگراس کتاب کے ترجمہ میں کوئی خوبی ہے تواس میں رب کا کنات کی رحمت اوراحسان عظیم ہے ، والدین کی دعاؤں اور میرے اسا تذہ کرام کے فیض کا اثر ہے۔ جبکہ تمام غلطیوں ، خامیوں اور کوتا ہیوں کا میں اکیا ذمہ دار اور معترف ہوں اور اللہ رب العزت سے عنو وورگزر کا طلب گار ہوں۔

ا حادیث کے انتخاب میں اس بات کو مدنظر رکھا گیا ہے کہ تکرار سے اجتناب کرتے ہوئے تمام ابواب سے احادیث مبارکہ کوللم قرطاس کیا جائے۔

یہ سب اللّٰہ کی خاص رحمت وتو فیق کا ثمر ونتیجہ ہے جس پر ہم بارگا ورب العالمین میں تجدہ ریز ہیں اور اس کا رِخیر میں حصہ لینے والے تمام احباب کے بے حد شکر گزار ہیں۔

جَزَاهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ وَ وَقَقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى:

اس تمام ترسعی و کوشش کے باوجود اگر اس کتاب کی (طباعت) کمپوزنگ اور ترجمہ میں کسی قتم کی کوئی غلطی و کوتا ہی رہ گئی ہوتو قار کمین کرام اس ہے ہمیں آگاہ فرما کمیں، ان شاء اللّٰہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔علمی و تحقیقی کاموں میں اصلاح و نظر ثانی کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے اور اہل علم نے ہر دور میں ان غلطیوں کی

# تعره كابيات كالمحال المحال الم

نشاند ہی کر کے دین حنیف کی عظیم خدمت سرانجام دی۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی سے دعاء ہے کہ اے رب العالمین! ہماری اس کوشش کو ہمارے اور ہمارے والدین واہل وعیال کے لیے صدقہ جاریہ اور توشه آخرت بنا۔ اور اس کارِخیر میں حصہ لینے والے ہمام دوست و احباب (محترم جناب ڈاکٹر محمد راشدر ندھاوا، قاری عبیدالرحمٰن، محترم احمد صہیب، رشید سبحانی اور ناصر محمود مخطاب فی اسے صدقہ جاریہ بنا کراس کوشش کوامت کی اصلاح کا ذریعہ بناتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول ومنظور فرما۔ آمین

مترجم: حافظ محمر ساجد حکیم ۲رار ۳۳۷ ۱۱ هه ۲۷روار ۲۰۱۷ و





### لباس اورزیب وزینت کابیان

انسانی دنیا میں لباس کی اہمیت مسلم ہے، ابوالبشر سیدنا آ دم علیات کے کرآج تک ہرکوئی اپ جسم کو کئی نہ سی ابساس سے ہی ڈھانیتا آیا ہے۔ لباس اور انسان اس طرح لازم وطزوم ہیں کہ پیدائش کے دن سے لے کروفات پھر قبر میں وفن کیے جانے تک لباس انسان کی تعظیم ، تکریم اور زیب وزیت کا باعث ہے۔ لباس ہی کے ذریعہ انسان و گرحیوانات سے متاز ہوتا ہے۔ لباس جہاں خوبصورتی کا ذریعہ ہے وہاں انسان کے لئے سردی اور گرمی سے بچاؤ کا ایک مفید ذریعہ ہے، لباس ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جس سے کوئی بھی ورت یا مردستنی نہیں۔

اسلام اپنے ماننے والوں کوزندگی گذارنے کے لیے ایک مکمل ضابط میات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ بحثیت مسلمان ہمیں اس امر سے کمل آگاہی ہونی چاہیے کہ لباس زیب تن کرنے کے لحاظ سے اسلام کی تعلیمات و احکامات کیا ہیں؟ اسلام نے کس لباس کو جائز اور کس لباس کونا جائز قر اردیا۔ ہے؟ مردوعورت کالباس کیسا ہو؟

#### لباس كامقصد:

لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے یعنی ایک مسلمان مرد وعورت کو ایک ایبالباس پہننا جا ہے کہ جوان کے قابل شرم اعضا کو چھپا لے، لیکن عورت کے لئے حجاب بھی لازم ہے یعنی اجنبی مردوں کے سامنے نہ صرف ستر پوشی ضروری ہے۔ لباس کا دوسرا مقصد نہیب وزینت اور خوبصورتی کا حصول ہے بلکہ عورت کے لیے سارا جسم ہی چھپانا ضروری ہے۔ لباس کا دوسرا مقصد نہیب وزینت اور خوبصورتی کا حصول ہے ، لباس در حقیقت ستر پوشی کے ساتھ ساتھ انسان کو ایسی خوبصورتی اور جمال مہیا کرتا ہے کہ اس کے جسمانی عیوب و نقائص کو چھیا کر اِسے ایک ضیحے و سالم جسم والا ظاہر کرتا ہے۔

لباس کا تیسرامقصد جےاللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وہ تقویٰ اور پر ہیز گاری ہےاس لیےاللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

# المادرزيب درينت كابيان المحكمة المحكمة

﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ﴾

'' اورلباس تو تقوي والا بي سب سے احچھاہے۔' [الاعراف: 20]

یعنی ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ باطنی لباس یعنی تقویٰ اختیار کرنا بھی ضروری ہے یعنی انسان فضول خرچی سے اور غیر شرعی لباس سے اجتناب کرے۔

#### مردکاستر:

مرد کاستر ناف اور گھنے کا درمیانی حصہ ہے۔اس کے چند دلائل حسب ذیل ہیں:

🛈 رسول الله مَالِينَا في فرمايا:

(( مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ ))

''ناف اور گٹنے کے درمیان جو کچھ ہے ستر ہے۔''

[حسن: ارواء الغليل: 271، السنن الصغرى للبيهقي: 233]

﴿ فرمان نبوى ہے كه ((الْفَحِدُ عَوْرَةٌ))' ران سرہے'

[صحيح: صحيح الجامع الصغير: 1683، سنن ابوداود: 4014، جامع الترمذي: 2795]

🗇 رسول الله مَا لِيَّامُ فِي سِيد نامعمر رَبِي النَّهُ كورا نيس نَنگي كيے ہوئے ويكھا تو فرمايا:

(( يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَيْخِذَيْنِ عَوْرَةٌ ))

"ا معمر! إني رانول كودُ هانب لو كيونكدرانين ستريين شامل بين " [حسن: مسند احمد: 290/5،

شخ شعيب ارناؤوط نے اسے حسن كہا ہے۔ الموسوعة الحديثية: 22495، حاكم: 180/4، بغوى:

2251، طبراني الكبير: 551/19، البته شيخ الباقى في اس روايت كوضعيف كباع - المشكاة: 3114]

#### عورت کاستر:

آ زادعورت کا ساراجسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہاتھوں۔ چند دلائل ملاحظہ فر مائے۔ ارشاد باری تعالٰی ہے کہ

# المرادرزيب وزينت كابيان المحكم المحكم

﴿ وَ لَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ \* ﴾

''عورتیں اپنی ٹائگیں زمین پراس طرح مت ماریں کہان کی خفیہ زینت کا پیتہ چل جائے۔'[النور:31] (ابن حزم بڑائشہ) ہے آیت نص ہے کہ عورت کی ٹائگیں اور پنڈ لیاں ستر ہیں۔[المحلی:243/3] سرد دامسلی حافقانہ ان کر تی بین کہ جس سول الٹی مُلاثین کر زمینہ کا ذکر کے الد انہوں نویں تا کہ مت

سیدہ امسلمہ ہا ٹھا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا تہبند کا ذکر کیا تو انہوں نے عورت کے متعلق پوچھا کہ وہ اسے کس قدر کمیا کرے؟

(( فَالْمَرْاَةُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُرْخِي شِبْرًا، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ:فَذِرَاعٌ لَا تَزِيْدُ عَلَيْهِ ))

(البانی بڑگئے) یہ حدیث دلیل ہے کہ عور توں کے پاؤں بھی ستر میں شامل ہیں اور یہ بات عہد نبوی میں عور توں میں معروف تھی۔ قرآن کریم کے اس ارشاد ﴿ وَ لَا يَضُو بُنَ بِأَدْ جُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ ذِينَتِهِنَّ \* ﴾ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ بی کریم مَالَیْمُ نے ارشادفر مایا:

(( الْمَرُأَةُ عَوْرَةً ))

" وعورت (كمل) ستر ب-" [صحيح: المشكاة: 3109، صحيح الترغيب: 346، صحيح الترغيب: 346، صحيح المحامع الصغير: 6690، صحيح ترمذى، ترمذى: 1093، كتاب الرضاع: باب ماجآء في كراهية الدخول على المغيبات ]



#### جائز وناجائز لباس

#### کفارکالباسمنوع ہے:

فر مان نبوی مَثَاثِیْاً ہے کہ''جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شار ہوگا۔''

[مسلم: 2077، كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لباس الرجل الثوب المعصفر، أحمد: 162/2]

#### ② بهوده لباس كاممنوع هونا:

عریاں لباس سے مرادالیا چست و تنگ یا باریک لباس ہے جس سے انسان کے قابل ستر اعضاء ظاہر ہوں۔ اس قتم کا لباس اس لئے ناجائز ہے کیونکہ لباس پہننے کا اولین مقصد ہی ستر پوشی ہے اور جولباس اس مقصد کو پورانہیں کرتاوہ پہننا کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟

فرمانِ نبوی ہے کہ'' دوشم کے لوگ جہنمی ہیں جوابھی تک میں نے نہیں دیکھے ① وہ قوم جن کے پاس گائیوں کی دُموں کی مانندکوڑے ہوں گے اور وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے ② وہ عورتیں جولباس پہننے کے باوجود (لباس کی تنگی و باریک کی وجہ سے ) ننگی ہوں گی (دوسروں کواپنی طرف) مائل کرنے والی اور (خود دوسروں کی طرف) مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سروں پر (جوڑے ) بختی اونٹوں کے کوہانوں کی مانند حرکت کرتے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت کود کھے کیس گی اور نہ ہی اس کی خوشبوہ ہی محسوس کر سکیس گی حالانکہ جنت کی خوشبوا سے اور اسے فاصلے پر محسوس کی جاسکے گی۔' [صحبح بعدادی: 5844]

سيره أم سلمه والنفا كابيان ہے كه:

'' نبی گریم سُلِیْظِ رات کے وقت بیدار ہوئے اور کہااللہ کے سواکوئی معبود نہیں ،کیسی کیسی بلا کیں اس رات میں نازل ہور ہی ہیں اور کیا کیار حمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں ،کوئی ہے جوان حجر ہ والیوں کو بیدار کردے ، دیکھو

# المراورزيب وزيت كابيان المحتال المحتال

بہت ہی دنیا میں لباس پہننے والی عورتیں آخرت میں نگی ہوں گی ( یعنی جوعورتیں بار یک کیڑے پہن کر غیر دل کواپنا 'جسم دکھاتی پھرتی ہیں نہیں روزِ قیامت بیمزادی جائے گی کہ وہ ساری مخلوق کے سامنے نگی ہوں گی )۔

[صحيح مسلم: 2128]

#### آشہرت کالباس ممنوع ہے:

فرمان نبوی مَنْ الله الله عَلَى مَنْ الله عَلَى مَنْ مِن الله عَلَى الله عَلَى الله تَعَالَى است قيامت كه دن ذلت كالباس يهنا الله تعالى است قيامت كه دن ذلت كالباس يهناك كائه وصحيح: صحيح ابن ماحة: 2905، ابن ماحة: 3606، ابو داؤد: 4069، احمد: 139/2]

شہرت کےلباس سے مراد وہ لباس ہے جو عام لوگوں کےلباس سے رنگ میں مختلف ہونے کی وجہ سے شہرت کا باعث بنے ۔لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں اور اسے پہننے والا تعجب و تکبر میں پڑجائے۔

[النهاية في غريب الحديث: 515/2، نيل الأوطار: 94/2، عون المعبود: 50/11]

یا در ہے کہ بیصدیث نفیس وعمدہ لباس پہننے کے خلاف نہیں بلکہ عوام (میں مروج علاقائی) لباس سے مختلف، تکبراور فخروریاء کے لیے پہنے گئے لباس کی ممانعت میں واضح دلیل ہے۔[نیل الأو طار: 596/1]

#### تكبركالباس:

اییا قیمتی وخوبصورت لباس جومض لوگوں کو دکھانے اور انہیں حقیر ظاہر کرنے کی غرض سے پہنا جائے ،حرام ہے

کیونکہ فخر و تکبر نہ صرف حرام اور کبیرہ گناہ ہے بلکہ جہنم میں داخلے کا سبب بھی ہے۔ چنانچے فرمانِ نبوی ہے کہ

''ایک شخص ایک (قیمتی) لباس زیب تن کر کے ، تکبر وغرور میں سرمست ،سر کے بالوں میں کنگھی

کیے ہوئے اکڑ کر اترا تا ہوا جارہ اتھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسادیا، اب وہ قیامت تک

اس میں تر پتارہے گایا دھنستارہے گا۔'[صحبہ بعاری: 5789]

# لباس مين فضول خرجي ممنوع:

لباس میں جیسے شہرت و تکبراورریاء ونمودنمائش ممنوع ہےای طرح اسراف و بخیلی بھی ممنوع ہے ،اس اصول کو بھی ہمیشہ بیش نظرر کھنا جا ہے کہ لباس کے معاملے میں نہ تو بہت زیادہ نضول خرچی ہے کام لیا جائے کہ حدے زیادہ قیمتی وشوخ لباس پہنا جائے اور نہ ہی بخیلی و کنجوسی اختیار کی جائے کہ ہمیشہ انتہائی گھٹیا و بوسیدہ لباس ہی زیب تن رکھا

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

جائے بلکہ ان دونوں کے درمیان میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حسب توفیق لباس پہننے کی کوشش کرنی چاہے۔

ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿ لِيَنِي ادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُجِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾ يُجِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

''اےاولا د آ دم! تم ہرنماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرواور کھاؤ پؤاور فضول خرچی نہ کرو، بیٹک وہ (اللّٰد تعالیٰ)اسراف کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔''[الاعراف: 31]

ایک دوسرےمقام پرارشادفر مایا که

﴿ وَ لَا تُبَلِّدُ تُبُذِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُو آ اِخْوَانَ الشَّلِطِينِ \* ﴾

"فضول خرچی نہ کرو، بلاشبہ فضول خرج لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔" [الاسراء: 26-27]

سیدناابن عباس مین کافر مان ہے:

" جو جا بمو کھا وَ اور جو جا به پہنو جب تک دو چیزوں سے تجاوز نہ کرو؛ ① فضول خرچی ۞ تکبر۔ ' اصحیح: صحیح الادب المفرد: 366، ابو داؤد: 1698، مسند احمد: 191/2، شخ شعیب ارناؤوط نے اس روایت کو می کہا ہے۔ الموسوعة الحدیثية: 6792]

# لباس اورسادگ:

اسلام نے جہاں لباس کے معاملے میں فضول خرچی فخر و تکبر، نمائش، شان و شوکت اور بے جا تکلفات میں پڑنے سے منع کیا ہے وہاں یہ بھی، ترغیب دی ہے کہ لباس اور رہن سہن میں سادگی اختیار کی جائے۔ چنانچہ ابوا مامہ بڑا تھیٰ کا بیان ہے کہ صحابہ کرام نے ایک ون نبی کریم مُلَّاتِیْا کے سامنے دنیا (اسبابِ عیش) کا ذکر کیا تو آب مُلَّاتِیْا نے فرمایا: ''کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، ناشہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ''یعنی زیب وزین تت اور ناز ونعمت کوچھوڑ دینا۔''

[صحيح: صحيح ابو داؤد: 4161، كتاب الترجل: باب النهى عن كثير من الارفاء، ابن ماجه: 4118]

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# 

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب رسول الله سائیڈ آنے حضرت معاذر ٹائٹو کویمن کی جانب روانہ کیا توانہیں پیفیسےت فرمائی که''ناز ونعمت کی زندگی ہے بچو کیونکہ الله کے بندے ناز ونعمت اختیار کرنے والے نہیں ہوتے۔''

[صحيح: السلسلة الصحيحة: 353، صحيح الجامع الصغير: 2668، مسند احمد: 243/5]

معلوم ہوا کہ لباس ور ہائش اور دیگر ضروریات ِ زندگی میں ناز ونعمت جھوڑ کر سادگی اختیار کرنا نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ اللہ کے بندوں کا وصف بھی ہے۔لہٰذاا گر کوئی قدرت وطاقت کے باوجود قیمتی لباس نہ پہنے بلکہ اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتے ہوئے سادہ لباس پہنے تو یہ بہتر ہے۔

رسول الله سُلَّقَيْمُ نے فرمایا:''جس شخص نے تواضع اختیار کرتے ہوئے خوبصورت کپٹر ایبننا حچھوڑ دیا حالا نکہ وہ اس کی طاقت بھی رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کالباس پہنا 'میں گے۔''

[حسن لغيره: صحيح الترغيب: 2073، ابو داؤد: 4778، بيهقى في شعب الإيمان: 8304]

#### تصاور والالباس ممنوع ب:

جس لباس، بستر، چادریا پردے وغیرہ میں جاندار کی تصاویر ہوں اسے پہننا، گھر میں رکھنایازیب وزینت کے کے استعال کرناممنوع ونا جائز ہے۔اس کے چند دلائل حسب ذیل ہیں:

سیدہ عائشہ ڈی ٹھنا بیان کرتی ہیں کہ' رسول اللہ طَالِیَا میرے پاس تشریف لائے، میں نے گھر میں ایک تصویر والا پردہ لئکا یا ہوا تھا، اسے دیکھ کررسول اللہ طَالِیَا کا چہرہ تبدیل ہوگیا، پھر آپ طَالِیَا ہے اس پردے کو پکڑا اور پھاڑ دیا اور پھر فرمایا''یقینا روزِ قیامت سب سے تخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جواللہ کی تخلیق میں اس کی مشابہت کرتے ہیں۔'[صحیح مسلم: 2107]

### درندوں کے چمڑوں کالباس حرام ہے:

درندے کے لئے عربی میں سبع کالفظ مستعمل ہے۔اس کی جمع سِباع ہے۔اور د، ندہ ہروہ جانور ہے جو چیر پھاڑ کرے۔[القاموس المحیط: ص938]

اور ہر درندے کا چیزہ خواہ اسے رنگا گیا ہویا نہ استعال کرنا جائز نہیں ، نہ اس کا لباس پیبنا جا سکتا ہے ، نہ اس کا

# حر لباس اورزيب وزينت كابيان المحركة ال

بستر بنایا جاسکتا ہےاور نہ ہی اس کی چٹائی یا قالین وغیرہ بنا کراہے گھر میں بچھایا جاسکتا ہے۔

ابولیح بن اسامه این والد سے روایت کرتے ہیں که ' رسول الله سَالَیْوَا نے ورندوں کی کھالیں استعال کرنے سے منع فر مایا ہے۔' [صحیح: صحیح ابو داؤد: 4132]

#### ضرورت سے زائدلباس سے بجین :

اہل علم کا کہنا ہے کہ ضرورت سے زائدلباس بناتے جانا دراصل فضول خرچی میں شامل ہے اور چونکہ فضول خرچی ممنوع ہے۔ علاوہ ازیں ایک حدیث میں نبی کریم مُنَافِیْم کا یہ منوع ہے۔ مان مذکور ہے کہ' ایک بستر مرد کے لیے ، ایک اس کی عورت کے لیے ، ایک مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ ' [مسلم: 2084، مسند احمد: 293/3، ابو داؤد: 4142، نسائی: 3385]

# مردول کے لیےریشمی لباس منع ہے:

سیدناعمر ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹٹاٹیڈ آنے فرمایا: ''ریشم مت پہنو کیونکہ جس نے اسے دنیا میں پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں ہنے گا۔''[بحاری: 5734، مسلم: 2069]

سیدنا عمر رہا تھا ایک رئیٹمی لباس لے کررسول اللہ مٹا ٹیٹی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اے آپ خرید لیجے اور عیداور وفود کے لیے خوبصور تی حاصل کیجے تو آپ مٹاٹیٹی نے فرمایا:'' یہ تو صرف اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔'[بعادی: 5835، مسلم: 2068]

سیدنا ابو مالک اشعری بنانی کی روایت میں ہے کہ رسول الله مَنْ اَیْمُ نے فر مایا:''عنقریب میری امت میں ایسے بُر بے لوگ پیدا ہوجا کیں گے جوزنا کاری، ریشم پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کوحلال بنالیں گے۔''

[بخارى: 5590]

# مردوں کے لئے مخنوں سے نیچے کپڑ الٹکا نامنع ہے:

سیدنا ابو ہریرہ خِالِنُونے سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ سَالِیَّا اِنْ مِن مایا:'' تہبند کا جو حصہ نخنوں سے بیچے لئکا ہووہ جہنم میں ہوگا۔''[ہعاری: 5787]

### المن اورزيب وزيت كابيان المن المنظمة ا

اس حدیث میں ''اذار'' کالفظ ندکور ہے اور ازارجسم کے نچلے جھے پر باندھے جانے والے کپڑے کو کہتے ہیں، اس لیے اہل لغت نے اس کامعن'' چا در''اور'' تہبند' کیا ہے۔اب تہبند کے علاوہ کسی نے شلوار، پائجامہ یا پتلون بھی نیچے پہنی ہوتو اس کابھی یہی حکم ہے۔

سیدناعبدالله بن عمر برانظیاے روایت ہے کہ رسول الله طاقیۃ نے فرمایا:'' جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند گھسیٹما ہوا حیلے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔' [بعدادی: 5784]

سیدنا ابوذر ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ساٹیڈ نے فرمایا: ''روزِ قیامت تین آ دمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کی وہ لوگ نقصان والے ہیں ،اے اللہ کے رسول! یہ کون ہیں؟ آپ مٹائیڈ نے بہی الفاظ تین مرتبہ دہرائے۔ میں نے پھر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! یہ کون لوگ ہیں ، یقیناً یہ فائب و فاسر ہیں؟ آپ مٹائیڈ نے فرمایا (وہ لوگ یہ ہیں): (آ تہبند یا شلوار شخنے سے نیچ لؤکانے والا (احسان کر کے احسان کر کے احسان جملانے والا (اق جھوٹی قتم کھا کر اپنا سودا فروخت کرنے والا۔ ' [صحیح: صحیح الحامع الصغیر: 3067، غایة المرام: 170، الارواء: 900، صحیح التوغیب: 1787، ابو داؤد: 4087، ترمذی: 1211]

معلوم ہوا کہ شلوار تخنوں ہے نیچار کا ناحرام اور کبیرہ گناہ ہے۔

شلوار نخوں سے بنچ لئکا نا ہی تکبر ہے۔ بعض روایات میں شلوار بنچ لئکا نے کو تکبر کے ساتھ مقید کیا گیا ہوا ور اور نے بیا اور کور کیا گیا ہے کہ جو تکبر سے اپی شلوار بنچ لئکائے اسے بیاور بیسزا ہے۔ اس قید کی وجہ سے بعض اوگوں نے بیہ ذہن بنالیا ہے کہ صرف تکبر کے ساتھ شلوار بنچ لئکا ناممنوع ہے اورا گرا لیک کوئی نیت نہ ہوتو پھر شلوار بنچ لئکا نا بذات خود کوئی حرج نہیں ۔ لیکن ان حضرات کا بیزم درست نہیں کیونکہ فر مانِ نبوی سُلُولِ مِن اُلِی کے مطابق شلوار بنچ لئکا نا بذات خود تکبر ہے۔ جنانچ ایک روایت میں ہے کہ 'اپنا تہبند آ دھی پنڈلی تک او نچار کھواورا گرا لیا نہ کر سکوتو نخوں تک کر سکتے ہو جنانچ ایک روایت میں ہے کہ 'اپنا تہبند آ دھی پنڈلی تک او نچار کھواورا گرا لیا نہ کر سکوتو نخوں تک کر سکتے ہو بخول سے بنچ تہبند لئکا نے سے نیج کیونکہ یہ تکبر ہے۔ '[صحیح: صحیح ابو داؤ د: 4084]

اس روایت سے معلوم ہوا کہ شلوار یا تہبند نخنوں سے نیچائکا نا بذات خود ہی تکبر کی علامت ہے خواہ لئکانے والے کئی نیت کچھ بھی ہواس لیے مطلقاً بیمل حرام ہے۔

# المراورزيب وزينت كابيان كالمحالي المحالي المحالية المحالية

### عورتوں اور مردوں کالباس میں مشابہت کرنامنع ہے:

سيدنا ابو ہريره رُفَّنَوْ كا بيان ہے كه' عورت جيبالباس بيننے والے مرداور مرد جيبالباس بيننے والى عورت پر رسول الله مَلَّا يُنِيْمَ نے لعنت فرمائى ہے۔'[صحيح: صحيح ابن ماحه: 1903، غاية المرام: 86، صحيح ابو داؤد: 4098، كتاب اللباس: باب في لباس النساء، مستدرك حاكم: 194/4، مسند احمد: 325/2، ابن حبان: 1455] سيدنا ابن عباس رُفَّنَوْ سے روايت ہے كه' رسول الله مَلَّا يُنْفِرُ نے مردول سے مشاببت كرنے والى عورتوں اور

# سفيدلباس كى ترغيب:

سفیدرنگ کالباس اور کفن اسلام میں بسندیدہ ہے۔

عورتول سے مشابہت کرنے والے مردول پرلعنت فرمائی ہے۔ "[بحاری: 5885]

سیدنا عبدالله بن عباس بالنظامی مروی ہے کہ نبی کریم ملکی از ''سفیدلباس زیب تن کیا کرو، یہ تہمارے ملبوسات میں بہترین اور عدہ لباس ہے اور اپنے مرنے والوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو''[صحیح: صحیح ابوداؤد: 3284، أبوداؤد: 3878، حامع الترمذی: 994، ابن ماحة: 1472، أحمد: 247/1، عبدالرزاق: 6200، حاکم: 354/1

سیدناسمرہ بن جندب وٹائنڈ کابیان ہے کہ رسول الله مُٹائینٹر نے فر مایا:''سفیدلباس پہنو کیونکہ یہ بہت پا کیزہ اور عمدہ لباس ہے۔' [صحیح: صحیح ابن ماجہ: 3567]

# شلوارقميص رسول الدَّمَنَّالِيَّيْمِ كَي يَسِند:

سيده امسلمه وللخنابيان كرتى بين كه' رسول الله مَثَالِيَّامُ كوتمام كبِرُ ون مين قيص زياده پسندتهي۔''

[صحيح: صحيح الترغيب: 2028، ابو داؤ د: 4025، ترمذي: 1764]

عہدرسالت میں بالعموم لباس میں دو جا دریں استعال کی جاتی تھیں، ایک جا در اوپر لی جاتی تھی اور دوسری نیچے باندھی جاتی تھی۔اوپروالی جا درکورداء جبکہ نیچے والی کواز ارکہا جاتا تھا۔اہل علم کا کہنا ہے کہ بیصدیث نبوت ہے کہ قمیص پہننامتحب ہے اور نبی مُنافِیَّا نے جا دروں کے مقابلے میں قمیص کواس لئے زیادہ پیندفر مایا ہے کیونکہ ایک تو

## بحر لباس اورزيب وزينت كابيان كالمحالي المحالي المحالي

اس سے ستر بوشی زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ اسے جاوروں کی طرح باندھنا اور سنجالنا بھی نہیں پڑتا۔[نبل الاوطار: 103/2، تحفہ الاحوذی: 372/5، شرح ریاض الصالحین لابن عثیمین (تحت الحدیث: 794)]

## نماز میں مردوغورت کالباس:

مردوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے دوران اُن کے ستر میں سے پچھ بھی نگانہ ہو۔ جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ ستر پیشی نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔[فتح البادی: 13/2] امام شوکانی ڈلٹ نے فرمایا ہے کہ حق بات یہی ہے کہ ستر ڈھانپنا نماز کے لیے واجب ہے۔

[نيل الأوطار: 540/1]

مرد کے ستری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ وہ ناف اور گھٹنوں کا درمیانی حصہ ہے۔ ستر پوٹی کے ساتھ مرد پریہ بھی غروری ہے کہ نماز کے وقت اس کے کندھوں پر کوئی کیڑاموجود ہو۔ چنانچہ فرمانِ نبوی مُناتِیَّا ہے کہ''تم میں سے ہرگز کوئی شخص ایسے ایک کیڑے میں نماز نہ پڑھے کہ جس کا کوئی حصہ اس کے کندھے پر نہ ہو۔''

[بخارى: 360, 359]

اگر کپٹرا کم ہوتو صرف تہبند باندھ کربھی مرد کی نماز درست ہے۔

[بخارى: 361، مسلم: 3010، ابن خزيمه: 767]

اوراگر وسعت ہوتو ستر پوشی کے علاوہ زیب وزینت کے تقاضے پورے کرنا بھی بہت بہتر ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت ﴿ اِینی اَدَمَ مُحُدُّو ا ذِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ کے مفہوم میں یہ چیز شامل ہے۔علاوہ ازیں درج بالا حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مردنمازی کے لیے سرڈھانپنا ضروری نہیں ، تا ہم اگر وہ سر پرٹو پی یا پگڑی پہنے اور ہمہ وقت سرکوڈھانپ کرر کھے تو یہ بہتر ضرور ہے۔

عورتوں کے لیے ستر پوشی (سوائے چہرے اور ہاتھوں کے کمل جسم چھپانا) کے ساتھ صرف بیضروری ہے کہ ان کے سر پر اوڑھنی ہو کیونکہ فرمان نبوی مُلَّاتِيَّام ہے کہ''اللہ تعالی بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں فرماتے۔''[صحیح: صحیح ابو داؤد: 596، ابو داؤد: 767]



## لباس اوردُ عا:

( ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِی کَسَانِی هٰذَا النَّوْبَ وَ رَزَقَنِیهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلِ مِّنِی وَ لَا قُوَّةٍ ))

"هرطرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بیلباس پہنایا اور مجھے میری ذاتی قوت و طاقت کے بغیر معطا کیا۔''

تواس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔

[حسن: صحيح ابو داؤ د: 4023، دارمي: 2623، حاكم: 507/1

نیالباس پہننے کی دعا۔سیدنا ابوسعید خدری دائٹیز سے روایت ہے کہرسول الله مَثَاثِیَّا جب کوئی نیالباس پہنتے تو یہ

#### دعاير هية:

(( اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَ خَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَ اَعُوْدُ فِبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ خَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ )

''اے اللہ! ہرطرح کی تعریف تیرے لیے ہی ہے، تونے ہی مجھے یہ پہنایا، میں تجھے سے اس کی مجھا نئی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے اور میں تجھ سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی کی پناہ مانگتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا۔''

[صحيح: صحيح ابوداؤد: 4020، ترمذي: 1822]

### زينت كابيان:

اسلام کے بیان کردہ چنمخقرزیب وزینت کے اصول:

- 🛈 وہ زیب وزیت شریعت میں ممنوع نہ ہو، کیونکہ جس ہے منع کیا گیا ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔
  - اسے اختیار کرنے سے کفار کی مشابہت لازم نہ آتی ہو۔
  - اسے اختیار کرنے سے مردوعورت کی ایک دوسرے سے مشابہت نہ ہوتی ہو۔

## المراورزيب وزيت كابيان على المحالي الم

- وہ زینت اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے ضمن میں نہ آتی ہو۔
  - اسے اختیار کرنے سے جسم کو کسی شم کا نقصان نہ ہو۔
    - اس میں مال کا ضیاع یا فضول خرجی نہ ہو۔
- 🗇 اس میں وقت کاضیاع نہ ہو کہانسان ہمہ وقت اس میں لگار ہے اوریا دِالٰہی یا فرائض ہے ہی غافل ہوجائے۔
  - اس کے ذریعے دوسرول کے سامنے فخر وغرور یا تکبروا کڑ کا ظہار نہ ہوتا ہو۔
    - اسے اختیار کرنے میں فطرت کی خلاف ورزی نہ ہو۔
  - ⑩ اس زینت کے لئے مردیاعورت کواینے قابل ستراعضاء کسی غیر کے سامنے ظاہرنہ کرنے پڑیں۔





## 1-سفید کپڑے پہننے کی ترغیب

1044 عن سمرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : ((الْبَسوا البَياضَ ؛ فإنَّها أَطْهَرُ و أَطْيَبُ، وكَفِّنوا فيها مَوْتَاكُمْ )).

سیدناسمرہ ڈٹاٹھؤئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹھؤ کے ارشادفر مایا: سفید کپٹر سے پہنا کرو کیونکہ بیصاف وشفاف اور بہترین ہوتے ہیں ،اورسفید کپٹروں میں ہی اینے مُر دول کونفن دیا کرو۔

[صحيح\_ جامع الترمذي: 994، سنن ابن ماجه: 1472، المستدرك للحاكم: 185/4, 354/1]



## 2- قمیص سیننے کی ترغیب اور لباس بے جاطویل ہونے اور تکبر کرتے ہوئے نماز

## یا نماز کے علاوہ عام حالات میں ٹخنوں سے نیچے کپڑاوغیرہ لٹکانے پروعید

1045 عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: ((كانَ أحبَّ الثيابِ إلى رسولِ الله عَلَيْ القميصُ)). سيده ام سلمه والمثناييان كرتى بين كه كيرُ ول بين سب سيزياده رسول الله مَنْ تَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ كَوْمِي بِسَرَتَى -

[صحيح\_ سنن أبي داوُد: 4025، المستدرك للحاكم: 4/192، سنن ابن ماجه: 3575، حامع الترمذي: 1762]

1046 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ما قال رسولُ الله عليه في الإزار فهو في القميصِ.

سیدنا عبداللہ بن عمر وٹا تختابیان کرتے ہیں کہ (مخنوں سے نیچے کپڑالٹکانے پر جو) رسول اللہ مٹائیؤ سے تہبند کے بارے میں بیان فر مایا وہی تمیں بیان فر مایا: (یعنی شلوار وغیرہ کی طرح کرتہ یا قبیص بھی مخنوں سے نیچے کرناممنوع ہے اوران کوزیادہ لمباکرنا بھی درست نہیں)۔[حسن۔ سنن أبی داؤد: 4095]

1047 عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: دخلت على النبى عَلَيْتُ وعلى إزارٌ يَتَعَفَّع، فقال: ((مَنُ هذا؟ )). فقلتُ: عبدُالله بنُ عمر. قال: ((إنْ كنتَ عبدَالله فارْفَعُ إزارَك)). فرفعتُ إزارى إلى نِصْفِ الساقين. فَكُمْ تَزَلُ إِزْرَتُهُ حتَى مات.

زید بن اسلم مطلق سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر دلی تنابیان کرتے ہیں کہ میں نبی ملی تیا کہ میں میں طاخر ہوا اور میر اتہبند بنچ زمین پر گھسٹ رہا تھا ( یعنی نخوں سے بنچ تھا ) آ ب ملی تیا گئے ایک ہے؟ میں نے عرض کی میں عبداللہ بن عمر دلی تیا ہوں تو آ پ ملی تیا ہے کہ ارشا وفر مایا:''اگر تو واقعی عبداللہ دلی تیا ہے بھر تو اپنی تہبند کو تخوں سے اونچا کر لیا۔ زید بن تہبند کو تخوں سے اونچا کر لیا۔ زید بن اسلم دلی نظر بیان کرتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک سیدنا عبداللہ بن عمر دلی تیا کا تہبند آ وھی پنڈلی تک اونچا کر لیا۔ زید بن اسلم دلی نظر بیان کرتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک سیدنا عبداللہ بن عمر دلی تھی پنڈلی تک بلندر ہا۔

[صحيح\_ مسند أحمد: 141/2]

1048 هن عن أبى ذرِّ الغفارى رضى الله عنه عن النبيِّ عَنْ قال: ((ثلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُ الله يومَ القيامَةِ ، ولا ينظُر إليهِمُ، ولا يُزَرِّكِيهِمُ ، ولهم عذابٌ أليمٌ )) قال : فقرأها رسولُ الله عَلَيْكُ ثلاث مرَّاتٍ.

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## حر بالاورزيب وزينت كابيان المحركة المح

قال أبو ذر: خابوا وخَسِروا ، مَنْ هُمُ يا رسولَ الله؟ قال: ((المُسْبِلُ ، والمنَّانُ ، والمنفِّقُ سلعَتَهُ بالحلْفِ الكاذِبِ )) وفي رواية ((المسبل إزاره)).

سیدناابوذر ٹرائٹؤبیان کرتے ہیں نبی کریم سُلٹیڈ نے ارشادفر مایا: '' تین قسم کے افراد سے قیامت کے دن اللہ اتعالی (نرمی سے) کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف (نظرِ رحمت سے) دیجھے گا، نہ انہیں (گناہوں سے) پاک کرے گا اوران کے لیے دردناک عذاب ہے۔' آپ سُلٹیڈ نے اپنی بات تین مرتبہ دو ہرائی۔ میں نے عرض کی: وہ کون لوگ ہیں، اے اللہ کے رسول سُلٹیڈ اوہ بہت گھائے اور خسارے میں پڑے؟ آپ سُلٹیڈ نے فر مایا: ' آپ پُڑ الٹکانے والا (مرد جو محنوں سے نیچ کیڑ الٹکائے) احسان کر کے جتلانے والا (وہ جو جھوٹی قسم سے اپنامال بیچے۔''

[صحیح صحیح مسلم: 106، سنن أبی داؤد: 4087، حامع الترمذی: 1211، سنن ابن ماجه: 2208] 1049 عن هُبیُبِ بُنِ مُغُفِلٍ \_ بضم المیم وسکون المعجمة و کسرالفاء \_ رضی الله عنه: أنّه رأی محمّدًا القرشی قام فجر ازاره ؛ فقال هُبیب : سمعت رسول الله علیه الله علیه فی النار)).

سیدناہیب بن مغفل رٹائنڈ نے محمد قرشی برائنڈ کواس حال میں کھڑ ہے ہوئے دیکھا کہ ان کا تببند تخنوں سے نیجے لئک رہاتھا۔ سیدناہیب وٹائنڈ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مٹائیڈ کوارشا وفرماتے ہوئے سنا ''جس نے اپنا کپڑا سیم کمبرکرتے ہوئے نوں سے نیچ کرنا ہی تکبر ہے ) سیم کمبرکرتے ہوئے نوں سے نیچ کرنا ہی تکبر ہے ) اصحبے۔ مسند احمد: 437/3 مسند أبى بعلى الموصلي: 1539، طبراني في الكبير: 543/22] وصحبے۔ مسند احمد: 437/3 مسند أبى بعلى الموصلي: 1559، طبراني في الكبير الله عنه قال : سمعت رسولَ الله سے یقول: ((مَنْ أَسْبَل إِذَارَهُ في صَلاتِه خُيلاء؛ فليسَ مِنَ الله في حِلِّ ولا حَرام)).

سیدنا عنبداللہ بن مسعود و النظر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْمَ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا''جس نے نماز میں تکبر کرتے ہوئے اپنا تہبند تخنوں کے نیچ لٹکا یا ،اللہ اس کے گناہ معاف نہیں فرمائے گا ، نہ برے کا موں سے اسے بچائے گا۔'' (یااس کے لیے جنت کو حلال اور جہنم کو حرام نہیں فرمائے گایا جب وہ اللہ کی طرف سے کسی حلال کام میں نہیں تو اس کے لیے بھی کوئی احترام نہ ہوگا۔)[صحیح۔ سن آبی داؤد: 637]

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ



## 3-نیا کیڑا پہننے کی دعا کی ترغیب

سیدنا معاذبن انس بی تا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی تی ارشاد فرمایا: ''جو محص کھانا کھانے کے بعد یوں دعا کرے: [اَلُحَمُدُلِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمَنِی هٰذَا وَ رَزَقَنِیهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلِ مِّنِی وَلَا قُوقِ ]''تمام تعریف اس الله کی ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلا یا اور بغیر میری کی کوشش وقوت کے مجھے یہ رزق عنایت فرمایا۔' تواس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔' ''اور جوکوئی کیڑا پہنے پھر یہ دعا کرے [الُحَمُدُلِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی هٰذَا اللَّهُ بُ وَ رَزَقَنِیهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلِ مِّنِی وَلَا قُوقِ ]''تمام تعریف اس الله کی ہے جس نے مجھے کے الله الله کی ہے جس نے مجھے کے بیارا پہنایا اور بغیر میری کی کوشش اور توت کے مجھے یہ عنایت فرمایا۔' تواس کے الگے اور پچھلے گناہ بخش دیے جس نے مجھے حاتے ہیں۔' آواس کے الگے اور پچھلے گناہ بخش دیے جس نے مجھے سے عنایت فرمایا۔' تواس کے الگے اور پچھلے گناہ بخش دیے جس نے ہیں۔' [حسن لغیرہ۔ سن آبی داؤد: 4023]



## المحاورزيب وزينت كايان المحاورة ينت كايان المحاورة المحاو

## 4- عورتوں کے لیے اسابار یک لباس پہننے پر وعید کہ جس سے جسم نظر آئے

1052 عن عبدالله بن عَمْرٍو رضى الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله عَنْ يقول: ((يكونُ في آخِرِ أُمَّتى رجالٌ يركبون على سُروجٍ كأشباه الرِّحالِ ينزِلون على أبُوابِ المساجد، نِساؤهُم كاسياتٌ عارِياتٌ، على رؤوسِهِنَّ كأَسْنِمَةِ البُخْتِ العِجافِ، الْعَنُوهُنَّ فِإنَّهُنَّ مَلْعُونَاتُ ، لو كانَ وراءَ كُم أُمَّةٌ مِنَ الْأَمَمِ خَدَمَتُهُنَّ نِساؤكم كما خَدَمكُم نساءُ الْأَمَمِ قَبلَكُمْ)).

سیدنا عبداللہ بن عمرو بھا تھے ہیاں کہ میں نے رسول اللہ مٹائی کے ہوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ: میری امت کے آخری دور میں کچھا لیسے مرد ہوں گے جو کہ عمدہ سوار یوں پر سوار ہوکر آئیں گے اور مسجدوں کے دروازوں پر سوار یوں سے اتریں گے (لیعن ظاہری طور پر دین دار نظر آئیں گے) لیکن ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود نگی ہوں گی (لیعن لباس انتہائی باریک یا جسم کے خدو خال کوظاہر کرنے والا ہوگا) ان کے سروں پہننے کے باوجود نگی ہوں گی (لیعن لباس انتہائی باریک یا جسم کے خدو خال کوظاہر کرنے والا ہوگا) ان کے سروں پرموٹی تازی بختی اونٹیوں کی کوہان کی طرح جوڑ ہے ہوں گے، ان پر لعنت کروکیونکہ ان پر (اللہ کی طرف سے) پھٹکار کی جا چکی ہے اگر تمہارے بعد کوئی امت ہوتی تو تمہاری (الیم بے دین) عورتیں ان کی اسی طرح خدمت گذار ہوتیں جس طرح تم سے پہلی امتوں کی عورتیں (باندیاں اور لونڈیاں) تمہاری خدمت گزار ہیں۔

[حسن صحيح ابن حبان: 5753، المستدرك للحاكم:8346]

1053 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((صِنْفانِ مِنْ أهلِ النارِ لَمْ أَرَهُما: قُومٌ معهم سِياطٌ كَاذُناكِ البَقرِ يضرِبونَ بها الناسَ، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، مُميلاتٌ مائلاتٌ، رؤوسُهنَّ كأُسْنِمَةِ البُخْتِ المائلَةِ ؛ لا يذُخُلُنَ الجنَّةَ ولا يَجِدُنَ ريحها، وإنَّ ريحها لتوجَدُ مِنْ مسيرَة كذا وكذا )).

سیدنا ابو ہرریہ دخاتیٰ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائیٰ اِن ارشاد فر مایا: جہنمیوں کی دوشمیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا (آ ایسی قوم کہ جس کے پاس گائے کی دُموں کی مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے (آ ایسی عورتیں جو (باریک یا تنگ) لباس پہننے کے باد جودُنگی ہوں گی ،مُر دوں کواپنی طرف المادرزيب وزينت كابيان كالمحالي المحالي المحال

مائل کرنے والیاں اور مَر دوں کی طرف مائل ہونے والیاں ان کے سرموٹی تازی بختی اونٹیوں کی کوہانوں کی مانند ہوں گے اور یہ جنت کی خوشبوتک نہ پاسکیں گی اور جنت کی خوشبواتنے اتنے فاصلہ ہے آ رہی ہوگی۔

[صحيح\_ صحيح مسلم:2128]

## Chip Color

## 5-مر دوں کے لئے رہیٹمی لباس پہننے اوران پر بیٹھے اور سونے کے زیورات پہننے

## پر وعیداورعور توں کے لئے ان دونوں کوچھوڑنے کی ترغیب

1054 هَا عَن على رضى الله عنه قال: ((رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ اخَذَ حريراً فجعَله في يَمينِه، وذَهبًا فجعَله في يَمينِه، وذَهبًا فجعَله في شماله ، ثمَّ قال: ((إنَّ هذين حرامٌ على ذكورِ أُمَّتى)).

سیدناعلی بن ابی طالب ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مَنْ اَنْتُمْ نے رہیم اپنے دا کمیں ہاتھ میں بکڑا اورسونا اپنے با کیں ہاتھ میں بکڑا، پھر فر مایا: '' بلا شبہ بید دونوں میری امت کے مر دوں پرحرام ہیں۔''

[صحيح لغيره. سنن أبي داوُد: 4057، سنن نسائي: 5144]

1055 عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَىٰ قال: ((مَنْ لَبِسَ الحويرَ في الدنيا؛ لَمْ يَلُبُسُه في الآخِرَة ، ومَنْ شَرِبَ الخمرَ في الدنيا ؛ لَمْ يَشُربُهُ في الآخِرَة ، ومَنْ شَرِبَ في آنيةِ الذهبِ والفِضَّةِ ؛ لَمْ يشربُ بِها في الآخِرةِ . ثم قال : لباسُ أهْلِ الجنَّةِ ، وشرابُ أهلِ الجنَّة ، وآنِيةُ أهل الجنَّة ، وآنِيةُ أهل الجنَّة ).

سیدنا ابو ہریرہ رہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکاٹی نے ارشاد فر مایا: جس نے دنیا میں رکیٹی لباس پہن لیاوہ آ آخرت میں رکیٹی لباس نہیں پہن سکے گا،اور جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں نہ ہے گا۔اور جس نے دنیا میں سونے اور جیا ندی کے برتنوں میں بیا وہ آخرت کوان میں نہ ہے گا، پھر آپ مکاٹی کے ارشاد فر مایا: (رکیٹی لباس) جنتیوں کا لباس ہے، (شراب) جنتیوں کا مشروب ہے۔ (سونے اور جیا ندی کے برتن)

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات بر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

جنتيول كرين بي -[صحيع- المستدرك للحاكم: 141/4]

1056 من عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: ((أُهدِى لِرَسولِ الله عَلَيْ فَرُّوجُ حريرٍ ، فلَبِسَه ، ثمَّ صلى فيهِ، ثمَّ انْصرَف فنزعهُ نَزْعًا شديداً كالكارِهِ لَهُ ، ثُمَّ قال: ((لا يَنْبَغي هذا لِلْمُتَّقينَ)).

سیدنا عقبہ بن عامر والتخابیان کرتے ہیں کہرسول الله مَالَیْمَ کوایک رئیمی جبہ بطورِ تحفہ دیا گیا۔ آپ مَالَیْمَ نے اے بہن کرنماز پڑھی جب نمازے فارغ ہوئے تواسے زوردارانداز میں نفرت کرتے ہوئے کی جب کرجسم سے اتار پھیکا پھر آپ مَلَیْمَ نے ارشاد فرمایا: ریشی لباس پر ہیزگار (مردول) کے لئے جائز و مناسب نہیں۔[صحبح۔ صحبح البحاری:375، صحبح مسلم:2075]

1057 عن أنسِ رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَنْظُ: ((إذا اسْتَحَلَّتُ أُمَّتِي خَمْسًا فعليهمُ الدمارُ: إذا ظَهْرِ التلاعُنُ ، وشرِبوا الخمورَ، ولَبِسوا الحريرَ، واتَّخذوا القِيَانَ، واكْتَفَى الرجالُ بالرِجالِ ، والنساءُ بالنساءِ )).

سیدنا انس رڈاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ نے ارشادفر مایا: جب میری امت پانچ چیزوں کو حلال سمجھنے گے گی تو ان پر تباہی آ جائے گی آجب بعن وطعن (گالی گلوچ اور دوسروں کو برا بھلا کہنا) عام ہوگا۔ ﴿ لُوگُ مِرْ اَسِ بَهُ عَلَى اَلْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ عَلَى اَلْ اِللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

[حسن لغيره بيهقي في الشعب: 5469]

1058 عن ابن عباس رضى الله عنهما: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ وأى حاتمًا مِنْ ذَهبٍ في يد رجلٍ فَنزَعه وطَرحَه ، وقال : ((يعمَدُ احدُكم إلى جمرةٍ مِنْ نارٍ فَيطُرَجُها في يدِه؟!)) فقيلَ لِلرَّجُلِ بعد فنزَعه وطرحَه ، وقال : لأوالله عَلَيْ : خُذُ خاتمَك انتَفعُ به. قال: لا والله ، لا آخُذُه وقد طرحَه رسولُ الله عَلَيْ .

سیدنا عبداللہ بن عباس والنَّمَا بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کے ہاتھ میں رسول اللَّمَ اَلَّا اَنْ اَلَّهُ عَلَی انگوشی دیکھی چنانچہ آپُنَا اَلْیَا اِسے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا۔ اور فر مایا: کیاتم آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ

## مح لبال اور ذيب وزينت كابيان المحكمة ا

میں پہن لیتے ہو؟ رسول اللّهُ طَانِیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَا اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْمُ عَلَیْ اللّهُ عَلْ

1059 عن أبي سعيد رضى الله عنه ؛ أنَّ رجلًا قدِمَ مِنُ (نَجُرانَ) إلى رسول الله مَلْكِلَهُ وعليه خاتَمٌ مِنُ ذَهَبِ ، فأعُرَضَ عنهُ رسولُ الله مَلْكِلَهُ وقال: ((إنَّك جنتني وفي يدك جمرَةٌ مِنُ نارٍ)).

سیدنا ابوسعید براتین بیان کرتے ہیں کہ نجران ہے ایک شخص رسول اللّه مُنَا اللّه عَلَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس کے ہاتھ میں سونے کی انگو ٹھی تھی۔ رسول اللّه مَنَا اللّه عَلَیْمُ نے اس سے منه موڑ لیا اور فرمایا: تو میرے پاس اس حال میں آیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں آگے گا نگارہ ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ سنن النسائی: 5188]

1060 عن أنسٍ رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ((قال الله عزَّوجلَّ : مَنْ توكَ الحمرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عليه لَا كُسَونَهُ إِيَّاهُ في يَقْدِرُ عليه لَا كُسَونَهُ إِيَّاهُ في حَظِيرَةِ القُدُسِ ومن توك الحرير وهو يقدِرُ عليه لَا كُسَونَهُ إِيَّاهُ في حَظِيْرَةِ الْقُدُس)).

سیدنا انس بڑا ٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالیا ٹی ارشاد فر مایا: اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے: جس شخص نے شراب پینے پر قدرت رکھنے کے باوجود شراب نوشی جھوڑ دی تو میں یقیناً اسے روز قیامت جنت میں (دنیاوی شراب پینے پر قدرت رکھنے کے باوجود رسٹمی لباس پہنے کی طاقت رکھنے کے باوجود رسٹمی لباس شراب سے بہت بہتر ) شراب پلاؤل گا۔اور جس نے رسٹمی لباس پہنا تو میں اے یقیناً جنت کاربیٹمی لباس پہنا وَل گا۔ [حسن لغیرہ۔ مسلد البزار: 7381]

1061 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْ قال: ((ويلٌ للنساءِ مِنَ الأَحْمَرُيْنِ: الذهبِ وَالمَعَصْفَر)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے روایت ہے کہ نبی سُٹائیڈ کے ارشاد فر مایا: دوسرخ چیزیں (بطور فخر وریاء پہننے) کی وجہ سے عورتوں کے لیے ہلاکت وہربادی ہے (سونا () رنگ بر کے بڑھکیلے کیڑے۔

[حسن\_ بيهقى في الشعب: 6190، صحيح ابن حبان:5968]

## CONTRACTOR OF THE SECOND SECON

## المراورزيب وزينت كاييان المحكمة المحكم

## 6- مردوں کاعورتوں اورعورتوں کا مردوں کی لباس، گفتگواور حرکات وسکنات میں مشابہت

## اختیار کرنے پروعید

1062 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ((لعنَ رسولُ الله عَلَيْتُ المتشبِّهينَ مِنَ الرجالِ بالنساءِ ، والمتشبّهاتِ مِنَ النساءِ بالرجال)).

سیدنا عبداللہ بن عباس بھ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللّٰهِ عَلَیْمُ نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مَر دوں اور مَر دوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پرلعنت و پھٹکار بھیجی۔

[صحيح صحيح البحارى:5885، سنن أبى داؤد: 4097، حامع الترمذى: 2784، سنن ابن ماجه:1904] معيح صحيح البحارى:5885، سنن أبى داؤد: 4097، حامع الترمذى: 1904، سنن ابن ماجه:1904] معرف الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: فالدينية ، والدَيْنُوثُ ، ورَجُلَةُ النساءِ)).

سیدنا عبدالله بن عمر رفاتهٔ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فر مایا: تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ① ماں باپ کا نافر مان ② وہ شخص جواپنی بیوی (وغیرہ) کی بے پردگی پراہے کچھ نہ کیے ③ مَر دوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں۔

[حسن، صحيح نسائى فى الكبرى:2562، المستدرك للحاكم:72/1، مسند البزار:1875] مسند البزار:1875 مسند البزار:1875 مسند البزار:1875 المستدرك للحاكم:72/1 مسند البزار:1875 المداً: المداً عن عمار بن ياسر رضى الله عن رسول الله عن الله عن البحمر فقد الديّوث ، والرجُلة مِن النساء ، ومدْ مِن الخمر فقد عرفناه ، فما الديّوث؟ قال: ((الذي لا يُبالى مَنْ دَخلَ على أهله)) قلنا : فما الرجُلة مِن النساء ؟ قال: ((التي تَشَبّة بالرجال)).

سیدنا عمار بن یاسر رہائی بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مٹائی نے ارشادفر مایا: تین شم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے ① دیوث ﴿ مردول کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں ﴿ شراب کا عادی صحابہ کرام رہا اُنٹی نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹائی نے اشراب کے عادی کی تو ہمیں پہچان ہے کیکن دیوث کے کہتے ہیں؟

## حر لباس اورزيب وزينت كابيان كالمستحر المستحر ا

آپ مَنْ اللَّهُ فَارِشَاد فرمایا: دیوث اسے کہتے ہیں کہ جواس بات کی پروانہ کرے کہ اس کی بیوی کے پاس کون آتا جاتا ہے۔ صحابہ کرام شِیَالَیْمُ نے پھر عرض کی کہ "المو جلة من النساء" سے مراد کیا ہے؟ آپ مُنْ اللَّهُ اللّ ارشاد فرمایا: ایس عورتیں جومردوں کی مشابہت اختیار کریں۔

[صحيح لغيره عبراني، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 327/4]

## Che Color

7- لباس میں رسول الله مثالی تیکی اور صحابہ کرام دی کا نتیم کی اقتداء کرتے ہوئے عاجزی اختیار کرنے کی ترغیب اور لباس میں نمود ونمائش اور فخر کرنے پروعید

1065 عن معاذ بن أنس رضى الله عنه ؛ أنَّ رسول الله عَنْ قال: ((مَنْ تَرِكَ اللباسَ تُواضُعًا لله وهو يقدِرُ عليه ؛ دعاهُ الله يومَ القِيامَةِ على روؤسِ الخلائقِ حتى يخيِّره مِنْ أيِّ حُلَلِ الإيمان شاء يَلْبَسُها)).

سیدنا معاذبن انس و انتخاب روایت ہے کہ رسول الله مَالَّیْوَا نے ارشاد فریایا: مالدار ہونے کے باوجود جس شخص نے عاجزی وانکساری کرتے ہوئے قیمتی لباس پہننا چھوڑ دیا تو الله تعالی قیامت کے دن اسے ساری مخلوق کے سامنے بلا کراختیار دے گا کہ ایمان کے جس لباس کو پہننا چاہے پہن لیے۔

[حسن لغيره حامع الترمذي 2481، المستدرك للحاكم: 61/1]

1066 عن أبى أمامة بن ثعلبة الأنصارى \_واسمه إياس رضى الله عنه قال: ذَكر أَصْحَابُ رسولِ الله عَلَيْكَ مِن الله عَلَيْكَ إِنَّ البذاذَة مِنَ الله عَلَيْكَ إِنَّ البذاذَة مِنَ الله عَلَيْكَ إِنَّ البذاذَة مِنَ الله عَلَيْكَ إِنَّ البذاذَة مِن الإيمان ، إن البذاذة من الإيمان. يعنى التَّفَحُّلُ)).

سیدناابوامامه را تعلق سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رخالی آئی نے ایک دن آپ مظافیر کے سامنے دنیا کے (اسباب عیش وعشرت کا) ذکر کیا تو رسول الله مظافیر کم مایا: '' کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے ۔'' یعنی زیب وزینت اور تنعم کوچھوڑ دینا۔

[حسن لغيره\_ سنن أبي داوُد: 4161 إ

## الماورزيب وزينت كابيان المحكام المستراك المسترك المسترك المسترك المستراك المسترك المسترك المستراك المستراك المستراك المستراك المستراك المس

1067 الله عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال توفى رسولُ الله عَلَيْكُ وإن نمرةً من صوف تنسج له.

سیدنا عبدالله بن عمر بالنظم الته الته الله ملاقیم و نیاسے رخصت ہوئے اور آپ ملاقیم کے پاس اون کی بنی ہوئی صرف ایک جا در تھی۔ اصحبح۔ بیہ قبی فی الشعب 6165]

1068 الله عن أنسِ قال: رأيت عمرَ رضى الله عنه -وهو يومَئذٍ أميرُ المؤمنينَ- وقد رَقَع بينَ كَتِفَيْهِ بِيرَ كَتِفَيْهِ بِيرَ كَتِفَيْهِ بِيرَ كَتِفَيْهِ بِيرَ عَلَيْهِ الله عنها على بعض.

سیدنا اُنس بڑاٹئڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق بڑاٹڈ کو دیکھا کہا ہے دورِخلافت میں انہوں نے ایسا لباس پہنا ہواتھا کہان کے کندھوں کے درمیان (قمیص پر ) تین پیوند ۔لگے ہوئے تھے۔

[صديح موقوف\_ مالك في المؤطا: 1752]

1069 الله عن فاطمة بنتِ رسولِ الله عَنْ قالتُ: قال رسولُ الله عَنْ : ((شرارُ أُمَّتَى الذين غُذُّوا بالنعيم ؛ الذين يُأْكُلُونَ الوانَ الطعام ، ويلْبَسونَ الوانَ الثيابِ ، و يتشدَّقونَ في الكلامِ)).

سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ مَالِیَّمْ بیان کر تی ہیں کہ رسول اللہ مُلَّایَّةِ ایشاد فرمایا: میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں متعدد نعتوں سے نوازا گیا، جومختلف اقسام کے کھانے کھاتے اور رنگارنگ لباس پہنتے رہے کیکن وہ بدکلام تھے۔[حسن لغیرہ۔ ابن أبی دنیا فی کتاب ذم الغیبة: 10]

1070 عن ابن عمر رضى الله عنهما يرفعه قال: ((مَنْ لَبِسَ ثُوبُ شُهُرةٍ ؛ ٱلْبَسهُ الله إيَّاهُ يومَ القِيامَةِ ، ثُمَّ الْهَبَ فيهِ النار، ومنْ تشبَّه بقوم فهو مِنْهُمُ)).

سیدنا عبداللہ بن عمر وٹا ٹھناسے روایت ہے کہ (رسول اللہ مٹاٹیز نے ارشا، فرمایا:) جس نے و نیا میں نمائش لباس شہرت کے لئے پہنا تو قیامت کے دن اللہ اسے میں لباس دے گا (یعنی جنتی لباس سے محروم ہوگا) اور جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔[حسن لغیرہ۔ و سنن ابن ماجہ: 3607]

## erecovere

# لباس اورزيب وزينت كاييان كالمحالية

## 8- فقیریر کپڑے وغیرہ صدقہ کرنے کی ترغیب

1071 عن عمر رضى الله عنه مرفوعًا: ((أَفْضَلُ الأعمال إدخالُ السرور على المؤمِن؛ كسوت عورته ، وأشبعت جوعته ، أو قَضَيْتَ له حاجةً )).

سیدناعمر فاروق بڑانٹیڈے روایت ہے کہ (رسول الله مٹاٹیٹی نے ارشاد فرمایا:)سب سے افضل عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے کہ تواسے لباس پہنا دے یا سے بھوک میں کھانا کھلائے یا اس کی کوئی ضرورت یوری کردے۔

[الطبراني في الأوسط: 5081]

## CHARLET CONTRACTOR

## 9-سفیدبال باقی رکھنے کی ترغیب اور آنہیں نوینے کی کراہت کا بیان

1072 عن فضالة بن عُبيد رضى الله عنه ؛ أن رسول الله سَنَ قال: ((من شاب شيبة في الإسلام ؛ كانت له نوراً يوم القيامةِ)). فقال رجلٌ عند ذلك : فإن رجالاً ينتفون الشيبَ. فقال رسول الله مَلْنِينَهُ : ((من شاءَ فلينتفُ نورَهُ)).

سيدنا فضاله بن عبيد بِالنَّهُ بيان كرت بين كه رسول الله مَنْ يَرْمُ في ارشاد فرمايا: جو شخص اسلام كي حالت مين بڑھا ہے کو پہنچا تو یہ بڑھایا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا ،ایک شخص نے عرض کی (اے اللہ کے رسول اكهارُوك - [حسن مسند احمد:210/2، طبراني في الكبير:782/18 طبراني في الأوسط:5489]

1073 عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان يُكُره أنْ ينتِفَ الرجلُ الشعرةَ البيضاءَ مِنْ رأسه و لحيّته.

سیدنا انس بن ما لک بڑائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شڑیٹے اس بات کو ناپند کرتے تھے کہ کوئی (مسلمان) آدمی این سراورداڑھی کے سفید بال اکھاڑے۔ اصحبے۔ صحبح مسلم: 2341]

1074 عن أبي هريرة ؛ أنَّ النبيُّ ﷺ قال: ((لا تَنْتُفُوا الشَّيْبَ ؛ فإنَّه نورٌ يومُ القِيامَةِ ، مَنْ شابَ

## حر باس اورزيب وزينت كابيان على المحالي المحالية الم

شَيْبَةً ؛ كتبَ الله له بها حَسنَةً ، وحَطَّ عنه بها خَطيئةً ، ورفَعَ لهُ بِها درجَةً )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈھائن سے روایت ہے کہ نبی مظافر نا ارشاد فر مایا: سفید بالوں کوا کھاڑا مت کرو، یقیناً یہ تو قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص نے اسلام کی حالت میں بوھا بے کو پایا، اس (سفید بال) کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی کھے گا، اور اس کا ایک گناہ معاف کرے گا اور اس کا ایک درجہ بلند کرے گا۔ [حسن، صحیح۔ صحیح ابن حبان: 2985]

## exposition of

## 10- داڑھی کوسیاہ رنگ لگانے کی ممانعت

1075 الله عَنْ ابن عباسٍ رضى الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عَنْ : ((يكون قومٌ يخضبونَ في آخرِ الزمان بالسوادِ؛ كَحَوَاصِلِ الحَمَامِ، لا يريحونَ رائِحَةَ الجنَّةِ)).

سیدنا عبداللہ بن عباس بھا تھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا الله مَا الله مَا الله عبدالله بن عباس بھا تھا سے روایت ہے کہ رسول الله مَا الله مِن الله مَا ال

## exposer's

# الم اورزیب دزینت کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان ک

1076 عن أسماء رضى الله عنها : أنَّ امُواةً سالتِ النبي مَلَيْكُ فقالَتُ : يا رسولَ الله ! إنَّ ابْنتى اصابَتُها الحَصَبَة فتمرَّقَ شَعْرُها ، وإنِّي زَوَّجْتُها؛ أَفاصِلُ فِيه ؟ فقال : ((لعَنَ الله الواصِلَةَ والموصُولَةَ)).

سیدہ اساء رہ اٹھ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی منالیق کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی اے اللہ کے رسول منالیق ایم بیٹی کے چیک نکل آئی ہے اور بال جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی طے کر دی ہے کیا میں اس کے بالوں میں دوسرے (مصنوعی) بال ملا دوں؟ آپ منالیق نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی نے (اپنی بالوں میں مصنوعی) بال ملانے والی اور ملوانے والی پر لعنت کی ہے۔

[صحیح صحیح البحاری: 5936، 5941 صحیح مسلم: 2122، سن ابن ماحه: 1988]

الله عنه ؛ أنّه قال: لَكُن الله الواشِماتِ والمسْتَوْشِمَاتِ، والمسْتَوْشِمَاتِ، والمسْتَوْشِمَاتِ، والمسْتَوْشِمَاتِ، والمسْتَوْشِمَاتِ، والمسْتَوْشِمَاتِ، والمسْتَوْشِمَاتِ والمتَنَبِّصَاتِ والمتَقَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ ، المغيِّراتِ خَلْقَ الله. فقالَتُ لهُ امْرَأَة في ذلك. فقالَ: وما لي لا أَلْكُنُ مَنْ لَعَنهُ رسولُ الله تَاكُم الرَّسولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾.

#### www.KitaboSunnat.com

المحاورزيب وزينت كابيان المحالي المحال

نے لعنت کی ہے اور بیاللہ کی کتاب میں بھی وارد ہے۔ پھر انہوں نے بیآیت پڑھی ﴿وما آتا کُم الرَّسولُ فَخُدُوهُ وما نَها کُم عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ''اوررسول جو پھی ہیں دے دیں وہ لے اواور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔' [صحیح۔ سنن أبی داؤ د: 4169، صحیح البحاری: 5939، صحیح مسلم: 2125]

Cho Color



## 12- عورتوں اور مَر دول کے لیے اِٹد سرمہ لگانے کی ترغیب

1078 عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أنَّ النبيَّ اللهُ عنهما).

سیدنا عبدالله بن عباس بھائٹ سے روایت ہے کہ نبی شائیا نام نے ارشاد فرمایا تم اِثد سرمہ لگایا کرویہ نظر کو تیز کرتا اور (پکوں کے ) بالوں کوخوب اگاتا ہے۔

[صحيح لغيره\_ جامع الترمذي:1757، سنن نسائي 5113، صحيح ابن حبان: 5423]

1079 الله عن على بن أبى طالبٍ رضى الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله عنه عنه عن على بالإثْمِدِ ؛ فإنَّه مَنْبَتَةٌ لِلشَعْر، مَذْهَبَةٌ لِلْقَذى ، مَضْفاةٌ لِلْبَصَر)).

سیدناعلی بن ابی طالب بڑا تھا۔ ۔ روایت ہے کہ رسول الله طَالِیَا آغے ارشاد فر مایا: تم اِثر سرمہ لگایا کرویہ (پلکوں کے )بال خوب اگا تا، آئکھوں کی خوب صفائی کرتا اور نظر کو بھی خوب تیز کرتا ہے۔

[حسن، صحيح\_ طبراني في الكبير:1831]



www.KitaboSunnat.com



# کھانے اور پینے کے احکام ومسائل

اللہ تعالیٰ کی بے شار نعمتوں میں سے خوراک ایک عظیم نعمت ہے۔ انسانی بقا کے لئے کھانا پینالازم وملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی کی تخلیق کا بنیادی مقصد عبادت اللہ ہے اور عبادت گذاری کے لئے ہر دم تیار رہنے کی غرض سے کھانے اور پینے کی اشد ضرورت ہے، تا کہ ایک مؤمن کی صحت اس کا بھر پورساتھ دے اور وہ بڑھ چڑھ کرعبادت اللہ میں حصہ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت ہے ہے کہ اس نے کھانے اور پینے کی صرف وہ کی اشیاء ہمارے لیے حلال کیس کہ جو ہماری صحت اور تندر تی کے لئے فائدہ مند تھیں خواہ وہ دانے ہوں، پھل ہوں یا جانور ہوں۔ جبکہ انسانی صحت کے لئے نقصان دہ ہر چیز کوحرام قرار دے دیا گیا۔

## حلال کھانے کا حکم

﴿ يَآيَتُهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْلًا طَيِّبًا ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطُنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِنٌ ﴾ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِنٌ ﴾

''اےلوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پا کیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیواور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلاوشمن ہے۔' [البقرہ: 168]

رسول الله مَثَالِيمُ في الله عن مايا:

سیدنا عمروبن شعیب ولٹھڑا ہے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِمْ آمِ نے ارشاد فر مایا: کھاؤ، پیواور صدقہ کرتے رہوجب تک کہ فضول خرچی اور تکبراس کے ساتھ نہ لُل جائے ۔[حسن: سنن النسائی: 2559، سنن ابن ماجہ: 3605

# <u>کھانے اور پینے کے چندآ داب:</u> (6 م نے دیا جن یک ایک سکت

🛈 صرف حلال چیز ہی کھائی جا سکتی ہے۔

﴿ يَآيَّهُا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَ لَا تَتَبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيَٰظنِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مَّبِينَ ﴾

''لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پا کیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیواور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلاوشمن ہے۔' [البقرہ: 168]

ردام سے اجتناب ضروری ہے۔مثلاً مردہ جانور،خنزیر کا گوشت، ذبح کے وقت بہنے والاخون ،غیراللہ کے نام کی نذرو نیاز ،ہرکچلی والا اور پنج سے شکار کرنے والا جانوروغیرہ۔

- ③ کھانے سے پہلے بسم اللہ اور فارغ ہوکرالحمد للہ پڑھنا چاہے۔
  - کھانے میں عیب نکالنا خلاف سنت ہے۔
  - ⑤ کھانادا کمیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے ہی کھانا جا ہے۔
    - کھانے میں پھونکیں مارنامنع ہے۔
    - ﴿ بوقت ضرورت كَفِرْ ہے ہوكر كھانا پینا جائز ہے۔
      - اليث كريا شيك لكاكر كھانا درست نہيں۔
- شروب کوئین سانسوں میں بینا چاہے، ہر بارمنہ برتن ہے ہٹا کرسانس لینا چاہے۔

## کھانے سے پہلے بسم اللہ سنت بھی اور باعث برکت بھی:

## گھرمیں داخل ہونے ،کھانے اور پینے سے پہلے اللّٰہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ:

سیدنا جابر بڑا تی نیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ٹائیڈ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب کوئی شخص گھر میں داخل ہواور واخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے اور کھاتے وقت (بھی) اللہ کا نام لے تو شیطان (اپنے لشکر کو) کہتا ہے کہ (اس گھر میں) نہ تہمارا ٹھکا نہ ہے اور نہ ہی رات کا کھا نا ہے اور جب کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان (اپنے لشکر کو) کہتا ہے کہتم نے رات کا ٹھکانہ پالیا ہے اور جب کھاتے وقت (بھی) اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا ٹھکا نہ اور رات کا کھا نا بھی پالیا ہے۔ [صحیح: صحیح مسلم: نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا ٹھکا نہ اور رات کا کھا نا بھی پالیا ہے۔ [صحیح: صحیح مسلم: 2018 سنن ابی داؤ د: 3765، حامع الترمذی: ، نسائی فی عمل الیوم و اللیلة: 178، سنن ابن ماحه: 3887

## سونے اور جاندی کے برتن استعال کرنے کی سزا:

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلِیّا آبے ارشاد فرمایا: جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اِسے آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور جس نے دنیا میں شراب پی وہ اِسے آخرت میں پی نہ جسکے گا، اور جس نے دنیا میں شراب پی وہ اِسے آخرت میں ان بر تنوں میں ( کھا) پی نہ سکے گا پھر آپ میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں ( کھایا اور ) پیاوہ آخرت میں ان برتنوں میں ( کھا) پی نہ سکے گا پھر آپ میں سونے اور چاندی کا شروب ہے، (سونے وچاندی میں از شراب) جنتیوں کا مشروب ہے، (سونے وچاندی کے برتن ہیں۔ [صحیح: المستدر لا للحاکم: 141/4]

## بمیشہ برتن کے کناروں سے کھائے برکت باقی رہے گی:

سيدنا عبدالله بن عباس رفائنيا سے روايت ہے كه نبى كريم مَنَّ النَّيْمَ في ارشاد فرمايا: بركت كھانے كے درميان ميں اترتى ہے، للبذا اس كے كنارول سے كھاؤ اور درميان سے نہ كھاؤ۔ [صحيح لغيره: سنن أبى داؤد: 3772، حامع الترمذي: 1805، مسند أحمد: 270/1، سنن ابن ماجه: 3277، صحيح ابن حبان: 5245]

## مل جل کر کھانے کی اہمیت:

سیدنا وحشی بن حرب برطن این والدے اور وہ اپنے والدے قال کرتے ہیں کہ چند صحابہ کرام رُڈائیڈ نے (ایک دن ) عرض کی اے اللہ کے رسول مُناٹیڈ ہم (اگر چہ خاصی مقدار میں ) کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا ہید نہیں بھرتا

## 58 STORE 58 DECEMBER 18

تو آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تو اللّه اللّه اللّه کھاتے ہیں، آپ مَنْ اللّهٔ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ کھانے پراکٹھے ہیٹھا کرواوراس پر (یعنی کھاتے وقت) اللّه کانام لیا کرو، تمہارے لیے اس (کھانے) میں برکت عطاکی جائے گی۔

[حسن لغيره: سنن أبي داو د: 3764، سنن ابن ماجه: 3286، صحيح ابن حبان: 5224]

سیدنا جابر ٹٹائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹڑ نے ارشادفر مایا: سب سے محبوب اور پبندیدہ اللہ کے نز دیک وہ کھانا ہے جس پرزیا دہ سے زیادہ ہاتھ پڑیں (لیعنی کھانے والے زیادہ ہوں)۔

[حسن لغيره: مسند أبي يعلني الموصلي: 2041، مجمع الزوائد: 21/5]

## معوك ركه كركهان كي فضيات:

[صبحيح لغيره: سنن ابن ماحه: 3351، بيهقي في الشعب: 6087]

## فخراورریا کاری کے لئے کھانا کھلانے کی سزانے

سیدنا ابو ہریرہ دائیڈ فرمایا کرتے تھے (کہرسول) اللہ طَائیْرُ نے ارشاد فرمایا) سب سے بُرا کھانا اس ولیمہ کا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور مسکینوں کوچھوڑ دیا جائے اور جس نے (کھانے کی) دعوت کوقبول نہ کیا اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلیُمُرُم کی نا فرمانی کی۔

[صحیح: صحیح البحاری: 5177، صحیح مسلم: 1432، سن أبی داؤد: 3742، سن ابن ماحه: 1913] سیدنا عکرمہ رفائنڈ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بٹائٹھ ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ نبی کریم مُنائیڈ ان لوگوں کے کھانے سے منع فرمایا جو کھانا دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنے کے لیے کھلاتے ہوں۔

[صحيح لغيره: سنن أبي داود: 3754]

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## SCOSE 59 STORES O'LIVE YOUR

## بركت جائے انگيول كوچاك ليجي

سیدنا جابر ڈٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹٹاٹیڈ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: کہ شیطان تمہارے ہر کام کے وقت بھی تمہارے پاس موجود رہتا ہے کہ اس کو وقت بھی تمہارے پاس موجود رہتا ہے لہذاتم میں سے جب کی فخص کا کوئی نوالہ گرجائے تو چا ہے کہ اس کو اٹھا لے (مٹی وغیرہ) جو چیز اس کولگ گئی ہواس کوصاف کر کے کھالے، اور اِسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے نیز جب کھانا کھا چکے تو چا ہے کہ اپنی انگلیاں چاہ لے کے کوں کے اس کون سے کھانے (کے س حصہ) میں برکت ہے۔ انگلیاں چاہ لے کیوں کہ اس کوئی سے کھانے (کے س حصہ) میں برکت ہے۔

[صحيح: صحيح مسلم: 2033، البيهقي في الشعب: 5467، سنن ابن ماحه: 3269]

## کھانے کھا کراللہ کاشکرادا کرنے کی فضیلت:

سیدنا معاذبن انس ٹھاٹئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْم نے ارشاد فرمایا: جس نے کوئی کھانا کھایا پھرید دعا پڑھی۔''الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِی أَطْعَمَنِی هَذَا الطَّعَامَ ، وَرَزَقَنِیهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلِ مِّنِی وَلَا فُوَّوْ'' (تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھ کو بیروزی دی بغیر میری کی قوت وطاقت کے ) تو (اس دعاکے پڑھنے پر)اس کے پچھلے گناہ معاف کردیۓ جاتے ہیں۔

[حسن لغيره: سنن أبي داود: 4023، سنن ابن ماجه: 3285، جامع الترمذي: 3458]





## 1- کھانے کے شروع میں بسم اللّٰہ پڑھنے کی ترغیب اور چھوڑنے پر وعید

1081 عن حابرٍ رضي الله عنه ؛ أنَّه سمعَ النبيَّ عَنَظَ يقول : ﴿ إِذَا دَخُل الرجلُ بيتَه فَذَكُو الله تعالى عندَ دُخولِه وعندَ طَعامِه ؛ قال الشيطانُ : لا مَبِيتَ لكُم ولا عَشاءَ. وإذا دَخُل فلَمْ يذُكُو الله عندَ دُخولِه ؛ قال الشيطانُ : أدركُتُم المَبِيتَ ، وإذا لَمْ يذُكُو الله عِندَ طعامِه ؛ قال الشيطانُ : أدركُتُم المَبِيتَ ، وإذا لَمْ يذُكُو الله عِندَ طعامِه ؛ قال الشيطانُ : أدركُتُم المَبِيتَ والعَشَاءَ .

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

المحالية الم

سیدنا جابر ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سُٹٹٹٹ کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا: جب کوئی شخص گھر میں داخل ہواور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے اور کھاتے وقت (بھی) اللہ کا نام لے تو شیطان (اپنٹسکرکو) کہتا ہے کہ (اس گھر میں) نہتمہارا ٹھکا نہ ہے اور نہ ہی رات کا کھا نا ہے اور جب کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان (اپنٹسکرکو) کہتا ہے کہتم نے رات کا ٹھکا نہ پالیا ہے اور جب کھاتے وقت (بھی) اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا ٹھکا نہ اور رات کا کھا نا بھی پالیا ہے۔ [صحیح: صحیح مسلم: نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا ٹھکا نہ اور رات کا کھا نا بھی پالیا ہے۔ [صحیح: صحیح مسلم: 2018 سنن ابی داؤ د: 3765، حامع الترمذی: ، نسائی فی عمل الیوم و اللیلة: 178، سنن ابن ماحه: 3887

1082 عن حذيفة \_ هو ابن اليمان \_ رضي الله عنه قال : كنّا إذا حضرُنا معَ رسولِ الله عَلَيْ مَا طَعامًا لَمُ يَضعُ أحدُنا يَده حتى يبُداً رسولُ الله عَلَيْ ، وأنّا حضرنا معَه طعامًا ، فجاء أعرابي كأنّما يُدفَعُ ، فذَهَب ليضعُ يده في الطعام ؛ فأخذَ رسولُ الله عَلَيْ بيَدِه. ثمّ جاء تُ جاريةٌ كأنّما تُدفَعُ ، فذهبت لِتَضع يَدها في الطعام ؛ فأخذَ رسولُ الله عليه بيدها وقال : ((إنّ الشيطان يَستَحِلُّ الطعام الذي لَمْ يُذكّرِ السّمُ الله عليه ، وإنّه جاء بهذا الأعرابي يستحلُّ به ؛ فأخذتُ بيده ، وجاء بهذه الجاريَة يستَحِلُّ بها ؛ فأخذتُ بيدها ، والذي نفسي بيدِه إنّ يَده لفي يدي مع أيديهما )).

سیدنا حذیفہ بن یمان ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ ہم جب رسول اللہ شائٹو ہے ساتھ کھانے کے لیے حاضر ہوتے ۔ (ایک تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہ لگا تا جب تک رسول اللہ شائٹو ہم شروع نہ فرما دیتے ۔ (ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ) ہم آپ شائٹو ہم کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے (ہی ) تھے کہ ایک عرابی بھوک کی شدت ہے بہ تاب ہوکر (ایسی تیزی سے آیا کہ ) گویا کہ اس کوکوئی دھیل کرلا رہا ہو، آتے ہی اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تھا کہ رسول اللہ شائٹو ہم نے اس کے ہاتھ کو گھر لیا پھرا کیک بی آئی (اس تیزی سے ) گویا کہ اس کو دھیل کرلا یا جا رہا ہو وہ بھی کھانے پر ہاتھ ڈالنے والی ہی تھی کہ رسول اللہ شائٹو ہم نے اس کا ہاتھ بھڑ لیا اور فر مایا: شیطان اس جا رہا ہو وہ بھی کھانے میں شریک ہوجا تا ہے کہ جس پراللہ تعالٰی کانام نہ لیا گیا ہو۔ شیطان اس اعرابی کو لے کر آیا تا کہ اس کے ذریعہ کھانے کا موقع مل جائے گا) لہذا میں نے کہ دریول کا اس کے ہاتھ کو کھانے کا موقع مل جائے گا

## CON 62 MINING ULKLU YOU

نے اس کا ہاتھ بھی پکڑلیا ہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ ( بھی ) میرے ہاتھ میں ہے۔

[صحيح: صحيح مسلم: 2017، نسائي في عمل اليوم الليلة: 273، سنن أبي داود: 3766]

# 2-سونے اور جاپندی کے برتنوں کے استعال کرنے پروعیداوران برتنوں کامَر دوں اور

## عورتوں دونوں پرحرام ہونے کا بیان

1083 الله عن حذيفة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَظ يقول: (( لا تَلبَسوا الحريرَ ولا الله عَلَظ يقول الله عَلَم الله عنه قال المحريرَ ولا الله عَلَم الله عنه أنية الذهبِ والفضّة ، ولا تأكُلوا في صِحافِها ، فإنّها لهُمْ في الدنيا ، ولكّم في الآخِرَةِ)).

سیدنا حذیفہ رہی تھی ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مکی تیام کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: موٹا اور باریک (کسی مجمع قسم کا) ریشم نہ پہنوا ور نہ ہی سونے چاندی کے برتن میں پیوا ور نہ ہی سونے وچاندی کے برتن میں کھاؤ، اس لیے کہان (کفارا ورمشرکین) کے لیے بید نیامیں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔

[صحيح: صحيح البخارى: 5633، صحيح مسلم: 2067]

1084 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله يَظِيُّ قال: ﴿ مَنْ لَبِسَ الحريرَ في الدنيا لَمُ يلبَسُهُ في الآخرةِ، ومَنْ شرب الخمرَ في الدنيا لَمْ يشربُهُ في الآخِرَةِ، ومَنْ شربَ في آنيَةِ الذَّهَبِ يلبَسُهُ في الآخِرةِ، ومَنْ شربَ في آنيَةِ الذَّهَبِ والفَظَّةِ لَمْ يشرَبُ بِها في الآخِرة \_ ثم قال : \_ لِباسُ أهلِ الجنَّةِ، وشرابُ أهلِ الجنَّةِ، وآنيةُ أهلِ الجنَّة ).

سیدنا ابو ہرمرہ و وانٹو سے روایت ہے کہرسول الله مَالَیْم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے دنیا میں ریشم بہنا وہ اسے

#### www.KitaboSunnat.com

GOGGE 63 TO SEE OULVEL OF THE SEE OF THE SEE

آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔اور جس نے دنیا میں شراب پی وہ اِسے آخرت میں پی نہ سکے گا،اور جس نے دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں (کھایا اور) بیاوہ آخرت میں ان برتنوں میں (کھا) پی نہ سکے گا پھر آپ میں سونے اور چاندی کا شراب کے برتن میں اور کیونکہ بیرت میں جنتیوں کالباس ہے، (شراب) جنتیوں کامشروب ہے، (سونے و چاندی کے برتن ہیں۔ [صحیح: المستدرك للحاكم: 141/4]

## 64 64 COLIVE 64 COLIVE 64 COLIVE COLI

# 3- بائیں ہاتھ سے کھانے ، پینے پر وعیداور برتن میں پھونک مارنے کی ممانعت اور مشکیزے کے منہ سے پینے اور برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینے کی ممانعت

1085 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن النبي تَظَيَّة قال : ﴿ لِيأْكُلُ أَحَدُكُم بِيَمِينَه ، ولْيَشُرَبُ بِيْمينِه ، ولْيَشُرَبُ بِيْمينِه ، ولْيُعْطِ بِيَمينِه ؛ فإنَّ الشيطانَ يأكلُ بشِمالِه ، ويشربُ بشِمالِه ، ويُعطي بشِمالِه، ويُأخُذ بشِمالِه)﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹاٹیڈ ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کوئی شخص کھانا کھائے تواس کو چا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے ، اور دائیں ہاتھ سے ہی ہے۔ (اگر کسی کوکوئی چیز دی تو) دائیں ہاتھ سے ہی دی اور (کسی سے کوئی چیز لے تو) دائیں ہاتھ سے ہی لے ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے بیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا اور دیتا ہے۔ [صحیح لغیرہ: سنن ابن ماحہ: 3266]

1086 عن أبى سعيد الحدريّ رضى الله عنه قال: نهى رسولُ الله عَلَيْكُ عَنِ الشربِ مَن تُلُمَةِ القَدح، وأنْ يُنفَخَ في الشرابِ.

سيدنا ابوسعيد خدرى بن تُقَدِّ سے روايت ہے كه رسول الله مَن اللهِ عَلى بيالے وغيره كى تُو ئى موكى جگه سے پانى پينے اور پانى ميں پھونك مارنے سے منع فر مايا۔ [صحيح لغيره: سنن أبى داؤد: 3722، صحيح ابن حبان: 5315] 1087 هـ عن ابن عباس رضى الله عنهما: أنَّ النبيَّ مَلَيْكُ نَهِى أَنْ يُتَنفَّسَ فِي الاناءِ ، ويُنفَحَ فيهِ.

سیدنا عبدالله بن عباس و النظمات روایت ہے کہ نبی کریم مان النظام نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مار نے سے منع فرمایا۔ [صحیح: سنن أبی داوًد: 3728، صحیح ابن جبان: 5316، حامع الترمذی: 1888]

1088 هو أَمْرِأُ و أَرُوى)». هو أَمْرِأُ و أَرُوى)».

سیدنا انس رہائی سے روایت ہے کہ نبی کریم مَنَائیْرَم پانی پیتے ہوئے تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور یہ بھی فرمایا کرتے کہ اس طریقہ سے بینازیادہ خوشگواراور خوب سیراب کرنے والا ہے۔[صحیح: حامع النرمذی: 1884]



## 4- برتن کے درمیان سے کھانے کی بجائے کناروں سے کھانے کی ترغیب

سیدنا عبداللہ بن عباس بھاتئیں سے روایت ہے کہ نبی کریم سُلَقینِ نے ارشاد فرمایا: برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، لہذا اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔ [صحیح لغیرہ: سنن آبی داؤ د:3772، حامع الترمذی: 1805، مسند أحمد: 270/1، سنن ابن ماجه: 3277، صحیح ابن حبان: 5245]



## ما نے کا بیان کے گھا کہ اور 66 کی کے گھا کہ کا بیان کے گ

## 5- سر کہاورزیتون کے کھانے کی ترغیب اور گوشت کوچھری سے کاٹ کر

## کھانے کی بجائے نوچ کرکھانے کی ترغیب

1090 عن أم هانى ۽ بِنتِ أبي طالب رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسولُ الله عَلَيْ فقال: (( قَرِّبيهِ ، فما أَقَفَرَ هلُ عند كُم مِنْ شيءٍ؟ )). فقلتُ: لا ، إلا كِسَرٌ يا بِسَةٌ وخَلٌّ. فقال النبيُّ عَلَيْ : (( قَرِّبيهِ ، فما أَقَفَرَ بيتٌ مِنْ أَدُم فيهِ خَلٌّ )).

سیدہ اُم ہانی جُنْ فِی اُلَّا اِن مِنْ اِللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

1091 الله عن أبي أُسَيُدٍ رضي الله عنه عن رسولِ الله نَشِطُ قال: ﴿ كُلُوا الزيتَ وادَّهنُوا به ؛ فإنَّه مِنْ شَجَرةِ مبارَكَةِ››.

سیدنا ابواُسید ٹاٹیڈ: بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ نے ارشاد فر مایا: روغن زیتون کھایا کرواور بدن پراس کی مالش کیا کرو، کیونکہ بدایک بابر کت درخت (زیتون) کا تیل ہے۔

[حسن لغيره: جامع الترمذي: 1852، المستدرك للحاكم: 398/2]



## 6- مل جُل کرکھانے کی ترغیب

1092 عن وحشى بن حربٍ بن وحشى بن حربٍ عن أبيه عن حده رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسولَ الله !إنا نأكُل ولا نشْبَعُ ؟ قال: (( تَجْتَمِعُون على طعامِكُم أَوْ تَتَفَرَّقُونَ ؟ )). قالوا: نَتفَرَّقُ . قال: (( اجْتَمِعُوا على طعامِكُم ، واذْكُروا اسْمَ الله ؛ يَبَّارِكُ لكُم فيهِ )).

سیدنا وحثی بن حرب برات اپنے والد ہے اور وہ اپنے والد نظل کرتے ہیں کہ چند صحابہ کرام بڑا گئے ہے (ایک دن) عرض کی اے اللہ کے رسول سڑھ ہے اور وہ اپنے والد ہے اصی مقدار میں ) کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا تو آپ سڑھ ہے نے پوچھانتم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہویا اسٹھ کی کہ کہم لوگ تو آپ سڑھ ہے نے پوچھانتم لوگ الگ الگ کھانے ہیں ، آپ سڑھ ہے ارشاد فر مایا: پھرتم لوگ اپنے کھانے پراکٹھ بیٹھا کرواور اس پر (یعنی کھاتے وقت) اللہ کانام لیا کروہ تمہارے لیے اس (کھانے) میں برکت عطاکی جائے گ

[حسن لغيره: سنن أبي داؤد:3764، سنن ابن ماجه: 3286، صحيح ابن حبان: 5224]

1094 من حابرٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه الله ما كُثُرُتُ على الله ما كُثُرَتُ عليه الْأَيْدِي )).

سیدنا جابر ڈھنٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے ارشاد فر مایا: سب سے محبوب اور پسندیدہ اللہ کے نز دیک وہ کھانا ہے جس پرزیادہ سے زیادہ ہاتھ پڑیں (بینی کھانے والے زیادہ ہوں)۔

[حسن لغيره: مسند أبي يعلني الموصلي: 2041، مجمع الزوائد: 21/5]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# 7- بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے پروعیداور کھانے پینے میں بطور فخر بہت زیادہ تکلف کرنے کی ممانعت

1095 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجُلًا كان يأكُل أكلًا كثيرًا فأسُلَم ، فكان يأكُل أكلًا قليلًا . فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال : ﴿ إِنَّ المؤمنَ يأكُلُ في مِعيَّ واحدٍ ، وإنَّ الكافِرَ في سَبْعَةِ أَمْعاءٍ››.

سيدنا ابو ہريره خلاف سے روايت ہے كدا كي شخص بهت زياده كھا تا تھالىكىن جب ده مسلمان ہوا تواس كى خوراك بهت كم ہوگى اور جب به بات رسول الله طَائِيْمُ تك بېنجى تو آپ طَائِيْمُ نے ارشاد فر مايا: مؤمن ايك آنټ ميس كھا تا ہے اور كافر سات آنتوں ميں كھا تا ہے۔ [صحيح: مؤطا امام مالك: 924/2، صحيح البحارى: 5396، صحيح مسلم: 2063، سنن ابن ماجه: 3256، حامع النرمذي: 1818]

1096 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تَجشَّأُ رجلٌ عند رسولِ الله عَنْ ، فقال: ( كفَّ عنَّا جُشاءَك، فإنَّ أَكْثَرهُمُ شِبَعاً في الدنيا؛ أطوَلُهم جوعاً يومَ القيامَةِ )).

سيدنا عبدالله بن عمر بالتنهابيان كرتے بين كه ايك آدمى في رسول الله مؤليّة كى پاس دُكارليا تو آپ مؤليّة في فرمايا: اپنا دُكاربم بروك لي يقينا دنيا ميس اكثر پيك بحركر كھانے والے قيامت كے دن بهت طويل بحوك سے دو چار بهول گے۔ [صحيح لغيره: حامع الترمذي: 3478، سنن ابن ماحه: 3350، بيهقى في الشعب: 5646، شرح السنه: 4048

1097 الله عن عطية بن عامرٍ الجهني قال: سمعتُ سَلُمانَ رضي الله عنه وأُكْرِهَ على طعام يأكُلُه ؟ فقالَ : حَسْبي؛ إنِّي سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ عَقول : ﴿ إِنَّ أَكْثَر الناسِ شِبَعاً في الدنيا ؛ أطوَلُهُم جوعاً يومَ القِيامَةِ ﴾ . وقال: ﴿ يا سلمانُ! الدنيا سجنُ المؤمنِ ، وجنَّةُ الكافِرِ ﴾ .

سیدنا عطیہ بن عام حجنی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سلمان ڈائٹز کوایک مرتبہ کھانا کھانے پرمجبور کیا گیا کہ وہ اے

کھا کمیں تواس وقت میں نے انہیں یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بمجھے ضرورت نہیں بیٹک میں نے رسول الله مَنْ تَیْزُمْ کوفر ماتے ہوئے سنا بیٹک دنیا میں زیادہ سیر ہوکر کھانے والا قیامت کے روز کمبی مدت بھوکار ہے گا اور فرمایا:اے سلمان ٹائٹڈ! دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کا فرکے لیے جنت ہے۔

[صحيح لغيره: سنن ابن ماجه: 3351، بيهقى في الشعب: 6087]

1098 عن عليّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَنتُم اليومَ حَيرٌ أَمُ إِذَا غُدِيَ على اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ أَخُرى ، وغَدا في حُلةٍ وراحَ في أُخُرى ، وستَرتُمُ احدِكُم بِجَفْنةٍ مِنْ خُبزٍ ولَحْمٍ ، وريحَ عليه بأُخُرى ، وغَدا في حُلةٍ وراحَ في أُخُرى ، وستَرتُمُ بيوتَكُمُ كما تُسْتَرُ الكَّعْبَةُ ؟ ﴾ . قلنا : بَلُ نحنُ يومَئِذٍ خيرٌ ، نتفرغ للعبادة . فقالَ : ﴿ بَلُ أَنتُم اليومَ خيرٌ ﴾ .

سیدناعلی بڑائی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیل نے ارشاد فر مایا: تم آج بہتر ہویا جب سبح کرے گا تمہارا ایک گوشت اور روٹی کے بڑے برتن پراورشام کرے گا دوسرے بڑے برتن پراورشج ایک لباس پہنے گا اورشام دوسرا اور اپنے گھروں کی دیواروں کے ساتھ کعبہ کے غلاف کی مانند پردے لئکا وُ گے ہم نے کہا بلکہ ہم اس دن بہتر ہوں کیونکہ عبادت کے لیے (کام وکاج) سے فارغ ہوں گے آپ مٹائیل نے فرمایا بلکہ تم آج (اس تنگدی میں صبرو شکر کرکے) بہتر ہو۔[صحیح لغیرہ: حامع النرمذی: 2473]

1099 عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن حده قال : قال رسولُ الله ﷺ : ﴿ كُلُوا واشْرَبُوا، وَتُصدَقُوا ، [والْبُسُوا] مالَمْ يُخالِطُهُ إِسُرافُ أو مَخِيل ﴾.

سیدناعمرو بن شعیب بی نفیزا پنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَاقَیْزُم نے ارشاد فر مایا: کھاؤ، پیواور صدقہ کرتے رہوجب تک کہ فضول خرچی اور تکبراس کے ساتھ نہل جائے۔

[حسن: سنن النسائي: 2559، سنن ابن ماجه: 3605]

1100 هن معاذِ بُنِ حبلِ رضي الله عنه : أنَّ رسولَ الله عَلَيْتُ لمَّا بَعَثَ به إلى أهْلِ اليَمنِ قال له: (﴿ إِيَّاكُ وَالنَّنَّكُمُ مَ فَإِنَّ عِبادَ الله لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِمِيْنَ ﴾.

سیدنامعاذ بن جبل ٹائٹیز بیان کرتے ہیں کہ جب رسول مُناتیز ہمنے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجاتو ان سے ارشاد

## TO TO THE SEC ULKLUS YOU

فر مایا: ناز ونعمت کی زندگی بسر کرنے ہے بچنا!اس لیے کہ اللہ کے بندے ناز ونعمت کی زندگی بسرنہیں کرتے۔

[حسن: مسند أحمد: 224/5، بيهقى في الشعب: 6178]

1101 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ سيكونُ رِجالٌ مِنُ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنا ابوا مامہ بھانٹونے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئل نے ارشاد فر مایا :عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جومختلف اقسام کے کھانے اور مختلف اقسام کے مشروبات پیس گے اور رنگارنگ کیڑے پہنیں گے بلا احتیاط گفتگو کریں گے یہی لوگ میری امت کے بدترین انسان ہیں۔

[حسن لغيره: ابن أبي الدنيا، طبراني في الكبير:7513، والأوسط: 2351]

1102 وعن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه ؛ أنَّ رسول الله عَلَيْكُ قال له : ﴿ يَا ضَحَّاكُ ! مَا طَعَامُكَ؟ ﴾. قال:يا رسولَ الله ! اللَّحُمُ واللَّبُنُ. قال : ﴿ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا ؟ ﴾. قال : إلى ما قَدُ عِلْمُتَ. قال: ﴿ فَإِنَّ الله تعالى ضَرَبَ مَا يَخُرُج مِنِ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا ﴾.

سیدناضحاک بن سفیان بڑا نیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤلیّن ہے ان سے ارشاد فر مایا: اے ضحاک بڑا نیز انہمارا کھانا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُؤلیّن اگر شت اور دودہ، آپ مُؤلیّن نے فر مایا پھرا خیر میں وہ کیا بندا ہے؟ انہوں نے عرض کی آپ مُؤلیّن کو تو معلوم ہی ہے (کہ وہ انسان کے اندر سے کسی بد بودارگندگی بن کرنکاتا ہے) تو آپ مُؤلیّن نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال یہی بیان کی ہے کہ جوانسان کے اندر سے سال کے اندر کے کہ جوانسان کے اندر سے کاندر کے کہ جوانسان کے اندر کے اندر گندگی ) نکلی ہے۔ [صحیح لغیرہ: مسند احمد: 452/3]

## exected of the second

#### حالے کا بیان کے گھا تھا کا بیان کا کا بیان کا بیان کار کا بیان کا کا ب

# 8-بغیرعذرکے دعوت قبول کرنے سے انکار کی ممانعت اور دعوت قبول کرنے کا حکم اور

# ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنے والوں کی دعوت کا حکم

1103 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّه كان يقول : ﴿ شَرُّ الطعامِ طعامُ الوَليمَةِ ، يُدُعَى إليها الأغْنِياءُ ، ويُتُرَكُ المسَاكينُ ، ومَنْ لَمْ يأتِ الدعوةَ فقَدْ عَصى الله ورسولَه »).

سیدنا ابو ہر رہے ہو ڈٹائٹوز فرمایا کرتے تھے (کہ رسول الله مٹائیٹی نے ارشاد فرمایا) سب سے بُر اکھانا اس ولیمہ کا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے اور جس نے (کھانے کی) دعوت کو قبول نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مٹائیٹی کی نافر مانی کی۔

[صجيح: صحيح البخارى: 5177، صحيح مسلم:1432، سنن أبى داوُد: 3742، سنن ابن ماجه: 1913] محيح عن جابرٍ \_ هو ابنُ عبدِالله رضي الله عنهما \_ قال : قال رسولُ الله تَنْ : ((إذا دُعِيَ أحدُكم الله طعامِ فلْيُجِبُ ، فإنْ شاءَ طعِم ، وإنْ شاءَ ترك )>.

سیدنا جابر بن عبدالله دلانشاسے روایت ہے کہ رسول الله منگائی آئے ارشا وفر مایا: جبتم میں سے کسی کو کھانے پر بلایا جائے تو اس کو چاہیے کہ (وعوت) قبول کرلے۔ چاہے تو کھالے چاہے نو نہ کھائے (لیکن جائے ضرور)۔ [صحیح: صحیح مسلم: 1430، سنن أبی داوُد: 3740، سنن ابن ماحه: 1751]

1105 عن أبي أيوبَ الأنصاري قال : قال رسولُ الله تَنْ : ( ستُ خِصالِ واجِبَةٌ لِلْمُسْلِم على المسلم، مَنْ تركَ شَيْئًا منْهُنَّ ؛ فقد تركَ حَقًّا واجباً : يُجيبُه إذا دَعاهُ ، وإذا لَقِيَه أَنْ يُسَلِّمَ عليه ، وإذا عَطَسَ أَنْ يُشْمِتَه ، وإذا مرضَ أَنْ يَعوده ، [وإذا ماتَ أَنْ يَتَبَع جنازَتَه ] ، وإذا اسْتُنْصِح أَنْ يَتُمَع لَه )).

سیدنا ابوایوب انصاری بھٹو سے روایت ہے کہ رسول الله ملکیو آئے ارشاد فر مایا: مسلمان کے مسلمان پر چیاحق واجب ہیں جوان میں کوئی چیز چھوڑ دے گااس نے واجب حق جھوڑ ا ﴿ جب اسے دعوت دے تواس کی دعوت قبول کرے ﴿ جب اسے ملے تو سلام کیے ﴿ جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے ﴿

#### www.KitaboSunnat.com

# 

جب بیار ہوتواس کی بیار پری کرے © جب وہ فوت ہوجائے تواس کی نماز جناز ہے لیے جائے © جب خیر خوابی جائے اسکو ایک جائے اسکو ایک ہے۔ اصحبے: صحبے ابن حیان فی کتاب التوبیح الطبرانی فی الکبیر:4076

1106 عن عكرمة قال : كان ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما يقول : إنَّ النبيَّ مَنْ اللهُ عن طعام المتباريَيْن أنْ يُوْكَلَ.

سیدنا عکرمہ بھٹنے سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بھٹٹھ ارشادفر مایا کرتے تھے کہ نبی کریم طَلَقَیْم نے ان لوگوں کے کھانے سے منع فرمایا جو کھانادوسرے کے مقابلے میں فخر کرنے کے لیے کھلاتے ہوں۔

[صحيح لغيره: سنن أبي داؤد: 3754]

CHO CONTRACTOR

#### <u>کعانے کا بیان</u> 73

## 9- حصول برکت کے لیے انگلیوں کوصاف کرنے سے پہلے جائے کی ترغیب

1107 عن حابر رضى الله عنه ؛ أنَّ رسول الله عنه : (﴿ إِنَّ الشيطانَ يحضرُ أحدَكم عندَ كُلَّ شيءٍ مِنْ شانِه، حتى يَحضرَه عند طعامه ، فإذا سَقَطتُ لُقُمَةُ أُحدِكُم ، فَلَيْأَخُذُها ، فَلْيُمِطُ ما كانَ بها مِنْ أذَى ، ثُمَّ ليَّأْكُلُها ، ولا يَدعُها للشيطان ، فإذا فرغ ، فَليَلْعَقُ أصابعَه ، فإنَّه لا يدري في أي طعامه الد كَةُ )).

سیدنا جاہر بڑھنز سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹھیٹے کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: کہ شیطان تمہارے ہر کام کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتا ہے یہاں تک کہتمہارےکھانے کے وقت بھی تمہارے پاس موجودر ہتا ہےلہٰذاتم میں سے جب کس شخص کا کوئی نوالہ گر جائے تو جاہے کہ اس کواٹھا لے ( مٹی وغیرہ ) جو چیز اس کولگ گئی ہواس کوصاف کر کے کھالے، اور اِسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے نیز جب کھانا کھا چکے تو جا ہے کہ اپنی انگلیاں جائے لے کیوں کہ اس کونہیں معلوم کہ اس کے کون سے کھانے (کے کس حصہ) میں برکت ہے۔

[صحيح: صحيح مسلم: 2033، البيهقي في الشعب: 5467، سنن ابن ماجه: 3269



#### 

#### 10- کھانے کے بعداللہ تعالیٰ کے شکر وحمد کی ترغیب

1108 عن معاذ بن أنسٍ رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله الله عنه عنه أكلَ طعاماً ثُمَّ قال : ﴿ مَنْ أَكَلَ طَعاماً ثُمَّ قال : ﴿ اللهِ عَنْ عَالَ اللهِ عَنْ عَالَ عَلَمُ عَنْ عَالَ عَلْمَ عَنْ عَالَ عَلَمُ عَنْ عَالَ عَلَمُ عَنْ عَلَمُ عَنْ عَلَمْ عَلَمْ عَنْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ

سیدنا معاذ بن انس بڑا نیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ نے ارشاد فرمایا: جس نے کوئی کھانا کھایا پھرید دعا پڑھی۔''الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمَنِی هَذَا الطَّعَامَ ، وَرَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلِ مِّنِیْ وَلَا قُوَّةٍ '' (تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھ کو یہ روزی دی بغیر میرگ کی قوت وطاقت کے ) تو (اس دعا کے پڑھنے یہ )اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

[حسن لغيره: سنن أبي داؤد: 4023، سنن ابن ماجه: 3285، جامع الترمذي: 3458]

1109 عن أنسين مالكِ رضي الله عنه ؛ أذَّ رسولَ الله عَنْ قال : ﴿ إِنَّ الله لَيَرْضَى عن العَبْدِ أَنُ يَعْدُ الله عَنْ عَن العَبْدِ أَنْ يَعْدُمُ عَن العَبْدِ أَنْ يَعْدُمُ عَلَيْهَا ﴾.

سیدناانس بن مالک ٹائٹزے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلٹی نے ارشاد فرمایا: بے شک الله تعالی بندہ سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کوئی لقمہ کھا کراللہ کی تعریف کرتا ہے اور پانی کا ایک گھونٹ پی کراللہ کی تعریف کرتا ہے۔

[صحيح: صحيح مسلم: 2734، جامع الترمذي: 1816]





# 11- کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی ترغیب

1110 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : ( مَنْ نامَ وفي يَدِه غَمَرٌ ولَمْ يَغْسِلْهُ ، فأصابَه شَيْءٌ ؛ فلا يَلُو مَنْ إلا نَفْسَه )>.

سید تا ابو ہریرہ ٹٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُلِیَّا نے ارشاد فر مایا: جوکوئی اس حال میں سوجائے کہ اس کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی کا اثر اور اس کی بوہواور وہ اس کو نہ دھوئے اور پھر اس کی وجہ سے اس کو کیٹر اوغیرہ کا ٹ لے تو وہ صرف خود ہی کو ملامت کرے۔

[صحيح: سنن أبي داوُد: 3852، جامع الترمذي: 1860، سنن ابن ماجه: 3297]



www.KitaboSunnat.com



#### حکومت،امارت اورقضاء

قاضی اور جج کا منصب ایک انتهائی ذرمد دارانه منصب ہے کیونکہ اس میں ہرپیش آ مدمقد مہ اور معاملہ میں جج کو فاہ اختیار حاصل ہوجاتا ہے اس لیے بیا لیک پر شش ذرمد داری ہے، فیصلہ کرتے وقت جوا پنے منصب قضاء کا غلط فائدہ اٹھا ہے تو وہ کی بھی صورت درست اور شیح فیصلہ نہیں کرسکتا ۔ لیکن جیسے بیذ مہ واری بغیر سوال کے ملے اور اس میں انصاف کے نقاضے پورے کرت و بہی ذرمد داری اس کے لیے خیر و برکت کا سامان بن جاتی ہے۔ سیرنا عبد الرحمٰن بن سمرۃ ڈاٹھ نے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ماٹھ ہے ہے ہے ارشاد فرمایا: اے عبد الرحمٰن بن سمرۃ ڈاٹھ نے! حکومت وعہدہ طلب نہ کروکیونکہ اگر تمہاری طلب (وخواہش) کے بغیر تمہیں حکومت و سیادت دی گئی تو کھے اس کے والد کردیا تو (اللہ کی طرف ہے ) تمہاری مدد کی جائے گی (کہتم عدل وانصاف اور نظم وضبط کے ساتھ اس کی فی مدار یول کو انجام دے سکو) اور اگر تمہاری (خواہش و) طلب پر تمہیں امارت و سیادت دی گئی تو تجھے اس کے حوالہ کردیا جائے گا (اللہ کی جانب ہے تمہاری مدد نہ کی جائے گی)۔

[صحيح: صحيح البخارى: 7146، صحيح مسلم: 1652]

#### جج تین طرح کے ہیں:

سیرنابریدہ پڑائنڈ سے روایت ہے کہ بی کریم مُنَائِیَا نے ارشادفر مایا: قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک قتم کے تو جنت میں جانے والے ہیں، الہذا جنت میں جانے والا قاضی تو وہ مخص ہے جنت میں جانے واللے قاضی تو وہ مخص ہے جس نے حق کو جانا پھر حق ہی کے مطابق فیصلہ کیا اور جس نے حق کو جانا پھر اس کے باوجود اپنے فیصلہ میں ظلم کیا تو وہ جہنمی ہے، اسی طرح جس شخص نے اپنی جہالت کی وجہ سے حق کو نہ جانا اور اس حالت میں لوگوں کے تناز عات کا فیصلہ کردیا تو وہ بھی جہنمی ہے۔

[صحیح لغیرہ: سنن أبی داؤد: 3571و 3572ء جامع الترمذی: 1322، سنن ابن ماجه: 2315م محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# حر حكومت، المارت اورقفا كابيان كالمستحد المارت اورقفا كابيان كالمستحد المارت اورقفا كابيان كالمستحد المارت اورقفا كابيان كالمستحد المارت اورقفا كابيان كالمستحدد المارت اورقفا كابيان كالمستحد المستحدد ا

#### منصف جج اورالله کی مدد:

سیدنا عبدالله بن ابی او فی بخاتیؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ تَرْبُرُ نے ارشاد فر مایا: بلا شبہ الله تعالی ( کا تعاون ) قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ عدل وانصاف کا پابندر ہے، پھر جب وہ (عدل وانصاف کی پابندی چھوڑ کر) ہے انصاف کا در ہے تعلق ہوجاتا ہے اور پھر شیطان اس کا ہمدم اور رفیق ہوجاتا ہے۔

[حسن: جامع الترمذى: 1330، سنن ابن ماجه: 2312، صحیح ابن حبان: 5062، المستدرك للحاكم: 93/4] اس ليے قضا ومنصف كى ذمه دارى وى قبول كرے كه جمع يقين ہوكہ وہ اس ذمه دارى كو كما حقدادا كرنے كى صلاحیت ركھتا ہے۔

سیدناعبداللہ بن مغفل مزنی بڑا ٹیڈ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَّیْرُمُ کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا جس امام (حکمران) اور والی نے سخت اندھیری رات اس حال میں گزاری کہ وہ اپنے رعیت کو دھو کہ دینے والا ہوتو اللہ تعالی اس پر جنت حرام کر دیگا اور ایک روایت ہے کہ جو بھی حکمران رات اس حال میں گزار ہے کہ وہ اپنی عوام سے دھو کہ کرنے والا ہوتو اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کردی اور اس (جنت) کی خوشہو قیامت کے دن سترسال کی مسافت سے پائی جائے گی۔[صحیح لغیرہ: الطبرانی و ذکرہ الہینسی فی محمع الزو اند:212/5]

## عدل جنت جبکہ بانصافی جہنم میں لے جاتی ہے:

سیدنابریدہ ڈاٹنؤنے روایت ہے کہ بی کریم ٹاٹیڈ نے ارشاد فرمایا: قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک قسم کے تو جنت میں جانے والے اور دوشم کے دوزخ میں جانے والے ہیں، الہذا جنت میں جانے والا قاضی تو وہ مخص ہے جس نے حق کو جانا پھر حق ہی کے مطابق فیصلہ کیا اور جس نے حق کو جانا پھر اس کے باوجود اپنے فیصلہ میں ظلم کیا تو وہ جہنی ہے، اسی طرح جس شخص نے اپنی جہالت کی وجہ سے حق کو نہ جانا اور اس حالت میں لوگوں کے تناز عات کا فیصلہ کردیا تو وہ بھی جہنمی ہے۔

[صحيح لغيره: سنن أبي داود: 3571و 3572، جامع الترمذي: 1322، سنن ابن ماحه: 2315]

#### حرص کومت،امارت اور تفنا کابیان کا کابیان کابیان

سیدناعبدالله بن عمروبن عاص زاتنیا سے روایت ہے کدرسول الله مَناتیج نے ارشادفر مایا: بلا شبه عادل حکمران ،الله کے ہاں نور کے ممبروں پرجگه پائیس کے جورحمٰن کے داہنے ہاتھ کی طرف ہوں گے اور الله تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں (اور عادل حکمران وہ ہیں) جواپنے فیصلوں اور اپنے اہل اور اپنے زیر تصرف معاملات میں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ [صحبح: صحبح مسلم: 1827، سنن النسانی: 5379]

#### عهده ما نگنے کی مذمت:

سیدنا عبدالرحمٰن بن سمرۃ بڑا تؤ سے روایت ہے کہ رسول الله ملا تؤ ہم ہے سے ارشاد فرمایا: اے عبدالرحمٰن بن سمرۃ بڑا تؤ! حکومت وعہدہ طلب نہ کرو کیونکہ اگرتمہاری طلب (وخواہش) کے بغیر تہمیں حکومت وسیادت دی گئی تو (الله کی طرف ہے) تمہاری مدد کی جائے گی (کتم عدل وانصاف اورنظم وضبط کے ساتھ اس کی ذرمدار یوں کو انجام دے سکو) اورا گرتمہاری (خواہش و) طلب پرتمہیں امارت وسیادت دی گئی تو تخصے اس کے حوالہ کردیا جائے گا (اللہ کی جانب سے تمہاری مددنہ کی جائے گی)۔

[صحيح: صحيح البخارى: 7146، صحيح مسلم: 1652]

#### رعايا برنرمي اوررسول التُعنَّا عِنْدُم كي دعا:

سیدہ عائشہ ﴿ الله عالمَت کے (دین میں کہ میں نے رسول الله ملَّ الله علی الله علی میں بیدہ عاکرتے سنانا ہے الله! جو شخص میری امت کے (دین ودنیوی) امور میں ہے کسی کاوالی ومتصرف بنا ہواور پھراس نے ان پرختی اور شدت کی تو اس شخص پر تو بھی تختی اور مشقت مسلط کردے اور جو شخص میری امت میں ہے کسی چیز کا والی بنا ہواور اس نے میری امت کے لوگوں کے ساتھ فری و بھلائی کا برتا و کیا تو اس شخص کے ساتھ تو بھی فری و شفقت فریا۔

[صحيح: صحيح مسلم: 1828، النسائي في الكبراي: 8873]

سیدنا جربرین عبدالله ڈلائٹ سے روایت ہے کہ رسول الله طاقیۃ نے ارشا وفر مایا: جولوگوں پررهم نه کرےا س شخص پر الله تعالیٰ رحمت نہیں فر ماتا۔

[صحيح: صحيح البخاري: 6013، صحيح مسلم: 2319، جامع الترمذي: 1922، مسند احمد: 40/3

# حکومت،امارت اورقفا کابیان کی کارگری ک

سیدنا ابو ہر رہ وہ ٹائٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے ابوالقاسم مٹائیؤ مجرہ والے اور صادق ومصدوق ہیں کو یہ فرماتے ہوئے سنا: رحمت کوکسی کے دل سے نہیں نکالا جاتا سوائے بد بخت کے دل ہے۔

[حسن: سنن أبي داؤد: 4942، حامع الترمذي: 1923، صحيح ابن حبان: 462]

#### رشوت لینے اور دینے کی سزا:

سیدنا عبدالله بن عمرو بی تفای روایت ہے کہ رسول الله ملی تیام نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے رپلانت فرمائی۔ [صحیح: سنن أبی داؤد: 3580، جامع الترمذی: 1337، سنن ابن ماجه: 2313]

#### ظلم کی سزا:

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹونے سے روایت ہے کہ نبی مٹائٹوئی نے ارشاد فر مایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کی تاریکیاں ہے۔ اور بے حیائی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحاثی کرنے والے کو پسندنہیں کرتا اور بخیلی سے بچو کیونکہ بخیلی ( کنجوسی ) نے تم سے پہلے لوگوں کو اُبھارا تو انہوں نے اپنوں کے خون پہائے اور حرام کردہ چیز وں کو حلال کردیا۔ [: صحیح ابن حیان: 6248، المستدرك للحاكم: حلد 1 ص 160 رفم: 29]

#### ظالموں کی حمایت کرنے کی ممانعت:

سیدنا جابر بن عبداللہ بھاتھ سے دوایت ہے کہ نبی کریم مل ایڈی نے کعب بن عجر قر ہلاتی کوارشاد فر مایا: اللہ تجھے بے وقوف لوگوں کی سرداری (ان کی مصاحب وحمایت) ہے بناہ میں رکھے۔سیدنا کعب بٹاتین نے عرض کی: ب وقوف لوگوں کی سرداری کیا ہے؟ (یعنی اس طرح کی سرداری کب ہوگی اور کیونکر ہوگی اور وہ کون لوگ ہوں گے؟) نبی کریم ملکی تی ارشاد فر مایا: میرے بعدا سے حکمران ہوں گے جومیرے طریقہ کارسے رہبری نہیں لیس گےاور نہ میری سنتوں پرچلیں گے لہذا جس نے ان کے جھوٹ کو بچ کہااور (اپنے قول وفعل کے ذریعہ ) ان کے ظلم کی انداد و حمایت کی تو نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ میں ان سے کوئی تعلق رکھتا ہوں اور نہ وہ لوگ میرے وض پرمیرے پاس آئیں گے اور جن لوگوں نے ان کے جھوٹ کو نہ تو بچ کہااور نہ ان کے ظلم کی امداد و حمایت کی تو وہ لوگ میں اور میں ان میں سے ہوں اور وہ حوض پرمیرے پاس آئیں گے (پھر فر مایا:) حمایت کی تو وہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں اور وہ حوض پرمیرے پاس آئیں گے (پھر فر مایا:)

#### 

اے کعب بن عجر ہ ڈولٹؤ! روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو (کی آگ) بجھا دیتا ہے اور نماز اللہ تعالیٰ سے نزد کی اور ترب کا ذریعہ ہے یا فرمایا کہ (مسلمان ہونے پر) دلیل ہے، اے کعب بن عجر ہ ڈولٹؤ! لوگ دوشم کے ہوتے ہیں چھتو اپنے نفس کوخرید کر (یعنی اللہ کوراضی کرنے والے کا مول میں لگا کر) اس کو (جہنم سے) آزاد کر دیتے ہیں اور پچھلوگ (خواہشات میں پڑکر) اپنے نفس کو پیچ کراس کو ہلاک کرڈالتے ہیں۔

[صحيح لغيره: مسند احمد: 321/1، مسند البزار: 1609، صحيح ابن حبان:4514]

#### حدودالله ميں مداخلت كى سزا:

سیدنا عبداللہ بن عمر رہا تھیا ہے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سکا تیا کی کوفر ماتے ہوئے سنا: جس کی سفارش اللہ کی صدود میں سے کسی حد کے (نفاذ) میں رکاوٹ بنی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی اور جو جانتے ہوئے باطل میں جھڑا کر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا جب تک وہ اس سے دستبر دار نہ ہو جائے اور جس نے مومن کے بارہ میں ایسی بات کی جواس میں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم والوں کی بیپ وگندگی میں رکھے گا جب تک وہ اس جات سے نکل نہ آ جائے ( تو بہ نہ کر لے یا عذاب نہ جھگت لے )۔

[صحيح: سنن أبي داؤد: 3597 و 3598، الطبراني في الكبير: 13084، المستدرك للحاكم: 99/4]

# حبوثی گواہی کبیرہ گناہ:

سیدنانس برٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹو کا نے (بڑے) کبیرہ گناہوں کا ذکر فر مایا (اس میں آپ سُٹٹو کُل نے بید گناہ بھی ذکر کئے ) 1 اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک ٹھہرانا © والدین کی نافر مانی کرنا © کسی کوئل کرنا۔ اور آپ مٹائٹو کم نے ارشاد فر مایا کیا میں شمصیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ وہ جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی ہے۔

[صحيح: صحيح البخارى: 5977، صحيح مسلم: 88]

#### 



# 1- حکمران، منصف اورامیر بننے پر وعیدخصوصاً اس کے لیے جسے خود پر اعتماد نہ ہواوران عہدوں کو جا ہنے اور طلب کرنے پر وعید

1111 عن رعِيَّتِه، الإمامُ راعٍ ومسؤولٌ عَنْ رعِيَّتِه، والرجلُ راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيَّتِه، والمرأةُ راعية في بيت زوْجِها، ومسؤولٌ عن رعِيَّتها، والخادِمُ راعٍ في مالِ سيده ومسؤولٌ عن رعِيَّته، والخادِمُ راعٍ في مالِ سيده ومسؤولٌ عن رعِيَّته، وكُلُكُم راع ومَسؤولٌ عن رعِيَّته).

سیدنا عبداللہ بن عمر ٹائٹنا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائیڈ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: خبر دار! تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور (قیامت کے دن) تم میں سے ہر شخص کوا بنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہونا ہوگا، لہذا امام (سربراہ مملکت وحکومت جولوگوں کا نگران ہے ) اس کوا بنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہی کرنی ہوگی، اور مردا پنے گھر والوں کا نگران ہے اس کوا پنے گھر والوں کے بارے میں جوابدہ کی کرنی ہوگی، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کے متعلق جوابدہ کی کرنی ہوگی اور اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اس کوا پنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کے متعلق جوابدہ کی کرنی ہوگی اور غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اس کواس کے مال کے بارے میں جوابدہ کی کرنی ہوگی لہذا تم میں سے ہر ایک نگران ہوا کہ ایک کواپنے ماتخوں کے بارے میں جوابدہ کی کرنی ہوگی۔

[صحيح: صحيح البخارى: 7138, 5188، صحيح مسلم: 1829]

#### و من المارت اور تضا كابيان كالمنظمة المارت اور تضا كابيان كالمنظمة المارت اور تضا كابيان كالمنظمة المارت المنظمة المارت المنظمة المنظم

1112 عن بريدة رضي الله عنه عن النبي تَكَ قال : ﴿ القُضاةُ ثلاثَةٌ ، واحِدٌ في الجنَّةِ واثَّنانِ في النارِ ، فأمَّا الَّذي في الجنَّةِ ، فرجلٌ عرف الحقَّ فقضى بِه ، ورجلٌ عَرف الحقّ فجارَ في الحُكْمِ فهو في النار ، ورجلٌ قَضى لِلنَّاسِ على جَهُلِ فهو في النارِ ﴾.

سیدنابریدہ جلائے سے روایت ہے کہ نبی کریم سائیٹی نے ارشاد فر مایا: قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک قسم کے تو جنت میں جانے والے اور دوشم کے دوزخ میں جانے والے ہیں، لہذا جنت میں جانے والا قاضی تو وہ شخص ہے جس نے حق کو جانا پھرحق ہی کے مطابق فیصلہ کیا اور جس نے حق کو جانا پھراس کے باوجود اپنے فیصلہ میں ظلم کیا تو وہ جہنمی ہے، اس طرح جس شخص نے اپنی جہالت کی وجہ سے حق کو نہ جانا اور اس حالت میں او گوں کے تنازعات کا فیصلہ کردیا تو وہ بھی جہنمی ہے۔

[صحيح لغيره: سنن أبي داؤد: 3571و 3572، حامع الترمذي: 1322، سنن ابن ماجه: 2315] حَرَاكُ اللّهِ عَن أَبِي أَمَامَةً رَضِي اللّهُ عَنهُ عَن النبي اللّهِ ﴾ أنه قال : ﴿ مَا مِنْ رَجُلٍ يلي أَمْرَ عَشَرةٍ فِمَا فُوقَ ذلك إلا أتى اللّه مغلولاً يومَ القيامة يدهُ إلى عُنُقِه ، فَكُه بِرُه ، أَوْ أُوثَقَهُ إثْمُه ، أَوَّلُها مَلامَةً ، وأُوسَطُها نَدَامَةٌ، و آخِرُها خِزْيٌ يومَ القيامَةِ ﴾.

سیدناابوامامه بخانی سے دوایت ہے کہ نبی کریم بائی نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے دس آ دمیوں کی (بھی) یاس سیدناابوامامه بخانی سے دیادہ لوگوں کی امارت یا حکمرانی قبول کی وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے پاس اس طرح طوق میں جگڑا ہوا حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بند ھے ہوں گے یہاں تک کہ اِسے اس کی نبی چیٹر وائے گی یاس کا گناہ اس کو ہلاک کردے گااس (حکمرانی) کی ابتداء ملامت ہے اس کا درمیان پشیمانی وندامت ہے اور اس کا انجام قیامت کے دن ذلت ورسوائی ہے۔ اصحبے: مسند احسد: 267/5، الطبرانی نبی الکبیو: 2724 اس کا ایک کردے گائی درسول اللّه ہے ہوں اللّه عنه ویل للعُرفاء ، ویل اللّه مناء، کبتَمَنیّنَ اقوامٌ یوم القیامة أن دوائیت معلقةٌ بالٹریا یُکُلُدُلُون بین السماء والارض ، وانهم للم یکوا عملًا )).

سیدنا ابو ہریرہ دخالط نبی کریم منافیا کا ایشاد فل کرتے ہیں کہ آپ طاقیا نے ارشاد فر مایا افسوس ہے امراء و حکام

# 

پر،افسوس ہے سرداروں پر،افسوس ہے امینوں پر، بہت ہے لوگ قیامت کے دن آرز وکریں گے کہ (کاش دنیا میں) ان کے بال ثریاستارے کے ساتھ باندھ کرانہیں لاکا دیا جا تا اور آسان وزمین کے درمیان للکے رہتے لیکن ان کوکسی کام کی ولایت وسرداری نہلتی۔

[صحيح لغيره: صحيح ابن حبان: 4483، المستدرك للحاكم: 91/4]

1115 عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال لي رسولُ الله عَنْ : (( يا عبدَ الرحمن بن سمرة ! لا تسال الإمارَة ، فإنَّك إنْ أُعطيتَها مِنْ غير مسألةٍ ؛ أُعِنْتَ عليها ، وإنْ أُعطيتَها عَنْ مسألةٍ ؛ ويُكُنْتَ إِلَيْها )).

سیدنا عبدالرحمٰن بن سمرة رُقانیُن سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَائیْنِ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے عبدالرحمٰن بن سمرة رُقانیٰن اعبدالرحمٰن بن سمرة رُقانیٰن اعبدالرعمٰن الله کی طرف سے ) تمہاری مدد کی جائے گی (کتم عدل وانصاف اورنظم وضبط کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں کو انجام دے سکو) اورا گرتمہاری (خواہش و) طلب پرتمہیں امارت وسیادت دی گئی تو تجھے اس کے حوالہ کر دیا جائے گا (اللہ کی جانب سے تمہاری مدد نہ کی جائے گی)۔

[صحيح: صحيح البخارى: 7146، صحيح مسلم: 1652]



#### حري حكومت، امارت اورقضا كابيان كالمستحرين المرت اورقضا كابيان

#### 2-مسلمانوں کے اُمور کے ذیمہ دار کوعدل وانصاف کرنے کی ترغیب اور رعایا پرمشقت

# ڈالنے یاان سے بے تعلق رہنے پر وعید

1116 عن عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي على قال : ﴿ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّه يومَ لا ظِلَّ إلا طِلَّه ؛ إمامٌ عادِلٌ، وشابٌ نَشأَ في عبادَة الله ، ورجلٌ قلبُه مُعَلَقٌ بالمساجِدِ ، ورجُلانِ تحابًا في الله ؛ اجْتَمعا عليه وتَفرّقا عليه ، ورجُلٌ دعَتُهُ امْرأَةٌ ذات مَنْصب وجمالٍ فقال : إنّي أخافُ الله ، ورجلٌ تصدّق بصدَقةٍ فأخفاها ؛ حتى لا تَعْلَمَ شِمالُه ما تُنْفِقُ يَمينُه ، ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضتُ عيْنَاهُ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم نٹائٹو نے ارشاد فر مایا: سات قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آپ (عرش کے ) سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نتہ ہوگا (عرش کے ) سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا (عادل حکمران (وہ نوجوان جس کی نشو ونما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی (وہ آدی جس کا دل معجدوں کے ساتھ ہوئی (وہ آدی جس کا دل معجدوں کے ساتھ لاکا ہوا ہے (وہ وہ آدی جنہوں نے آپس میں ایک دوسر سے ساللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معجد کی اسی پراکھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے (وہ آدی کہ جسے ایک حسب ونسب والی خوبصورت عورت محبت کی اسی پراکھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے (وہ آدی کہ جسے ایک حسب ونسب والی خوبصورت عورت نے دعوت (زنا) دی تو اس نے کہا: میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں (وہ آدی جس نے اس طرح خفیہ (حجب کی صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوسکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے (وہ آدی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نگلے۔

[صحيح: صحيح البخارى: 660، صحيح مسلم: 1031]

1117 عن عبدالله بُنِ عُمُرِو بنِ العاص رضي الله عنهما قال : قال رسولُ الله ﷺ:﴿﴿ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عَنْدِ الله على منابِرَ منْ نورٍ ، عَنْ يمينِ الرَّحمنِ ، وكِلْتا يَدَيْهِ يَمينُ ؛ الذين يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَاهْدِهِمْ وَمَا وُلُوا)).

#### حري حكومت، المارت اور تضاكا بيان كالمحري المحري المحري المحري المحري المحري المحري المحري المحري المحري المحري

سید ناعبدالله بن عمروبن عاص ولانتیاسے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّا نِے ارشا دفر مایا: بلا شبه عادل حکمران ،الله کے ہاں نور کے ممبرول پرجگہ پائیں گے جورحمٰن کے داہنے ہاتھ کی طرف ہوں گے اور الله تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں (اور عادل حکمران وہ ہیں) جواپنے فیصلول اور اپنے اہل اور اپنے زیرتصرف معاملات میں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ [صحیح: صحیح مسلم: 1827، سنن النسائی: 5379]

1118 عن عباض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله تلط يقول: ﴿ أَهِلُ الجَنَّةِ ثَلا ثُةٌ: فَاللهُ عَنْ عَباض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله تلط يقول: ﴿ أَهِلُ الجَنَّةِ ثَلا ثُةٌ: فَو سُلُطانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَقَى ، ورجلٌ رحيمٌ رقيقُ القلُبِ لِكلِّ ذي قُرُبي ومسلمٍ ، وعفيفٌ مُتَعَفَّفٌ ذو عِبال ﴾.

سیدنا عیاض بن حمار ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاٹٹؤ کو ارشاد فر ماتے ہوئے سا جنتی تین (قسم کے لوگ) ہیں ﴿ وہ بادشاہ یا حاکم جوعدل وانصاف کرنے والا ہو جسے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے میں) تو فیق دی گئی ہو ﴿ وہ رحم دل شخص جوابے تمام قرابت داروں اور عام مسلمانوں کے لیے نرم دل ہو ﴿ یَا کدامن باو جودعیالدار ہونے کے اپنے آپ کو مانگنے سے بچانے والاشخص ہو۔

[صحيح: صحيح مسلم: 2865]

1119 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبيغضهُم الله : البيّاع الحدّاث ، والفقيرُ المُختالُ ، والشيخُ الزاني، والإمامُ الجائرُ ».

سیدناابو ہریرہ بڑائنڈے روایت ہے کہ رسول الله مُناٹیز آم نے ارشاد فر مایا: جا رشم کے لوگوں کواللہ نا بسند کرتا ہے ① جو تجارت و کاروبار میں بہت قسمیں کھائے ، ② وہ فقیر جو تکبر کرتا ہو ③ بوڑ ھازانی ④ ظالم حکمران \_ [حسن: سئن النسائی: 2575، صحیح ابن حیان: 5558]

1120 عن بكير بن وهب قال : قال لي أنس : أَحَدِّثُكَ حديثًا ما أَحَدِّثُهُ كُلَّ أَحَدٍ ؟ إِنَّ رسولَ الله الله الله على عن بكير بن وهب قال : ﴿ اللهُ نِشَةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، إِنَّ لي علَيْكُمْ حقًا ، ولَهُمْ عليكُمْ حقاً مثلَ ذلك، ما إن السُتُرْ حموا رَحموا ، وإنْ عاهدوا وَفُوا ، وإنْ حَكَموا عَدَلوا ، فَمَنْ لَمْ يَفُعلْ ذلك مِنْهُم فعليه لَعْنَةُ الله والملائكة والناسِ أَجْمَعينَ ﴾.

#### سن امارت اور تضا كابيان كالمستحدث 87 المستحدث المارت اور تضا كابيان كالمستحدث المارت اور تضا كابيان كالمستحدث المستحدث ا

سیدنا بکیربن وہب بڑھنٹی بیان کرتے ہیں کہ سیدناانس بڑھنٹی نے مجھ سے ارشاد فر مایا: میں تمہیں ایک حدیث بتلا تا ہوں جو میں ہرایک کوئییں بتلا تا (ایک مرتبہ) رسول اللہ مٹھینے کھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور ہم گھر میں حقوق آپ مٹھینے نے ارشاد فر مایا: امام (خلیفہ) قریش میں سے جوگا، بے شک میراتمہارے اوپر حق ہو ان (قریش کا) تم پراسی طرح کا حق ہے جب تک ان سے رحم طلب کیا جائے اور وہ رحم کرتے رہیں اور عہد کریں اس کو پورا کرتے رہیں اور فیصلہ کریں اس میں عدل وانصاف کرتے رہیں اور جو اِن (قریش) میں سے ایسانہ کرے تو اس پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام اوگوں کی لعنت ہے۔

[صحيح لغيره: مسند أحمد: 270/2، أبو يعلى:4032، الطبراني في الأوسط: 6606]

1121 عن ابن أبي أوُفي رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْنَ : (﴿ إِنَّ الله مَعَ القاضي مالَمُ يَجُرُ، فإذا جارَ تَخلَّى عنه ولَزمَهُ الشيطانُ ﴾.

سیدنا عبدالله بن ابی اوفی رفانیئوسے روایت ہے کہ رسول الله مُلَّاتِیْم نے ارشاد فر مایا: بلا شبدالله تعالی (کا تعاون) قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ عدل وانصاف کا پابندر ہے، پھر جب وہ (عدل وانصاف کی پابندی چھوڑ کر) ہے انصافی کا روبیا ختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس سے الگ اور بے تعلق ہوجاتا ہے اور پھر شیطان اس کا ہدم اور رفیق ہوجاتا ہے۔

[حسن: حامع الترمذي: 1330، سنن ابن ماحه: 2312، صحيح ابن حبان: 5062، المستدرك للحاكم: 93/4] 1122 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تَشَكَّة قال: (( ما مِنْ أَميرِ عَشَرةٍ إلا يُؤْتِي به يومَ القِيامَةِ مَغُلُولًا؛ لا يَفَكُّه مِنْ ذلك الغلّ إلا العَدْلُ )). وفي روايةٍ: ( أَوْ يُوْيَقُهُ الجَوْرُ)

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم ٹائٹیٹر نے ارشاد فربایا: ہرامیر وحاکم خواہ وہ دس آ دمیوں ہی کا امیر و حاکم کیوں نہ ہو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس کو اس طوق سے یا تو اس کاعدل نجات دلائے گایا اس کاظلم بلاک کرے گا۔

[صحيح لغيره: مسند احمد: 431/1، مسند البزار: 1640]

1123 عن عائشة رضي الله عنها قالتُ : سمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول في بيتي هذا : ﴿ اللَّهُمُّ مَنُ

# حراث حكومت،امارت اورقضا كابيان كالمستحاث 88

وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا ، فَشَقَّ عليهِمْ ؛ فاشْقُقْ عليه ، ومَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا ، فَرَفَقَ بِهِمْ ؛ فَارْفِقُ به )›.

سیدہ عائشہ وٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاٹیٹے کواپنے اس گھر میں بیدہ عاکرتے سازا سے اللہ! جو شخص میری امت کے (دینی ودنیوی) امور میں ہے کسی کا والی و متصرف بنا ہوا ور بھراس نے ان پر تختی اور شدت کی تو اس شخص پر تو بھی بختی اور مشقت مسلط کردے اور جو شخص میری امت میں ہے کسی چیز کا والی بنا ہوا ور اس نے میری امت کے لوگوں کے ساتھ زمی و بھلائی کا برتا و کیا تو اس شخص کے ساتھ تو بھی نری و شفقت فرما۔

[صحيح: صحيح مسلم: 1828، النسائي في الكبرى: 8873]

1124 عن معقل بن يسارٍ رضى الله عنه عن النبيِّ عَلَيْ قال : (( ما مِنُ أميريلي أمورَ المسلمينَ ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ، ويَنُصَحُ لَهُم ؟ إلا لَمْ يذُخُلُ معَهمُ الجَنَّةَ )).

سیدنامعقل بن بیار رہائی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنائی نظر مایا: جوکوئی مسلمانوں کے کاموں کا ذمہ دار بنے پھران کے لیے ندمحنت وکوشش کرے اور ندان کی خیرخوائی و بھلائی کرے تو وہ ان مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل ندہوگا۔ [صحیح: صحیح مسلم: 142، الطبرانی فی الصغیر: 213/5]

1125 عن عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال : أشهدُ لَسَمِعْتُ رسول الله عَلَيْكَ يقول: (( ما مِنُ إمام ولا وال باتَ ليلَةً سوُداءَ غاشًا لِرَعيَّته ؛ إلا حَرَّمَ الله عليه الجنَّة )). وفي رواية له : (( ما مِنُ إمام يَبيتُ غاشاً لِرَعيَّتِه ؛ إلا حَرَّمَ الله عليه الجنَّة ، وعَرفُها يو جَدُ يومَ القيامَةِ مِنْ مسيرَةِ سَبْعينَ عاماً )).

سیدناعبداللہ بن مغفل مزنی رفی تنویک سے کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کو بیارشادفر ماتے ہوئے سناجس امام (حکمران) اور والی نے سخت اندھیری رات اس حال میں گزاری کہ وہ اپنے رعیت کو دھو کہ دینے والا ہوتو اللہ تعالی اس پر جنت حرام کردیگا اور ایک روایت ہے کہ جوبھی حکمران رات اس حال میں گزارے کہ وہ اپنی عوام سے دھو کہ کرنے والا ہوتو اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کردی ادر اس (جنت) کی خوشبو قیامت کے دن سرسال کی مسافت سے پائی جائے گی۔[صحیح لغیرہ: الطبرانی و ذکرہ الہیشمی فی مجمع الزو اند:212/5]

#### www.KitaboSunnat.com

1126 عن أبي مريم عمرو بن مرة الحهني رضي الله عنه ؛ أنه قال لمعاوية : سمعتُ رسول الله عنه ؛ أنه قال لمعاوية : سمعتُ رسول الله عنه ؛ أنه قال المعاوية : سمعتُ رسول الله عنه ؛ أنه قال : «مَنْ ولاهُ الله شيئًا مِنْ أمورِ المسلمين ، فاحْتجبَ دونَ حاجَتِهِم وخَلَّتِهم وفَقُرِهم ؛ احْتَجبَ الله دونَ حاجَته وخَلَّتِه وفَقُره يومَ القيامَةِ ». [قال:] فجعل معاوية رجلاً على حوائج المسلمين.

سیدناعمروبن مرہ ڈائنڈ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ ڈائنڈ سے کہا کہ میں نے رسول کریم مُنافیاً م کویہ فرماتے ہوئے سناہے جس شخص کواللہ تعالی نے مسلمانوں کے کسی کام کا والی بنایا اوراس نے (مسلمانوں) کی حاجت اور محتاجی سے حجاب کیا (لیعنی ان کی ضرورت کو پورا نہ کیا) تو اللہ تعالی اس کی حاجت اور محتاجی سے حجاب فرمائے گاسیدنا امیر معاویہ ڈائنڈ (بیحدیث من کر بہت متاثر ہوئے) اور انہوں نے ایک شخص کواس کام پر مقرر کیا کہ وہ لوگوں کی ضروریات پر نظرر کھتا اور ان کی حاجوں کو معلوم کر کے سیدنا معاویہ ڈائنڈ تک پہنچا تا تھا۔ [صحیح: سنن أبی داؤ د: 2948، جامع الترمذی: 1333]





#### 3-رشوت لینےاور دینے والے اور اس معاملہ میں معاون بننے والے کے لیے وعید

1127 عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: لَعنَ رسولُ الله عَلَيْنَ الراشي والْمُوتَشِي .
سيدنا عبدالله بن عمرو والتن عن الله عنهما قال: لَعن رسول الله عَلَيْنَ في رشوت وين والے اور رشوت لينے والے برلعنت فرمائی۔ [صحیح: سنن ابی داؤد: 3580، حامع الترمذی: 1337، سنن ابن ماجه: 2313]

1128 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: ﴿ لَعنَ رسولُ الله عَلَيْنَ الراشي والمرتشي في الحُكم ﴾ .
سيدنا ابو بريره والتحديم الله عنه قال: ﴿ لَعنَ رسولُ الله عَلَيْنَ مِن رشوت وين والے اور لين والے يرسيدنا ابو بريره والتي الله عنه والے الله عنه والے ير



لعن كي - [صحيح لغيره: جامع الترمذي: 1336، صحيح ابن حبان: 5076]

## حر كومة المارة اور تضاكا بيان المستحر المارة المستحدد المارة المستحدد المارة المستحدد المارة المستحدد المستحدد

# 4- ظلم کرنے اور مظلوم کی بددُ عالینے اور مظلوم کورسوا کرنے پر وعبداور مظلوم کی مدد کرنے کی ترغیب

1129 عن أبي ذَرٍ رضي الله عنه عن النبيِ عَنْ فيما يروي عنُ ربِّه عزَّو حلَّ أنَّه قال : ((يا عبادي النِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نفسي ، و جَعَلْتُه بينَكُم مُحَرَّماً ، فلا تَظالَموا )).

سیدنا اُبوذر ٹاٹنز نبی اکرم سُلِیّنِ سے حدیثِ قدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے میرے بندو! یقیناً میں نے ظلم کواپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام قرار دے دیا اس لیے تم ایک دوسرے پرظلم نہ کیا کرو۔

[صحيح: صحيح مسلم: 2577، صحيح ابن حبان: 385، البيهقي في الشعب: 7088]

1130 عن أبي هريرة رضي الله عنه ، يبلغ به النبي عَنَظِيْ قال : ﴿ إِيَّاكُمْ وَالظُّلُمَ ، فَإِنَّ الظُّلُمَ هُو ظُلُماتٌ يومَ القِيامَةِ ، وإيَّاكُمْ والفُحْش ؛ فإنَّ الله لا يحبُّ الفاحِشَ والمتَفَحِّشَ ، وإياَّكُمْ والشَّ فإن الشحَ دَعا مَن كان قَبْلكُم ؛ فَسفَكُوا دماء هم ، واسْتَحلُّوا محارِمَهُمْ ﴾.

سیدنا ابو ہرریہ ڈلائٹوزے روایت ہے کہ نبی مٹاٹیؤ کے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کی تاریکیاں ہے۔ اور بے حیائی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحاش کرنے والے کو پسندنہیں کرتا اور بخیلی سے بچو کیونکہ بخیلی ( منجوسی ) نے تم سے پہلے لوگوں کو اُبھارا تو انہوں نے اپنوں کے خون بہائے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کردیا۔ [: صحیح ابن حیان: 6248، المستدرك للحاكم: حلد 1 ص 160 رقم: 29]

1131 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ صنفانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنالَهُمَا شَكُ : ﴿ صنفانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنالَهُمَا شَكُ عَنْ أَمْتِي لَنْ تَنالَهُمَا شَفَاعَتِي : إمامٌ ظلومٌ غَشُومٌ ، وكُلُّ غالِ مارِقٌ ﴾.

سیدنا ابوا مامہ زلائٹوزے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئل نے ارشا دفر مایا: میری امت میں دوشم کے لوگ ایسے ہیں جن کومیری شفاعت نصیب نہ ہوگ ① وہ بادشاہ جو ظالم وغاصب ہو ② وہ مخص جوراوحق سے بیٹنے والا اور دین سے نکل جانے والا۔ [حسن: الطبر انی فی الکبیر: 8079/8]

#### حرص محومت،ابارت اورقفا كابيان كالمحرك المحرك المحرك

1132 الله عن ابن عمر رضى الله عنهما ؛ أن النبي الله كان يقول : ((المسلمُ أخو المسلم ، لا يُظْلِمُه ولا يَخُذُلُه . ويقول : والّذي نفسي بيده ما تواد النّن فيفر ق بينهُما إلا بذنب يُحُدثُه أحدُهُما )).

سيدنا عبرالله عمر بل تنبئات روايت ہے كه نبى كريم مَلَيْظِمُ ارشًا وفر ما يا كرتے تھے كه مسلمان كا بھائى ہے نه اس برظلم كرتا ہے نہ إسے بيار ومددگار چھوڑتا ہے اور آپ مَلَيْظِمُ ارشا وفر ما يا كرتے فتم ہے اس ذات كى جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے كه دومسلمان آپس ميں محبت كرتے ہيں پھران ميں سے كسى كے گناه كى وجہ سے آپس ميں پھوٹ برخ جاتى ہے۔ [صحبح لغيره: مسند احمد: 68/2]

1133 عن أبي هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ ا

سیدناابو ہریرہ ڈٹائٹؤے سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ ٹٹائٹؤ نے (صحابہ کرام ٹٹائٹؤے سے) بو چھاتم جانے ہوکہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام ٹٹائٹؤ نے جواب دیا کہ ہم میں مفلس و ہخص ہے جس کے پاس نہ تو درہم و دینار (رو پید پییہ) ہواور نہ سامان و اسباب آپ ٹلٹٹؤ نے ارشاد فر مایا: میری امت کاحقیق مفلس و ہخص ہے جو قیامت کے دن نماز ،روزہ اورز کو قلے کرآئے گا مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گا لی دی تھی کسی پرتہمت لگائی مقل اور کسی کے مال کو (ناحق) کھایا تھا اور کسی کو (ناحق) مارا تھا۔ تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو (اس کے حق کے بقدر) نیکیاں دی جا کیں گی ایسے ہی دوسر بے حق والے کو اس کی نیکیوں میں ایک حق والے کو (اس کے حق کے بقدر) نیکیاں دی جا کیں گی ایسے ہی دوسر بے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، پھراگر اس کی ساری نیکیاں حقوق کی اوائیگی سے پہلے پہلے ختم ہوجا کیں گی تو ان حقد اروں اور مظلوموں کے گناہ ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیئے جا کیں گے اور پھر اس کو دوز نے میں پھینک دیا جائے مظلوموں کے گناہ ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیئے جا کیں گے اور پھر اس کو دوز نے میں پھینک دیا جائے مظلوموں کے گناہ ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیئے جا کیں گے اور پھر اس کو دوز نے میں پھینک دیا جائے

كار [صحيح: صحيح مسلم: 2581، جامع الترمذي: 2418]

1134 عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي وسعد بن مالك وحذيفة ابن اليمان وعبدالله بن مسعود؛

#### حرف کومت،امارت اور قضا کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کابیان کابیان کی کابیان ک

حتى عدَّستَّةً أو سبعةً مِنُ أصحاب النبيِّ عَلَيْ قالوا: ﴿ إِنَّ الرجلَ لا تُرفع له يومَ القِيامَةِ صحيفَتُه يَرى أَنَّه ناجٍ ، فما تَزالُ مَظالِمُ بني آدم تَتْبعه حتى ما يَبْقى له حَسنَةٌ ، ويُحْمَلُ عليهِ مِنْ سيَّاتِهمُ ﴾ البوعثان رُطلتُ بيان كرت بيسيدنا سلمان فارسى، سيدنا سعد بن ما لك اورسيدنا حذيفه بن يمان، سيدنا عبدالله

ابوعمان دست بیان کرتے ہیں سیدنا سلمان فاری ،سیدنا سعد بن ما لک اور سیدنا حدیقہ بن یمان ،سیدنا عبداللہ ابن مسعود حتی اس نے چھ یا سات نبی اکرم سُلُونِم کے صحابہ شار کیے ان سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا نامہ اعمال اس کے لیے بلند کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ خیال کرے گا کہ وہ نجات پانے والا ہے۔ بنی آدم پر کیے ہوئے ظلم (روزِ قیامت) ہمیشہ اس کا پیچھا کرتے رہیں گے یہاں تک اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہ جائے گی پھراس بران (مظلوم لوگوں) کی برائیاں ڈال دی جائیں گی۔ [صحیح: البیہ قی فی البعث: ]

1135 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : ﴿ ثَلَاثُ دَعُوات لا شُكَّ في إجابتهنَّ : دعوةُ المظُلوم ، و دعوةُ المسافِر ، و دعوةُ الوالِدِ على الولَدِ ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹٹے نے ارشاد فر مایا: تین قسم کی دعا کیں ایسی ہیں جن کے قبول ہونے میں شک نہیں ① مظلوم کی بدؤ عا② مسافر کی دعا ③ والد کی اینے بیٹے کے خلاف بدد عا۔

[حسن لغيره: جامع الترمذي: 1905]

1136 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ﴿ دُعُوةُ المظلومِ مُسْتَجابَةٌ ، وإنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفُسِه ﴾.

سیدنا ابو ہر رہے ہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹؤ کے ارشا دفر مایا: مظلوم کی بدؤ عاقبول ہوتی ہے، اگر چہوہ بدکار ہی کیوں نہ ہواوراس کی بدکاری کا وبال اس کی ذات پر ہے۔ [حسن لغیرہ: مسند أحمد: 353/6]

1137 عن حزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : (( اتَّقوا دعوةَ المظلومِ ؛ فإنها تُحملُ على الغَمامِ ، يقولُ الله : وعزَّتي وجَلالي لأنْصُرَنَك ولوْ بَعْدَ حينِ )).

سیدنا خزیمہ بن ثابت رہ گائٹ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیا نے ارشاد فر مایا: مظلوم کی بد وُعا سے بچو یقیناً مظلوم کی بدوُعا کو بادلوں پر اُٹھایا جاتا ہے اور الله تعالی فر ماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں تیری مدو ضرور کروں گا اگر چہ کچھ دیرے بعد ہی کیول نہ کرول۔ [حسن لغیرہ: طبرانی فی الکبیر: 3718/6]

#### حر محومت،امارت اورقضا كابيان من المحرك المحر

حضرت ابوعبدالله اسعد رَمُلَكُ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدناانس بن مالک رُٹائِوْ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول الله مُٹائِوْم نے ارشاد فر مایا: مظلوم اگر چہ کا فر ہی کیوں نہ اس کی دعا (قبول ہونے میں) کوئی رکاوٹ نہیں اور رسول الله مُٹائِوْم نے ارشاد فر مایا: ہراس چیز کوچھوڑ کر جو تجھے شک میں مبتلا کرے اس چیز کو اختیار کر جو تجھے شک میں مبتلا کرے اس چیز کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ [صحبح لغیرہ: مسند احمد: 153/3]

1140 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله عليه الوصني. قال: ﴿ أوصيك بتقوى الله ؛ فإنها رأسُ الأمرِ كلِّه ﴾. قلت: يا رسول الله ! زدني . قال: ﴿ عليك بتلاوة القرآن ، وذكرِ الله ؛ فإنه نورٌ لك في الأرض ، و ذخر لك في السماء ﴾. قلت: يا رسول الله عَلَيْكُ ازدني ، قال: ﴿ إِياكُ وكثرةَ الضحك ؛ فإنه يميتُ القلبَ ، ويذهب بنور الوجه ﴾. قلت: يا رسول الله عَلَيْكُ ! زدني . قال: ﴿ إِياكُ وكثرةَ الضحك ؛ فإنه رهبانية أمتي ﴾. قلت : يا رسول الله عَلَيْكُ ! زدني . قال: ﴿ عليك بالجهاد ؛ فإنه رهبانية أمتي ﴾. قلت : يا رسول الله عَلَيْكُ ! زدني . قال: ﴿

#### 

﴿ أُحبُّ المساكينَ وجالسُهم ﴾ . قلت : يا رسول الله ! زدني . قال : ﴿ انظر إلى من هو تحتك ، ولا تنظر إلى من هو فوقك ؛ فإنه أجدرُ أن لا تزدري نعمة الله عندك › . قلت : يا رسول الله عليه الله عندك › . قلت : يا رسول الله عليه الله عليه عندك › . قال : ﴿ قُلُ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُوا أَ ﴾ .

سیدنا ابو ذر ڈاٹھنے سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ٹاٹھنے ! جھے کچھ وصیت فرما کیں آپ ٹاٹھنے نے فرمایا میں مہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیتمام امور کی بنیاداور جڑہ میں نے عرض کی کچھاور بھی اضافہ فرماد بجئے ، آپ ٹاٹھنے نے ارشاد فرمایا: تلاوت قر آن اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرید دنیا میں تیرے لیے فرمایا: کہ اور اضافہ چاہا تو آپ ٹاٹھنے نے ارشاد فرمایا: کہ زیادہ ہننے سے نی کیونکہ کہ اس سے دل مرجاتا ہے، اور چبرے کی رونق جاتی رہتی ہے، میں نے اور اضافہ کی درخواست کی تو آپ ٹاٹھنے نے فرمایا: کہ جہاد کا اہتمام کر میری امت کے لیے بہی رہانیت ہے اضافہ کی درخواست کی تو آپ ٹاٹھنے ان فرمایا: کہ جہاد کا اہتمام کر میری امت کے لیے بہی رہانیت ہے (راہب پہلی امتوں میں وہ اوگ کہلاتے سے جود نیا کے تمام تعلقات منقطع کر کے اللہ والے بن جاتے) میں نے اور اراہت چاہا تو آپ ٹاٹھنے ارشاد فرمایا کہ فقراء اور مساکین کو دوست بناان کے پاس بیٹھا کر، میں نے اور اضافہ چاہا تو آپ ٹاٹھنے ارشاد فرمایا کہ اپنے سے نیچو والے پر نگاہ رکھا کر (تا کہ شکر کی عادت ہو) اپنے سے اوپر کے درجہ والوں کومت د کھے تا کہ الیانہ ہو کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی جو تھھ پر ہیں تو ان کی تحقیر کرنے لگھیں نے اور اضافہ چاہا تو آپ ٹاٹھنے نے ارشاد فرمایا کہ ایسانہ ہو کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی جو تھھ پر ہیں تو ان کی تحقیر کرنے لگھیں نے اور اضافہ چاہا تو آپ ٹاٹھنے نے ارشاد فرمایا کہ ایسانہ ہو کہ اللہ تو ایسانہ کہا گرچہ کر وی ہو۔

[صحيح لغيره: صحيح ابن حبان: 361، المستدرك للحاكم: 597/2]

الله عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله على عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله على الله عنه قال : ﴿ الصُرْ أَخَاكُ ظَالِمًا ، كَيْفَ أَنْصُره ؟ قال : ﴿ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ! أَنْصُره ! قال : ﴿ تَخُجُزُه أَوْ تَمْنَعُه عِنِ الظَّلِم ، فإنَّ ذلك نَصْرُه ﴾.

سیدناانس بھاٹیؤے روایت ہے کہرسول اللہ مٹاٹیؤ نے ارشادفر مایا: اپنے (مسلمان) بھائی کی مدد کرخواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، ایک صحافی بھائی کی مدد کرخواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، ایک صحافی بھائیؤ نے (بیس کر) عرض کی: اے اللہ کے رسول مٹاٹیؤ کم! جومسلمان مظلوم ہے اس کی مدد تو مجھے کرنی جیا ہے لیکن میں اس (مسلمان) کی کس طرح مدد کرسکتا ہوں جوظلم کررہا ہو؟ آپ مٹاٹیؤ نے ارشاد

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



[صحيح: صحيح البخارى: 6952، جامع الترمذي: 2255]

#### exectly and the second

# 5- ظالموں کے پاس جانے سے اجتناب کرنے کی ترغیب اور ظالموں کی معیت اور ان کی تصدیق کرنے پر وعید

1142 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه أبي الله بعداً ، ومَنْ تَبعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، ومَنْ أتى أبوابَ السلطانِ افْتِيَنَ، وما ازْدادَ عبد مِنَ السلطانِ قُرْبًا؛ إلا ازْدادَ مِنَ الله بعُداً »).

سيدنا ابو ہريره بُلُّ فَيْ سے روايت ہے كہ رسول الله مَلْ الله عنه أرشاد فر مايا: جو مُحَصَّ جنگل (ديبات) ميں رہتا ہو وہ سخت مزاح ہوتا ہے، جو محص شكار كے بيحج پرارہتا ہو وہ غافل ہوجاتا ہے اور جو حكم ان كے دروازوں پرآتا جاتا ہے وہ فقند ميں مبتلا ہوجاتا ہے اور جو محص (ظالم اور بے انصاف) بادشاہ كے جتنا قريب ہوتا ہے الله تعالى سے اتنابى دور ہوتا چلاجاتا ہے۔ [حسن، صحبح: مسند احمد: 371/2]

1143 من إمارة السُفهاء )). قال: وما إمارة السُفهاء ؟ قال : ﴿ أَمَراءُ يكونونَ بَعْدي ، لا يَهْتَدون بِهَدْيي ، وَنُ إِمارَةِ السُفهاء )). قال: وما إمارة السُفهاء ؟ قال : ﴿ أَمَراءُ يكونونَ بَعْدي ، لا يَهْتَدون بِهَدْيي ، ولستُ ولا يَسْتَنُون بسنتي ، فَمَنْ صَدَّقَهم بكذبهم ، واعانهم على ظُلُمهم ، فاولئك ليسوا مني ، ولستُ منهم ، ولا يَرِدُون علي حوضي . ومن لم يصدقهم بكذبهم ، ولم يعنهم على ظلمهم ؛ فأولئك مني وأنا منهم ، وسيردون على حوضي . يا كعب بن عجرة ! الصيام جُنَّة ، والصدقة تطفيء الخطيئة ، والصلاة قُرُبان ، أو قال : برهان . يا كعب بن عجرة ! الناسُ غادِيانِ ؛ فَمُبْتاع نَفْسَه فَمُوبِقُها )).

نزد کی اور قرب کا ذریعہ ہے یا فر مایا کہ (مسلمان ہونے یر) دلیل ہے،اے کعب بن عجر ہ ڈٹٹؤ! لوگ دوشم کے

ہوتے ہیں کچھتواسیے نفس کوخرید کر (یعنی اللہ کوراضی کرنے والے کاموں میں لگا کر)اس کو (جہنم ہے) آزاد

کردیتے ہیںاور کچھلوگ (خواہشات میں پڑکر )اینےنفس کو پیج کراس کو ہلاک کر ڈالتے ہیں ۔

[صحيح لغيره: مسند احمد: 321/1، مسند البزار: 1609، صحيح ابن حبان:4514

الله الله عند الله عنده من أبي وقاص الليثي : أنه مرَّ برجلٍ مِنْ أهلِ المدينةِ له شَرَفٌ ، وهو جالِسٌ بسوقِ المدينةِ ، فقال عَلْقَمَةُ : يا فلانُ ! إنَّ لك حُرْمَةً وإنَّ لك حَرْمَةً وإنَّ لك حَرْمَةً وإنَّ لك حَرْمَةً وإنَّ لك حَرْمَةً وإنَّ لك عَلَى هؤلاءِ الله عندَهُم ، وإنِّي سمعتُ بلال بْنَ الحارِث صاحِبَ رسولِ الله عَلَيْتُ يقولُ : قال رسولُ الله عَلَيْتُ أَنْ تَبُلُغَ ما بَلَغَتُ ؛ فيكتُبُ الله له بها رضوانة إلى يوم يَلْقَاهُ ، وإنَّ أحدكم ليتكلّمُ بالكلمةِ مِنْ سَخَطِ الله مَا يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغَ مَا الله له بها سخطه إلى يوم القيامَةِ ». قال علقمة : فانظر ويحك ! ماذا تقول ، وما تكلّم به ، فرب كلام قد منعنيه ما سمعت من بلال بن الحارث .

سیدناعلقمہ بن ابی وقاص لیثی بڑائٹو بیان کرتے ہیں کہ میرا گز را پیے خص پر ہوا جو مدینہ والوں میں سے تھااوراس

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### حري حكومت المارت اورقضا كابيان كالمستحال 98

کالوگوں میں ایک مقام تھا وہ مدینہ کے بازار میں بیٹھا تھا علقمہ رُاٹُون نے اس کوفر ما یا اے فلاں! بے شک تہمارا لوگوں میں ایک مقام ہے اور تہمارا حق ہے اور میں نے تم کود یکھا کہتم ان حاکموں کے پاس جاتے رہتے ہواور ان کے سامنے با تیں کرتے ہو، میں نے سیدنا بلال بن حارث رُوٹُون (جورسول اللہ مُلَّوَیْم کے صحابی ہیں ان) کو بی ہے ہوارت بی اللہ کا اُلٹی تھا گیا کا بیارشاد بیان کرتے سائم میں ہے کوئی ایسابول بولتا ہے جواللہ کی خوشنودی ورضا کا ہوتا ہے اور ان کو یہ پہنیں ہوتا کہ اس کا اثر کہاں تک پہنچ گا، اللہ تعالی اس بول کی وجہ سے قیامت تک اس کے لیے اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے اور اس کو یہ پہنیں ہوتا کہ اس کا اثر کہاں تک پہنچ گا، اللہ تعالی اس بول کی وجہ سے قیامت تک اس کے لیے اپنی ناراضگی اس خوشنودی لکھ دیتا ہے اور اس کی کہا اللہ تعالی اس بول کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی اس کو پہنے ہوار کہاں تک پہنچ گا اللہ تعالی اس بول کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی اس کو پہنے ہوار کہاں تک پہنچ گا اللہ تعالی اس بول کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی اس کو پہنے ہوار کیا بات کہتے ہو سیدنا بلال بن حارث رُلٹون کی اس حدیث نے کتنی باتوں کو زبان سے نکا لئے سے (جمعے) مواور کیا بات کہتے ہو سیدنا بلال بن حارث رُلٹون کی اس حدیث نے کتنی باتوں کو زبان سے نکا لئے سے (جمعے) سن ابن ماحد: مواور کیا ہے جب سے حدیث میں نے سیدنا بلال رہائون سے ہوں ہے جب سے حدیث میں نے سیدنا بلال رہائون سے نک ہے۔ [حسن، صحیح: سن ابن ماحد: مواور کیا ہائے کہ: المستدرك للحاکم: الحالیا



## حري حكومت، امارت اورقضا كابيان المستحدث و 99

# 6- ناحق شخص کی مدد کرنے پر وعیداور حدوداللہ کے نفاذ میں رکاوٹ بننے

#### والى سفارش كى ممانعت

1145 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْتُ يقول: ﴿ مَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِن حَدُودِ الله ؟ فقد ضادَّ الله عزّوجلَّ ، ومَنْ خاصمَ في باطِلٍ وهو يعلَمُ ؛ لَمْ يَزَلُ في سَخَطِ الله حتى يَنْزِعَ ، ومَنْ قال في مؤمنٍ ما ليسَ فيه ؛ أَسُكَنَه الله رَدْغَةَ النَجَالِ ، حتى يَخُرُجَ مِمَّا قال ﴾.

سیدنا عبداللہ بن عمر ڈاٹئی سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول مُٹاٹیز کوفر ماتے ہوئے سنا جس کی سفارش اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے (نفاذ) میں رکاوٹ بن تواس نے اللہ تعالی کی مخالفت کی اور جو جانتے ہوئے باطل میں جھٹڑا کر بے تو وہ اللہ تعالی کے غضب میں رہے گا جب تک وہ اس سے دستبر دار نہ ہو جائے اور جس نے مومن کے بارہ میں ایسی بات کی جواس میں نہیں تھی تواللہ تعالی اسے جہنم والوں کی بیپ وگندگی میں رکھے گا جب تک وہ اس بات سے نکل نہ آ جائے (تو بہنہ کرلے یا عذا ب نہ جھگت لے)۔

[صحيح: سنن أبي داؤد: 3597 و 3598، الطبراني في الكبير: 13084، المستدرك للحاكم: 99/4] 1146 عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودٍ عن أبيه عن رسولِ الله عَلَيْ قال : ﴿ مَثَلُ الذي يُعِينُ قومَه على غيرِ الحقِّ ؛ كَمثَلِ بعيرٍ تَرَدَّى في بِنُرٍ ، فهو يُنزَعُ منها بذَنبِه ››.

سیدناعبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود را تنظرا پنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ رسول الله مَنَالَیْوَا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ مَنَالِیَّا نے فر مایا: اس شخص کی مثال جواپی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے اس اونٹ کی ہے جو کنویں میں گر جاتا ہے پھراسے اُس کی دم پکڑ کر باہر نکالا جائے۔

[صحيح: سنن أبي داوُد: 5119، سنن الكبري للبيهقي: 21078]



#### حراث حكومت،امارت اورتضا كابيان بالتي المستحد المارت اورتضا كابيان بالتي المستحد المارت المستحد المارت المستحد المارت المستحد ا

# 7- حاكم وغيره كے ليے لوگوں كوراضى كرنے كى خاطر الله تعالى كوناراض كرنے پر وعيد

1147 عن رحُلٍ من أهلِ المدينة قال : كَتَبَ معاوِيَةُ إلى عائشَةَ : أَنِ اكْتُبِي إليَّ كِتَابًا توصيني فيه ، ولا تُكْثِري عَلَيَّ ، فكتَبَ عائِشةُ إلى معاوِيَة : سلامٌ عليك . أما بعدُ ، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه وكله الله إلى الناس )، والسلام عليه .

مدینه منوره کے ایک شخص کا بیان ہے کہ سیدنا معاویہ ڈاٹٹو نے سیدہ عاکشہ ڈاٹٹو کو خطاکھااوراس میں درخواست کی کہ آپ مجھے مختصر نصیحیں کھیں، بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو (تاکہ میں اس پر عمل کرسکوں) سیدہ عاکشہ ڈاٹٹو نے سیدنا معاویہ ڈاٹٹو کو خطالکھا جس میں تھا'' تم پرسلام ہو'' اما بعد'' میں نے رسول اللہ مُنٹٹو کو یہ ماکشہ ڈاٹٹو نے سیدنا معاویہ ڈاٹٹو کو خطالکھا جس میں تھا'' تم پرسلام ہو' اما بعد'' میں نے رسول اللہ مُنٹٹو کو کہ وکر لگار ہا اللہ تعالی کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی سے بے فکر ہوکر لگار ہا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے فکر ہوکر لگار ہا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے فکر ہوکر لوگوں کی ناراضگی سے بے فکر ہوکر لوگوں کی خوالہ کردیں گے والسلام علیک (تم پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو)۔ [صحیح لغیرہ: حامع الترمذی: 2414، صحیح ابن حبان: 276]



# حرات محومت، امارت اور قضا كابيان المحالي المحالية المحالي

# 8-الله تعالیٰ کی مخلوق برشفقت کرنے کی ترغیب اور مخلوق الہی کواذیت دینے پروعید

1148 الله عَلَيْكُ عن حرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْكُ : (( مَنْ لا يوحم الناسَ ؛ لا يوحمه الله )).

سیدنا جربر بن عبدالله و النفوشی سے دوایت ہے کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا: جولوگوں پررحم نہ کرےا س شخص پر الله تعالی رحمت نہیں فرماتا۔

[صحيح: صحيح البخارى: 6013، صحيح مسلم: 2319، جامع الترمذى: 1922، مسند احمد: 40/3] مسند احمد: 40/3] معنا عن عبدالله بن عمرو بن العاصى رضى الله عنهما ؛ أنَّ النبي عَلَيْ قال : (( ارْحَموا تُرْحَموا ، وَاغْفِروا يُغْفَرُ لَكُم ، ويلُ لا ُقُماعِ القولِ ، ويلُ للمُصرِّينَ، الذين يصِرُّون على ما فعلوا وهمُ تَعْلَمون ).

سیدناعبداللہ بن عمروبن عاص بڑا تین سے روایت ہے کہرسول اللہ مٹا ٹیٹر نے ارشادفر مایا: تم (لوگوں پر) رحم کروتم پر بھی (اللہ کی طرف سے) رحم کیا جائے گا اور تم لوگوں کی (غلطیوں کو) معاف کرتے رہوتمہاری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کیا جائے گا، جہنم کی ایک وادی یا ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تھیجتیں من کرعمل نہیں کرتے اور ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر باوجود جاننے کے اڑے رہے ہیں۔ [صحیح: احمد: 165/1 و 219]

1150 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنّا في بيت فيه نَفرٌ مِنَ المهاجرين والأنصارِ، فأفُبلَ علينا رسول الله عَلَيْكُم ، فجعل كلُّ رجلٍ يوسِّعُ رجاءَ أنْ يجُلسَ إلى جَنْبِه ، ثمّ قامَ إلى البابِ ، فأخذَ بعَضادَتَيْهِ ، فقال: (( الأنمَّةُ مِنْ قريش ، ولي عليكُم حقَّ عظيمٌ ، ولَهُمُ ذلك ؛ ما فَعَلوا ثلاثاً : إذا استُرْ حِموا رَحِموا ، وَإِذَا حَكَمُوْا عَدَلُوْا، وإذا عاهدوا وَفَوُا ، فَمنْ لَمْ يفعلُ ذلك منهُمْ ، فعليهِ لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أَجْمعين »).

سیدنا انس بن ما لک ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ ہم ایک ایسے گھر میں تھے جس میں انصار ومہاجرین کی ایک

## 

جماعت موجودتھی ہمارے پاس رسول اللہ منٹیٹی تشریف لائے تو ہم میں ہر مخص جگہ کشادہ کرنے لگا اس امید سے کہ آپ شنٹیل اس کے پاس ہمٹیس گے آپ منٹیل دروازہ پر کھڑ ہے ہو گئے اوراس کی دونوں دہلیزوں کو بکزلیا اور فر مایا: حکمران قریش میں سے ہوں گے میراتم پر بہت بڑا حق ہے اوران کا بھی جب تک وہ تین کام کرتے رہے © جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو رحم کریں © جب وہ فیصلہ کریں تو انصاف کریں © جب وہ وعدہ کریں تو پورا کریں ہیں جوان سے ایسانہ کرنے تو اس پر اللہ ، فرشتوں ، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

[صحيح لغيره: طبراني في الأوسط: 6606، مسند احمد: 270/2، أبو يعلى:4032]

1151 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ الصادقَ المصدوقَ صاحِبَ هذه الحُجُرةِ أبا القاسِم عَلَيْكُ عن أبي يقول: (( لا تُنزَعُ الرحمةُ إلاَّ مِنْ شَقيِّ )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُٹاٹٹؤ ہم جواس حجرہ والے اور صادق ومصدوق ہیں کو بیہ فرماتے ہوئے سنا: رحمت کوکسی کے دل سے نہیں نکالا جاتا سوائے بد بخت کے دل۔

[حسن: سنن أبي داؤد: 4942، جامع الترمذي: 1923، صحيح ابن حبان: 462]

1152 عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبيّ عَلَيْ قال : ﴿ مَا مِنُ إِنسَانَ يَقَتُلُ عَصَفُورًا فَمَا فَوقَهَا بَغِيرِ حَقِّهَا ، إلا سَأَلُهُ الله عنها يومَ القِيامَةِ ﴾ . قيلَ : يا رسولَ الله ! وما حَقَّها ؟ قال : ﴿ حَقُّها أَنْ يَذُبُحُها فِيا كُلُها، ولا يقُطَعَ رأْسَها فيرمى به ﴾ .

سيدنا عبدالله بن عمروبن عاص رفائتها سے روایت ہے کہ نبی کریم طَافِیْن نے ارشادفر مایا: اگر کوئی شخص کی چڑیا یا اس سیدنا عبدالله بن عمروبن عاص رفائتها سے ہی چھوٹے کسی اور جانورو پرندہ کوناحق مارڈالے گاتو الله تعالی اس شخص سے اس (ظلم) کے بارے میں باز پرس کرے گا، آپ طَافِیْن سے عرض کی گئی اے الله کے رسول طَافِیْن اور اس (چڑیا وغیرہ) کا حق کیا ہے؟ آپ طَافِیْن نے ارشادفر مایا: یہ کہ اس کو فرخ کیا جائے اور پھراس کو کھایا جائے بینہیں کہ اس کا سرکاٹ کر پھینک و یا جائے ۔ [حسن: جامع الترمذی: 3071، سن ابوداؤد: 2817، المستدرك للحاكم: 331/5 کی عن ابن عمر رضی الله عنهما: أنّه من بفتیانِ مِنْ قریشِ قد نصبوا طیراً أو حجاجةً بِسَوا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَونَها ، وقد جَعلوا لصاحِبِ الطير كلُّ خاطِئةٍ مِنْ نَيْلِهم ، فلمَّا رأُوُا ابْنَ عمر تَفَرَّقوا . فقالَ ابْنُ

حري كومت، امارت اور تضاكا بيان كالمستحد المارت اور تضاكا بيان

عمرَ : مَنْ فعلَ هذا ؟ اِلَعنَ الله مَنْ فعلَ هذا ، ﴿ إِنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ لَعنَ مَنِ اتَّحذَ شيئًا فيه الروحُ عَمَوَ اللهُ عَلَيْكُ لَعنَ مَنِ اتَّحذَ شيئًا فيه الروحُ عَمَوضاً ﴾.

سیدناعبداللہ بن عمر بڑا تھیا کا گزر قرایش کے پچھانو جوانوں کے پاس سے ہوا جو کسی پرند ہے یا مرغی کو سامنے کھڑا کر کے اس پر تیر چلار ہے تھے (نشانہ بازی کررہے تھے) اور انہوں نے پرندے والے کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا ہوا تھا کہ جو تیر غلط جائے گا وہ اس کا ہوگا جب ان لڑکوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بڑا تھ کو آتے ویکھا تو بھھر گئے، سیدنا عبداللہ بن عمر بڑا تھ نے فرمایا یہ کس نے کیا؟ اللہ کی لعنت ہواس پر جس نے (بھی) یہ کیا، یقیناً رسول اللہ مٹا تھی نے اس شخص پرلعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو باندھ کراس پرنشانہ لگائے۔

[صحيح: صحيح بخارى: 5515، صحيح مسلم: 1958]

1154 عن أبي مسعودٍ رضي الله عنه قال : كنّا معَ رسولِ الله عَلَيْكُ في سفرٍ ، فانْطَلق لِحاجَته ، فرأيْنا حُمرَةً معَها فرُخانِ ، فأخذنا فَرخيها ، فجاء تِ الحُمرَةُ فجعلَتْ تَفَرَّشُ ؛ فجاءَ النبيُّ عَلَيْكُ فَاللهُ عَلَيْكُ مَنْ فَجعَ هذه في وَلدِها ؟ ! ردُّوا ولَدَيْها إليها ». ورأى قرية نُملٍ قد حرقُناها. فقال: ((مَنْ فَجعَ هذه في وَلدِها ؟ ! ردُّوا ولَدَيْها إليها ». ورأى قرية نُملٍ قد حرقُناها. فقال: ((مَنْ هذه ؟ »). قلنا :نحنُ . قال : (( إنَّه لا ينبغي أنْ يعذِبَ بالنارِ إلا رَبُّ النارِ »).

#### مر محرمت،امارت اورقضا كابيان كالمراقب كالمراقب المراقب المراقب

إلى حديثاً لا أحدِّث به أحدًا مِّنَ الناسِ ، وكان أحبُّ ما اسْتَتَر به رسولُ الله عَلَيْ لِحاجَته هَدَفاً أو حايشَ نَخُلِ ، فدخلَ حائطاً لرجلٍ مِنَ الأنصارِ ، فإذا فيه جَملٌ ، فلمّا رأى النبي عَلَيْ حَنَّ وذرَفَتُ عيناهُ ، فأتاهُ رسولُ الله عَلَيْ فَمَسح ذفراه فسكتَ . فقال : ﴿ مَنْ رَبُّ هذا الجملِ ؟ لِمَنْ هذا الجملُ ؟ ﴾. فجاء فتى مِن الأنصارِ ، فقال : لي يا رسولَ الله ! فقال : ﴿ أفلا تَتَقي الله في هذه البَهيمَةِ التي مَلَكَكَ الله إيّاها ؟ فإنّه شكا إلى إنّك تُجيعُه وتُدُئبُه ﴾.

سیدنا عبداللہ بن جعفر ٹائٹنافر ماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ٹائٹی نے بھے اپنے بیچھے سوار فر مایا اور جھ سے آہتہ سے کوئی بات ارشاد فر مائی کہ ہیں کی اور سے وہ بات نہ کروں اور رسول اللہ ٹائٹی قضائے حاجت کے لیے بھور کے درختوں کی یا کسی ٹیلہ یا دیوار وغیرہ کی آٹر ہیں پردہ کرنا پسند فر ماتے تھے، چنانچہ آپ ٹائٹی انصار کے کسی شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا، جب نبی کریم ٹائٹی پراس کی نگاہ پڑی تو اس نے درد بھری آ واز نکالی اور اس کی آئمہوں سے آنسو بہہ پڑے، رسول اللہ ٹائٹی اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ مؤلی آئے اس کے کا نوں کے نیچے والی ہڈیوں پر ہاتھ بھیرا تو وہ خاموش ہوگیا، بھر دریا فت فر مایا بیا ونٹ کس کا ہوئی آپ اس کے کا نوں کے نیچے والی ہڈیوں پر ہاتھ بھیرا تو وہ خاموش ہوگیا، بھر دریا فت فر مایا بیا ونٹ کس کا ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصار کی تو جوان آیا انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ٹائٹی ایم ایک ہے، آپ ٹائٹی نے نے ارشاوفر مایا کیا تم اللہ سے اس جانور کے بارے میں نہیں ڈرتے جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنیا؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہواور اس سے زیادہ کام لے کر اس کو بہت دکھ بہنیا تے ہو۔ [صحیح: مسند أحمد: 205/1، سنن أبی داؤد: 2549]

1156 مثلُه ، قال : فقال القومُ : يا أبا ذر الو كنت أخذت الذي على غلامِكَ فجعلْته مَعَ هذا فكانَتُ مثلُه ، قال : فقال القومُ : يا أبا ذر الو كنت أخذت الذي على غلامِكَ فجعلْته مَعَ هذا فكانَتُ حُلَّةً ، وكسَوْتَ غلامَك ثوباً غَيْرَه ؟ قال: فقال أبو ذر : إنّى كنتُ سابَبُتُ رجلاً ، وكانتُ أمّه أعْجَمِيّةً ، فعيّر تُه بامِّه، فشكاني إلى رسولِ الله عَلَيْكُ فقال : ﴿ يَا أبا ذرّ النّك امْرؤُ فيكَ جاهليّةً ﴾ ، فقال : ﴿ يَا أبا ذرّ النّك امْرؤُ فيك جاهليّةً ﴾ فقال : ﴿ قال : إنّا أبا ذرّ النّك امْرؤُ فيك جاهليّةً ﴾ فقال : إنّا معرور بن ويد رئاتُو أرات بي كمين في سيرنا الودر رئاتُو كور بذه مين ديكا كمان يرمولى عادر به اور من ويد رئاتُ فرات بين كمين في سيرنا الودر رئاتُو كور بذه مين ديكا كمان يرمولى عادر به اور

ان کے غلام پر بھی ولی ہی چا در ہے، لوگوں نے کہا اے ابوذر بڑاٹھٰۃ! اگر آپ مُنْ اللّٰہِ ابنے غلام والی چا در کوا پئی اس چا در کے ساتھ ملاکر پہن لوتو پورا جوڑا ہوجائے گا اور اپنے غلام کوکوئی دوسرا کیڑا پہنا دو؟ سیدنا ابوذر رڈاٹھٰۃ نے فرمایا: میں نے (ایک مرتبہ) ایک شخص کو برا بھلا کہد دیا تھا اور اس کی ماں مجمیہ (یعنی غیرعرب) تھی تو میں نے اس کو ماں کے عجمی ہونے کی عار دلائی، تو اس نے میری شکایت رسول الله مُنَافِیْم ہے کروی، آپ مُنافِیْم نے ارشاد فرمایا اے ابوذر بڑاٹھٰۃ! (ابھی تک) جاہلیت کی عادت تمہارے اندر ہے (یہ تنبیہ تھی تا کہ آئندہ ایسانہ کریں) چھر آپ مُنافِیْم نے ارشاد فرمایا: یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے (کہ یہ تمہارے ماتحت رہ کرتمہاری خدمت کرتے ہیں) جو تمہیں ان غلاموں میں مناسب نہ گے (تمہاری خدمت نے کریں) تو اس کو بچ دواور اللہ کی مُخلوق کو (بے جا) سزامت دو۔ [صحیح: سنن أبی داؤد: 5157]

1157 عن أم سلمة رضى الله عنها قالتُ : إنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ كَان يقولُ في مَرضِه الذي تُوُفِّيَ فيه : ((الصلاةَ وما مَلَكَتُ أَيْمانُكُم )). فما زالَ يقولُها حتى ما يفيضُ لِسَانُه.

سیدہ ام سلمہ ڈی بھنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ جس بیاری میں دنیا سے وفات فر ما گئے اس میں آپ منافیظ بیفر ماتے رہے: نماز کا پوراا ہتمام کرواور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، بیآپ منافیظ برابر فر ماتے رہے یہاں تک کہآپ منافیظ کی زبان مبارک سے بولانہیں جارہا تھا۔ [صحیح: سنن ابن ماجہ: 1625]

1158 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : جاءَ رَجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْتُ فقال : يا رسولَ الله ! كُمُ أَغُفو عنِ الخادمِ ؟ قال : ((كلَّ يومِ سبُعينَ مَرَّةً )).

سیدنا عبدالله بن عمر رفی تفکیا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم مُلَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی اب الله کے رسول مُلَاثِیْم! میں اپنے خادم اور غلام کی غلطیوں سے س حد تک درگزر کروں؟ تو آپ مُلَاثِیْم نے ارشادفر مایا ہرروزستر مرتبہ (درگزر کرو) - [صحیح: سن أبی داؤد: 5163، حامع الترمذی: 1949]

1159 هـ عن حابرٍ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ مَرَّ عليه حِمارٌ قد وُسِمَ في وجُهِه، فقال: ((لَعنَ اللهُ الذي وَسَمَه).

سیدنا جابر والشوفر ماتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ملاقیم کا گزرایک گدھے پرسے ہواجس کے چہرہ پرداغ ویا

# سی تھا آپ مُنافِیْلِم نے (اس کود کھی کر) فر مایا: اس شخص پراللّہ کی لعنت ہوجس نے اس کوداغا (زخمی کیا) ہے۔

1160 عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : مَرَّ حمار بِرسولِ الله عَلَيْكَ قَد كُوِيَ في وجْهِه ، يفورُ مِنْخَراهُ مِنْ دَمٍ ، فقال رسولُ الله عَلَيْكَ : ﴿ لَكُنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَا ﴾ . ثُمَّ نَهى عَنِ الْكَيِّ في الوجه. والضرب في الوجه.

[صحيح: صحيح مسلم: 2117, 2116]

سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْنِ کے پاس سے ایک گدھا گز را جس کے چہرہ پر واغ دیا گیا تھا اور اس کے دونوں نھنوں سے خون بہہ رہاتھا تو رسول اللہ مَالَیْنِ کَمْ این جس نے ایسا کیا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو پھر آپ مَنَالِیْنَ نے چہرے پر داغنے اور مارنے سے منع فر مادیا۔

[صحيح: صحيح ابن حبان: 5626]



## 9- حکمرانوں اورامیروں کوسیجاور نیک وزیراورمشیر بنانے کی ترغیب

1161 عن عائشة رضيَ الله عنها قالتُ : قال رسولُ الله ﷺ : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالأَمْمِيرِ خَيْرًا ، جَعَلَ له وَزِيرَ صِدُقٍ، إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ ، وإِنْ ذَكر أَعَانَهُ ، وإذا أراد الله به غير ذلك ؛ جعلَ له وزير سوءٍ ؛ إِنْ نَسَى لَمْ يُذَكِّرُهُ، وإِنْ ذَكرَ لَمْ يُعِنْهُ ﴾.

سیدنا ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ رہ اٹھ نیاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے ابیا کوئی نی نہیں بھیجا اور ابیا کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا جس کے لیے دو چھیے ہوئے رفیق نہ ہوں ، ایک چھیا ہوار فیق تو نیک کام کرنے کا حکم کرتا ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتا ہے ، اور دوسرا چھیا ہوار فیق برائی کا حکم دیتا ہے اور برائی ک طرف راغب کرتا ہے اور معصوم (بے گناہ) وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے گنا ہوں سے محفوظ رکھا۔

[صحيح: صحيح البخارى: 7198]





# 10- حجوثی گواہی پروعید

1163 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : كنّا عندَ رسولِ الله يَنْظُ فقال: ﴿ أَلَا أُنْبَنَّكُمْ بِالْحَبُولِ اللّه عَنْهُ عَنْ أَلَا أَنْبَنَّكُمْ بِالْحَبُولِ ؟ لَا تَالَّمُ عَنْ أَلِمُ اللّهِ مَ وَعُقُوقُ الوالِدَيْنِ ، ألا وشهادَةُ الزورِ ، وقولُ الزورِ ». وكان مُتّكناً فجكس ، فَما زَالَ يُكَرِّرُها حتَّى قُلُنا : لِيُتَه سكتَ.

سیدنا ابو بکرہ رہائٹو فرماتے ہیں کہ ہم (ایک مرتبہ) رسول اللہ علی ٹیلے کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ علی ٹیلے کے ارشاد فرمایا: کیا میں شمصیں کبیرہ گنا ہوں میں سے سب سے بڑے تین گناہ نہ بتلاؤں؟ ﴿ اللّٰہ کے ساتھ شرک کرنا ﴿ واللّٰہ ین کی نافرمانی کرنا ﴿ وجوٹی گواہی وینا، خبردار! جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات۔ آپ علی ٹیلے فیک کہ کوئے ہوئے جھوڑ کر) بیٹھ گئے۔ اور بار باریجی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم (دل میں) کہنے لگے کاش اب تو آپ علی ٹیلے خاموش ہوجا کیں۔

[صحيح: صحيح البخارى: 5976، صحيح مسلم: 87، جامع الترمذي: 1901]

1164 عن أنسِ رضي الله عنه قال : ذكر رسولُ الله عَلَيْتُ الكبائِرَ فقال : (( الشِرُكُ بالله ، وعُقوقُ الوالدَيْن، وقَتْلُ النَّفسِ )). \_ وقال ـ : (( ألا أُنبِئكُمُ بأكبرِ الكبائر ؟ قولُ الزور \_ أو قال : شهادَةُ الزور \_ )).

سیدنا انس رہا تین کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹالیٹ کے (بڑے) کبیرہ گنا ہوں کا ذکر فر مایا (اس میں آپ مٹالیٹ کے اسیدنا انس رہانا قول کرنا اور نے بیٹ کہ میں آپ مٹالیٹ کے بیٹ کا مہرانا قول کرنا اور کے بیٹ کے بیٹ کا مہرانا قول کرنا اور کے بیٹ کے بیٹ کا میں میں ہے۔ آپ مٹالیٹ کے ارشاد فر مایا کیا میں منصیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دیں؟ وہ جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی ہے۔

[صحيح: صحيح البخارى: 5977، صحيح مسلم: 88]

#### exposition of



#### حدود كابيان

''حدود''لفظ''حکیٌ'' کی جمع ہے، شریعت میں اس سے مرادوہ خاص سزائیں ہیں جومخصوص غلطیوں اور جرائم پر مجرموں کودی جاتی ہیں۔ بیحدود اللہ اور اس کے رسول مُلَاثِیَّا کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔

#### حدودالله سے تجاوز خطرناک جرم:

سیدناابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی مکرم ٹلٹٹوٹر نے ارشا دفر مایا: یقیناً اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت پیہ ہے کہ مؤمن اللہ تعالیٰ کی حرام کر دہ چیزوں کا ارتکاب کرے۔

[صحيح صحيح البخارى: 5223، صحيح مسلم]

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَاُولِنِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ ۞ '' بیالٹدکی حدود ہیں خبر داران ہے آ گے نہ بڑھنا اور جولوگ اللّٰدکی حدوں سے تجاوز کر جا کیں وہ ظالم ہیں۔' [البقرة: 229]

## حدودالله کے نفاذ کی برکت:

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول الله طَائِنْ آغیر نے ارشاد فرمایا: زمین میں قائم کی جانے والی ایک حد (شرعی سزا) زمین والوں کے لیے میں دن بارش برنے سے زیادہ بہتر ہے (اور ایک روایت میں ہے کہ: چالیس دن کی بارش سے بہتر ہے)۔

[حسن لغيره\_ سنن النسائي: 4904، سنن ابن ماجه: 2538، صحيح ابن حبان: 439]

# حدودالله كانفاذ اورسيرت رسول مَاليَّيْزِم:

سیدہ عائشہ رہ ہانا ای کرتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) قریش کے لوگ ایک مخز ومی عورت کے بارے میں بہت فکر مند

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ہوئے جس نے چوری کی تھی، (اور نبی کریم مُنائیلاً نے اس کے ہاتھ کا شخ کا حکم دیا تھا) ان قریشی لوگوں نے آپس میں بیمشورہ کیا کہ اس عورت کے مقدمہ میں کون شخص رسول اللہ مُنائیلاً سے سفارش کر سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ اسامہ بن زید بی ٹھٹا رسول اللہ مُنائیلاً کے محبوب ہیں اس لیے اس بارے میں آپ منائیلاً کو سفارش بات کرنے کی ہمت اسامہ مُنائیلاً کے علاوہ اور کسی کونییں ہوسکتی، (چنانچہ ان سب نے اسامہ بی کو سفارش کی مرسول اللہ منائیلاً کو سفارش کرنے پرآ مادہ کیا) سیدنا اسامہ مُنائیلاً نے ان لوگوں کے کہنے پر) آپ منائیلاً سے سفارش کی مرسول اللہ منائیلاً کو سفارش نے (ان کی بات من کر) ارشاد فر مایا: اے اسامہ! ہم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھرآپ منائیلاً نے کھڑے ہو کرفر مایا: تم سے پہلے جولوگ گزرے ہیں ان کوامی چیز نے ہلاک کیا کہ ان میں سے اگر کوئی شریف آ دمی (لیعنی طاقتور) چوری کرتا تو وہ اس کو (سزاد سے بغیر ہی) جھوڑ دیتے سے اور اگر ان میں سے کوئی کمزور وغریب آ دمی چوری کرتا تو اس پرحد قائم کردیتے ،اللہ کی شم! اگر محمد (مُنائیلاً) کی علی فاطمہ (مُنائیلاً) بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا نے ڈالنا۔

[صحيح صحيح البخارى: 3475، سنن أبي داؤد: 4373، سنن النسائي: 4901، سنن ابن ماجه: 2547]

## عذابِ البي كاسباب:

سیدنا انس زُلِیْوَ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اِلَیْوَ اِنْدَ الله مَنْ اِللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن أَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ

[حسن لغيره\_ بيهقى في الشعب:5469]

#### زناایک مهلک جرم:

سیدنا عثمان بن ابوالعاص والشهر الله سے روایت ہے کہ رسول الله منالیظ نے ارشاد فر مایا: آ دھی رات کو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی

جائے؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے؟ ہے کوئی پریشان کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے؟ چنانچے کوئی مسلمان ایسانہیں رہتا جواس وقت کوئی دعا کرے اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے ،سوائے دوشم کے لوگوں کے 1 بدکارعورت جو بدکاری کے ذریعے کماتی ہو (2 جولوگوں برظلم وزیادتی کرتے ہوئے نیکس وصول کرتا ہو۔[صحیح۔ مسند أحمد: 22/4، الطبرانی فی الکبیر: 839/9

# شرم گاه کی حفاظت اور جنت کی خوشخری:

سیدنا عبداللہ بن عباس بھ خاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا: اے قریش کے جوانو! اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی اس کے لیے شرمگاہ کی حفاظت کر لی اس کے لیے جنت ہے۔[حسن۔ مستدرك حاكم: 358/4، بیہ قبی فی الشعب: 5369]

# قتل پر شخت وعید:

سیدنابراء بن عازب و این عازب و ایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّاتِیْم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہوجانا ایک مسلمان کے تل ہوجانے سے زیادہ آسان ہے۔اورا یک روایت میں ہے کہ''اگر آسان وزمین کی ساری مخلوق بھی ایک مؤمن کے ناحق قبل میں شریک ہوتو اللہ تعالیٰ ان سب کوجہنم میں داخل کردے۔''

[صحيح لغيره\_ سنن ابن ماحه: 2619، البيهقي في السنن الكبري: 23/8]

# خودکشی حرام ہے:

سیرنا ابو ہریرہ دلی نی سے روایت ہے کہ رسول اللہ من الی اللہ من الی جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ ہے گرا کر مارڈ الاوہ ہمیشہ دوزخ میں اپنے آپ کو (پہاڑ ہے) گرا تار ہے گا اور وہاں ہمیشہ رہے گا۔ اور جس شخص نے زہر پی کرخودکشی کی اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ دوزخ کی آگ میں بے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا اور جس شخص نے لوہ ہے ہتھیار سے اپنے آپ کو مارڈ الا اس کا وہ ہتھیار دوزخ کی آگ میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو وہ اپنے بیٹ میں گھونے گا اور دوزخ میں ہمیشہ کے لئے رہے گا۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 5778، صحيح مسلم: 109، جامع الترمذي: 2044، سنن النسائي: 1965]

#### حیوٹے گناہ تباہی کا پیش خیمہ:

سیدنا ابو ہریرہ رٹھ نٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّاتِیْم نے ارشاد فر مایا: بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پرایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھراگروہ گناہ کو چھوڑ کرتو بہ کرنے تو دل پاک وصاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر مسلسل گناہ کرتا چلا جائے (اورتو بہ نہ کرے) تو اس کے دل پر گناہوں کی آلودگی غالب آجاتی ہے اور یہ وہ کرنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فر مایا (ہرگز نہیں بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پرزنگ چڑھ گیا ہے۔ [حسن۔ جامع الترمذی: 3335، سنن النسانی فی عمل الیوم و اللیلة: 418، سنن ابن ماجه 4244، صحیح ابن حبان: 930]

## حدودُ الله کی یاسداری ہے معاشرہ کی اصلاح یقینی ہے:

سیدنا ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُثَاثِیَّا کُوارشاد فرماتے ہوئے سنا :تم میں سے جو شخص کسی بھی برائی کودیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے رو کے ،اگر ہاتھ سے رو کنے کی طاقت نہ ہوتو زبان سے منع کر دے ،اگر زبان سے منع کرنے کی بھی طاقت نہ ہوتو کم از کم اسے دل میں براضرور جانے (یعنی افسوں کرے کہ میں زندہ ہوں اور یہ کیا ہور ہاہے ) اور یہ ایمان کاسب سے کمزور ترین درجہ ہے۔

[صحیح۔ صحیح مسلم: 175، حامع الترمذی: 2172، سنن ابن ماجه: 4013، سنن النسائی: 5008]
سیرنا نعمان بن بشیر خل شخیا سے روایت ہے کہ بی کریم مُل اللہ اس القوم کی طرح ہے جنہوں نے ایک جہاز میں بیٹھنے
قائم ہے اوراس شخص کی جواللہ کی حدددکوتو ڑنے والا ہے اس قوم کی طرح ہے جنہوں نے ایک جہاز میں بیٹھنے
کے لیے قرعہ اندازی کی پھر بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصہ میں چلے گئے اور بعض لوگ نچلے حصے میں چلے
گئے، جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ جہاز کے اوپر کے حصہ پر آ کر پانی لیتے، پھراگر وہ یہ خیال
کریں کہ ہمارے بار باراوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے ہم اپنے ہی حصہ
میں سوراخ کھول لیس اوراوپر والوں کو تنگ نہ کریں، ایسی صورت میں اگراوپر والے ان کو نہ روکیس (اور خیال کر
لیس کہ وہ جانیں ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ) تو اس صورت (میں وہ جہاز غرق ہوجائے گا اور) سب

کے سب ہلاک ہوجا کیں گے اور اگر وہ ان کوروک دیں گے تو خود بھی نیج جا کیں گے اور سب کے سب بھی فو جسب ہلاک ہوجا کیں گے۔[صحیح۔ صحیح البحاری: 2493، حامع النرمذی: 2173]

جریر بن عبداللہ ڈٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُٹاٹیؤ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: جو محض کسی ایسی قوم میں رہتا ہے جس قوم میں برائی عام ہے اور لوگ اس برائی کورو کنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اسے نہ روکیس تواللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ضروران پر اپناعذا ب جیسجے گا۔

[حسن لغيره\_ سنن أبي داؤد:4339، سنن ابن ماجه: 4005، صحيح ابن حبان:300]





# 1- نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کنے کی ترغیب اور اس عمل کوچھوڑنے یا سے روکنے کی ترغیب اور اس عمل کوچھوڑنے یا سے بیاس میں سستی کرنے پر وعید

1165 من من من معيد الحدري رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عنه قول: (﴿ مَنُ رأى مِنكُم مُنكُم مُنكُم أَفُلُهُ عَنَى أَبُهُ مِنكُم مُنكُم أَفُلُهُ عَنَى أَبُهُ مِنكُم مَنكُم أَفُلُهُ عَنَى أَفُلُهُ مَا أَنْ أَلَهُ مَن الله عَلَى أَفُلُهُ مَن اللهُ عَلَى أَفُلُهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَفُلُهُ مَن اللهُ عَلَى أَفُلُهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

[صحيح صحيح مسلم: 175، حامع الترمذى: 2172، سن ابن ماحه: 4013، سن النسانى: 5008] من النسانى: 5008] عن أبي ذرِّ رضي الله عنه : أنَّ أناساً قالوا : يا رسولَ الله ! ذَهَب أهلُ الدُّنُورِ بالأُجورِ ، يصلُّونَ كما نُصلِّي ، ويَصومونَ كما نَصومُ ، ويتَصدَّقون بفضول أمُوالِهِمُ ؟ قال : ﴿ أُولُيْس قد جَعَل الله لكُم ما تَصدَّقون بِه ؟ إنَّ بكلِّ تَسْبيحَةٍ صدَقةً ، وكلِّ تكبيرةٍ صدقةً ، وكلِّ تَحميدةٍ صدقة ، وكلِّ تَهُليلَةٍ صدَقةً ، وأمرِ بالمعُروفِ صدقةً ، ونهي عنْ مُنْكرِ صدقةً )).

سیدناابوذر بڑا تؤے دوایت ہے کہ بچھاو گول نے عرض کی ،اے اللہ کے رسول سڑا تیا الدارسارے اجرو اواب لے گئے وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور (مزید سے کہ) وہ اپنی ضرورت سے زائد مال سے صدقہ کرتے ہیں (جب کہ ہم غریب لوگ بینیں کر سکتے ) نبی کریم سڑا ہے ارشاد فرمایا: کیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے صدقہ کرنے کی بیصورت بیدانہیں کی؟ کہ مر "سُبہ کھان الله" کہنے پر صدقہ کا تواب ہے اور ہر"اکلہ انگہو" کہنے پر صدقہ کا تواب ہے اور ہر"اکہ کہنے پر صدقہ کا تواب ہے اور ہر"اکہ کہنے پر صدقہ کا تواب ہے اور ہر"اکہ اللہ "کہنے پر صدقہ کا تواب ہے اور ہر"اکہ حدادر برائی ہے روکنا بھی صدقہ ہے۔ وصوحے مسلم: 2326

1167 عن أبي سعيدِ الحدريِّ رضي الله عن عن النبي على قال : ﴿ أَفْضَلُ الجِهادِ كَلْمَةُ حَقِّ عند سُلُطان أَوْ أُميرِ جَائرِ ﴾.

سیدنا ابوسعید خدری بڑاتئ ہے روایت ہے کہ نبی کریم طاقیا نے ارشا و فرمایا: سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ یا ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔

[صحيح لغيره\_ سنن أبي داوُد:4344، جامع الترمذي:2174، سنن ابن ماجه: 4011]

1168 عن حابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ﴿ سَيْدُ السَّهَدَاءِ حَمَزَةُ بَنَ عَبَدِ المَطلَبِ ، و رَجُلُ قام إلى إمامِ جائرِ فأمَره ونهاه ، فقَتَلَه ﴾.

سیدنا جابر بنائنز سے روایت ہے کہ نبی کریم مُل ٹیٹو نے ارشاد فرمایا: شہداء کے سردار حمزہ بن عبدالمطلب بڑائنو ہیں اور وہ خض (بھی) ہے جو ظالم حکمران کے پاس جا کراس کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے رو کے اور وہ ( ظالم ) حکمران (اس وجہ سے )اسے تل کردے۔[صحیح۔ المستدرك للحاكم: 195/3]

1169 عن النعمانِ بُنِ بشيرٍ رضي الله عنهما عنِ النبي تَنَاقُ قال : ﴿ مَثَلُ القائمِ على حدودِ الله ، والواقع فيها ؛ كَمَثْلِ قومٍ اسْتَهُمُوا على سَفينَةٍ ، فصارَ بعضُهُمُ أعُلاها ، وبعضُهُمُ أسْفَلَها ، فكانَ الله عَنْ فَوْقَهُم ، فقالوا : لو أنّا خَرَقُنا في نَصيبِنا خَرْقاً، ولَمُ نُوْذِ مَنْ فَوْقَنا في أَسْفَلِها ، إذا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَروا على مَنْ فَوْقَهُم ، فقالوا : لو أنّا خَرَقُنا في نَصيبِنا خَرْقاً، ولَجُوا على أَنْ فَوْقَالُم نُوْذِ مَنْ فَوْقَنا! فإنْ تَركُوهُمُ وما أرادوا هَلكُوا جَميعًا ، وإنْ أَخَذوا على أيْديهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا

جميعًا)).

سید نانعمان بن بشیر ڈوٹئو سے روایت ہے کہ نبی کریم ٹاٹیؤ کے ارشاد فر مایا: اس محض کی مثال جواللہ کی حدود پر
قائم ہے اور اس محض کی جواللہ کی حدود کوتو ڑنے والا ہے اس توم کی طرح ہے جنہوں نے ایک جہاز میں بیٹھنے

کے لیے قرعہ اندازی کی پھر بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصہ میں چلے گئے اور بعض لوگ نچلے حصے میں چلے

گئے، جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ جہاز کے اوپر کے حصہ پر آ کر پانی لیتے، پھراگر وہ یہ خیال

کریں کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے ہم اپ بی حصہ
میں سوراخ کھول لیس اور اوپر والوں کو نگلے نہ کریں، ایکی صورت میں اگر اوپر والے ان کو نہ روکیس (اور خیال کر
لیس کہ وہ جانیں ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ) تو اس صورت (میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور) سب
کے سب بلاک ہو جائیں گے اور اگر وہ ان کوروک دیں گے تو خود بھی نے جائیں گے اور سب کے سب بھی
ڈو سے سے نے جائیں گے۔ [صحبح۔ صحبح البخاری: 2493، حامع الترمذی: 2173]

1170 عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه ؛ أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ مَا مِنُ نَبَىّ بَعْنَهُ الله في أُمَّةٍ قَبْلي ؛ 
إلا كانَ له مِنْ أُمَّتِه حواريَّونَ واصحابٌ ياخُذونَ بِسُنَته ، ويَقْتَدون بامْرِه ، ثُمَّ إنَّها تَخلُف مِنْ 
بعْدِهم خُلُوك ، يقولونَ مالا يفْعَلون ، ويفْعَلونَ مالا يُؤْمَرون، فَمَنْ جاهَدَهُم بيده فهو مُؤْمِنْ ، 
ومَنْ جاهَدَهُمْ بِلِسانِه فهو مُؤْمِنْ ، ومَنْ جاهَدَهُم بِقَلْبِه فهو مُؤْمِنْ ، وليسَ وَراءَ ذلك مِنَ الإيْمانِ 
حَبَّةُ خَرْدل ﴾.

سید ناعبداللہ بن مسعود و گانگؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانیؤ نے ارشادفر مایا بمھ سے پہلے سی امت میں اللہ فر نے کسی نبی ٹالیل کونہیں بھیجا مگر اس امت میں ایسے لوگ ضرور تھے، جواس کے معاون و مددگار ہے اور اس کے طریقہ کار (سنت) کے بیروکار اور اس کے ہر تھم کے فر ما نبر دار ہوا کرتے تھے، پھران کے بعدان کے جانشین کچھا سے بدکر دار لوگ ہوئے جو وہ بات اپنی زبانوں سے کہتے اس پڑمل نہ کرتے اور وہ کام کرتے تھے کہ جن کا انہیں تھم نہیں دیا گیا تھا، جو تحق بھی ایسے لوگوں کا اپنے ہاتھ سے مقابلہ کرے وہ مؤمن ہے، اور جو زبان سے ان کی تر دید کرے وہ مؤمن اور جو دل میں انہیں براجانے وہ بھی مؤمن ہے، اسکے بعدایک رائی کے دانے برابر

بھی ایمان کا کوئی جز نہیں۔[صحیح۔ صحیح مسلم: 50]

1171 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتُ : يا رسولَ الله ! إنَّ الله إذا أَنْزَلَ سَطُوتَه بأهْلِ الأَرْضِ وفيهم الصالِحونَ ، فَيهُلكونَ بِهَلاكِهِمُ ؟ فقال : ((يا عائشةُ ! إنَّ الله إذا أَنْزَلَ سَطُوتَه بأهلِ نِقُمَتِه وفيهمُ الصالحون، فيصيرونَ مَعَهم، ثُمَّ يُبْعَنُون على نِيَّاتِهِمُ )).

سیدہ عائشہ رہی ہیں کہ میں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹائی آج اللہ جب اپناعذا ب زمین کے رہے والوں پرا تارتا ہے اوران میں کچھلوگ دیندار بھی ہوتے ہیں تو کیاوہ بھی بروں کے ساتھ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں؟ آپ مٹائی آج ارشاد فر مایا اے عائشہ بڑھ اللہ تعالی جب اپناعذا ب نا فر مانوں پر نازل کرتا ہے اوران میں کچھ نیک لوگ بھی ہوں تو وہ بھی ان کے ساتھ عذا ب میں ہلاک ہوجاتے ہیں۔البتہ آخرت میں سب این این نیتوں کے مطابق (قبروں سے) اٹھائے جا کیں گے۔

[صحيح لغيره\_ صحيح ابن حبان: 7314]

1172 من حذیفة رضی الله عنه عن النبی ﷺ قال: (( والّذي نفسی بیدِه ؛ كَتْأُمرُنَّ بالمعروفِ، وكَتَنْهُوُنَّ عنِ المنكر؛ أوْ كَيُوشِكَنَّ الله أنْ يَبُعث عليكم عِقاباً منه ، ثُمَّ تَدْعونه فلا يَسْتَجيبَ لكم)). سيدنا حذيفه وَلِيَّةُ عن المنكر؛ أوْ كَيُوشِكَنَّ الله أنْ يَبُعث عليكم عِقاباً منه ، ثُمَّ تَدْعونه فلا يَسْتَجيبَ لكم)). سيدنا حذيفه وَلَيْقُ سے روایت ہے کہ بی مَلَّ الله ان ارشا وفر مایا: اس وات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور یکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے ورنہ بہت جلدتم پر الله اپنا عذاب نازل کرے گا پھرتم وعا کرو گے مرح وہ تم الله وہ تمہاری وعا میں قبول نہیں فر مائے گا۔ [حسن لغیرہ۔ حامع الترمذی: 2169]

1173 عن أنسٍ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : ﴿ لا يُوْمِنُ عَبَدٌ حتى أَكُونَ أَحَبُّ إليهِ مِنْ وَلِيهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾.

سیدنا انس ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیو ہم نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکتا، جب تک کہ میں اسے اپنے مال باپ اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤل۔[صحبح۔ صحبح مسلم: 44]

1174 عن حريرٍ رضي الله عنه قال : بايعتُ النبيُّ عَلَيْكُ على السمع والطاعةِ. فَلَقَنني : فيما

#### حرر العاليان المحاليات الم

اَسْتَطَعْتَ \_، والنصحِ لكلِّ مسلم. وفي رواية:قال النبي مَنْتِئْ : ((الدينُ النصيحَةُ . قاله ثلاثاً )). قال :قلنا :لِمَنْ يا رسولَ الله ؟ قال :(( لله ولِرَسوله ولَائمَّةِ المسْلمينَ وعامَّتِهِمْ )).

سیدنا جریر بڑنافؤ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے نبی کریم سڑنیؤ ہے (آپ سڑنیؤ کی) ہر بات سننے اور ماننے پر بیعت کروں کی (لیکن) آپ سڑنیؤ نے مجھے تقین فر مائی کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق سننے اور ماننے پر بیعت کروں اوراس بات پر بیعت کی کہ ہر مسلمان کے لیے بمدردی اور خیر خوابی کروں اورا یک روایت میں ہے آپ سڑنی فر نے ارشاد فر مایا: دین نصیحت و خیر خوابی ہے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول سڑنی فیاد میں کس کے لیے خیر خوابی ہے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول سڑنی فیاد میں کس کے لیے خیر خوابی ہے؟ آپ سڑنی فیاد کے اور مسلمانوں کے دکام اور عوام الناس کے لئے اور مسلمانوں کے دکام اور عوام الناس کے لئے ۔ [صحیح البحاری: 57، صحیح مسلم: 194]

1175 الله عن حرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عنه يقول: ﴿ مَا مِنْ رَجَلٍ يَكُونُ فَي قُومٍ يُعُمِلُ فِيهِم بالمعاصي ، يقدِرونَ على أنْ يُغَيِّروا عليهِ ، ولا يُغَيِّرونَ ؛ إلاَّ أَصَابَهُم الله منهُ بِعِقَابٍ قَبُلَ أنْ يَمُوتُوا ﴾.

جریر بن عبداللہ ڈٹائوز بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سُلْقِیْم کو بیار شاد فر ماتے ہوئے سنا: جو محص کسی ایس قوم میں رہتا ہے جس قوم میں برائی عام ہے اورلوگ اس برائی کورو کنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اسے نہ روکیس تواللہ تعالی ان کے مرنے سے پہلے ضروران پراپناعذاب بھیجے گا۔

[حسن لغيره\_ سنن أبي داؤ د:4339، سنن ابن ماجه: 4005، صحيح ابن حبان:300]

1176 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيُّها الناسُ! إنّكم تَفْرَؤون هذه الآية: ﴿ يَأَيُّهَا النَّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ اللهُ الله عَنْ عِنْ عِنْدِه اللهُ الل

حدود کابیان صدود کابیان عدود کابیان عدو منابع نظر مایا که میں نے خود رسول الله علی تا کو بیار شاد فر ماتے ہوئے سنا: لوگ جب کسی ظالم کو (ظلم کرتے ہوئے ) دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔

[صحيح\_ سنن أبي داوُد: 4338، جامع الترمذي: 3057، سنن ابن ماجه: 4005، سنن النسائي: 5023،

صحيح ابن حبان: 1837]

به دخل الجنّة . قال : سألتُ عن ذلك رسول الله سَنْتَ قال : «لَتُ : دُلّني على عمل إذا عمل العبدُ به دخل الجنّة . قال : سألتُ عن ذلك رسول الله سألتُ قال : ((يُؤمِنُ بالله واليوم الآخِر )). قلتُ : يا رسولَ الله ! إنّ مع الإيمانِ عَملاً ؟ قال : ((يَرضَخُ مِمّا رَزَقَهُ الله )). قلتُ : يا رسولَ الله ! أز أيتَ إنْ كان فَقيرًا لا يَجدُ ما يَرضَخُ به ؟ قال : ((يأمُرُ بالمعروفِ ، ويَنْهي عنِ المنكرِ )). قال : قلتُ : يا رسولَ الله ! أزأيتَ إنْ كان عَييًا لا يَسْتَطيعُ أنْ يأمُر بالمعروفِ ، ويَنْهي عنِ المنكرِ ؟ قال : ((يَصْنَعُ لا يَحْدَقُ لا يستطيعُ أنْ يَصْنَع شيئًا ؟ قال : ((يُعين مَغُلوبًا)). قال : لأخرق )). قال : أزأيتَ إن كان ضعيفاً لا يَسْتَطيعَ أن يُعين مَغُلوبًا ؟ قال : ((ما تريدُ أنْ يكون في صاحِبِكَ مِنْ خيرٍ ؟ يُمْسِكُ عَنْ أذى الناسِ )). فقلت : يا رسولَ الله ! إذا فعلَ ذلك دَخل الجَنَّة ؟ قال : ((ما مِنْ مسلمٍ يفعَلُ خَصْلَةً مِنْ هؤلاءِ ؛ إلا أَخَذَتُ بيكهِ حتى تُدُخِله الجنَّة)).

ابوکشر تحیی رشانی اپنو والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: میں نے سید نا ابوذر رڈاٹنؤ سے عرض کی کہ جھے ایسا عمل بتا و بیجئے کہ جب بندہ اس بڑعمل کر لے تو جنت میں داخل ہوجائے، انہوں نے فر مایا: میں نے بھی رسول اللہ منافیق سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا تو آپ منافیق نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھو، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول منافیق ایمان کے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے (تو وہ کیا عمل ہے؟) آپ منافیق نے ارشادفر مایا: تو اللہ کی عطا کردہ روزی میں سے دوسروں کودے، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول منافیق ایس کے باس دینے کو کچھ نہ ہوتو؟ آپ منافیق نے ارشادفر مایا: وہ نیکی کا حکم رسول منافیق ایس دینے کو کچھ نہ ہوتو؟ آپ منافیق نے ارشادفر مایا: وہ نیکی کا حکم کر سے اور برائی سے رو کے، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول منافیق اگر وہ بات کرنے سے عاجز ہو، اور کر در کے نے کام کی نصیحت اور برے کا موں سے نہ روک سکتا ہوتو؟ آپ منافیق نے ارشادفر مایا: وہ ضعف اور کمز ور کے نیک کام کی نصیحت اور برے کاموں سے نہ روک سکتا ہوتو؟ آپ منافیق نے ارشادفر مایا: وہ ضعف اور کمز ور کے نیک کام کی نصیحت اور برے کاموں سے نہ روک سکتا ہوتو؟ آپ منافیق نے ارشادفر مایا: وہ ضعف اور کمز ور کے نیک کام کی نصیحت اور برے کاموں سے نہ روک سکتا ہوتو؟ آپ منافیق نے ارشادفر مایا: وہ ضعف اور کمز ور کے

ساتھ احسان کرے (اسکے کام میں ہاتھ بٹائے) میں نے عرض کی اگروہ خود کمزوراورضعیف ہواور پچھ نہ کرسکتا ہو تو؟ آپ مُلُ اِنْ اِسْتُ اِسْتُ کام میں ہاتھ بٹائے) میں نے عرض کی کہ اگروہ خود کمزوراورضعیف ہومظلوم کی مدد نہ کرسکتا ہوتو؟ آپ مُلُ اِنْ اِسْتُ الْتُ اِسْتُ الْتُسْتُ اِسْتُ الْتُسْتُ اِسْتُ الْتُسْتُ الْتُسْتُ الْسُلِی اِسْتُ الْتُسْتُ اِسْتُ الْتُسْتُ اِسْتُ الْتُسْتُ اِسْتُ الْتُسْتُ الْسُلِی اِسْتُ الْتُسْتِ الْسُلِی اِسْتُ الْتُسْتُ اِسْتُ الْتُسْتُ الْسُلِی اِسْتُ الْتُسْتُ الْسُلِی اِسْتُ الْتُسْتُ الْتُسْتُ الْسُلِی اِسْتُ الْتُسْتُ الْسُلِی اِسْتُ الْسُلِی الْتُسْتُ الْسُلِی اِسْتُ الْتُسْتِ الْسُلِی اِسْتُ الْسُلِی الْسُلِ

1178 عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلَيْ قال : ﴿ الْإِسْلامُ أَنْ تَعَبِدُ الله لا تُشْرِكُ به شيئًا ، وتقيمَ الصلاة، وتُوْتِيَ الزكاة ، وتصومَ رمضانَ ، وتَحُجَّ البيتَ ، والأمرُ بالمعروف ، والنهي عنِ المنكر ، وتسليمُك على أهلك ، فمنِ انتقصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فهو سَهمٌ مِنَ الْإِسْلامِ يَدَعُه، ومَنْ تركهنَّ فقد وَلَى الْإِسْلامَ ظَهْرَه ﴾.

سیدنا ابو ہر رہے ہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی مکرم سُلٹٹِ نے ارشاد فرمایا: اسلام یہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو
اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ ٹھہرا و اور نماز قائم کرو، زکو ۃ اداکرو، رمضان المبارک کے روز ہے رکھو، جج کرو، نیکی
کا تھم کرنا اور برائی سے روکنا، اپنے گھر والوں کوسلام کرنا، جس نے ان اعمال میں سے کسی عمل میں کمی کی تواس
نے اسلام کے ایک حصہ کوچھوڑ دیا۔ اور جوان سب کوچھوڑ دے یقیناً اس نے اسلام کواپنی پیٹھ پیچھے کھینک دیا۔
[صحیح لغیرہ۔ المستدرك للحاكم: 21/1]

exposes

## حدود كا بيان المحكمة ا

2- نیکی کا حکم و بیخ اور برائی سے رو کنے والے کا قول اس کے ملل کے خلاف ہونے پروعید 1179 من عن أسامة بن زید رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: ﴿ يُوْتَى بالرجلِ يومَ القيامَةِ فَيُلْقَى فِي النارِ ، فتندلِقُ أَفَّنابُ بطّنِه ، فيدورُ بِها كما يدورُ الحِمارُ في الرَّحى ، فيجتَمعُ إليه أهلُ النارِ فيقولونَ : يا فلانُ ! ما لك ؟ ألمُ تكنُ تأمُر بالمعروفِ ، وتَنْهى عنِ المنكرِ ؟ فيقولُ : بلى ، كنتُ امرُ بالمعروفِ ولا آتيهِ ، وأنْهى عنِ المنكرِ وآتيهِ »).

سیدنا اسامہ بن زید رہا تھؤ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مُٹائیڈ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن ایک شخص کو لا کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کی انتزیاں باہرنکل آئیں گی وہ ان کے گرد چکی کے گدھے کی طرح گھو ہے (چکر لگائے) گاجہنمی اس کے گرد جمع ہوکر (جیرت سے) پوچھیں گے تھے کیا ہوا؟ تو تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرتا لیکن خود ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرتا لیکن خود خود برائیاں کیا کرتا تھا۔

[صحیح صحیح البخاری:326، صحیح مسلم:2989، ابن أبی الدنیا:51-575] من الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : ﴿﴿ وَایتُ لیلةَ أُسُوِیَ بی وِجالاً لَّهُ مَنْ عَن أَنس بن مالكِ رضی الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : ﴿﴿ وَایتُ لیلةَ أُسُویَ بی وِجالاً لَقُوض شِفاههُم بِمقاریضَ مِنَ الناوِ، فقلتُ: مَنْ هؤلاءِ یاجبریلُ ؟ فقال : الخطباءُ مِنْ أُمَّتِكَ الذین یامرون الناسَ بالبِرِّ وینسوْن أنفسهم وهُمْ یَتُلُونَ الکِتابَ أفلا یَعْقِلُونَ؟!﴾. وفی روایة: ﴿ مررتُ لیلةَ أُسُویَ بی علی قوم تُقُرضُ شِفاههُم بِمقاریضَ مِنْ ناوِ، كُلّما قُوضَتُ عادتُ، فقلتُ : یا جبریلُ! مَنْ هؤلاءِ؟ قال : خُطباءُ مِنْ أُمّتِكَ ، یقولونَ ما لا یَفْعَلُونَ)). وفی روایة: ﴿﴿ أَتَیْتُ لیلةَ أُسُویَ بی علی قوم تُقرَضُ شِفاههُم بِمقاریضَ مِنْ ناوٍ، فقلتُ : مَنْ هؤلاءِ یا جبریلُ؟ قال : خُطباءُ أُمّتِكَ الّذین قوم تُقرَضُ شِفاههُم بِمقاریضَ مِنْ ناوٍ، فقلتُ : مَنْ هؤلاءِ یا جبریلُ؟ قال : خُطباءُ أُمّتِكَ الّذین قوم تُقرَضُ شِفاههُم بِمقاریضَ مِنْ ناوٍ، فقلتُ : مَنْ هؤلاءِ یا جبریلُ؟ قال : خُطباءُ أُمّتِكَ الّذین

سیدنا انس بن ما لک را این سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے ارشاد فرمایا: میں نے معراج کی رات چند لوگوں کود یکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کا فے جارہے ہیں، میں نے جرئیل طاق سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ طاقیم کی امت کے وہ خطیب ہیں جودوسروں کوتو نیکی کی نصیحت

يقولونَ مالا يَفُعَلونَ ، ويقُرَؤون كتابَ الله ولا يَعْمَلونَ به )>.

## حدودة بيان عدودة بيان عدودة بيان

کرتے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے حالانکہ یہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے کیا وہ بمجھتے نہیں؟ ایک روایت میں ہے: یہ آپ مُلَّیْنِم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور ایک روایت ہے یہ آپ مُلِّیْنِم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجوداس میں مُلِیْنِم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجوداس کی منت کے دہ خطیب ہیں جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجوداس کی منت اُحمد: 120/3

سیدنا جندب بن عبداللّٰداز دی والنُّهُ سے روایت ہے که رسول اللّٰد مَثَالَیْمُ نے ارشاد فرمایا: جو شخص لوگوں کو خیرکی بات سکھائے اورخودائے کی طرح ہے جولوگوں کو تو روشنی و لیے نودکو جالا کرختم کر لے۔[صحیح لغیرہ۔ الطبرانی فی الکبیر: 1685]

1182 عن عمران بن حصينٍ رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه أخوت ما أخافُ عليكم بَعْدِي كُلُّ منافق عليم اللسانِ »).

سیدناعمران بن حصین ولافزروایت کرتے ہیں کہرسول الله مُلاقیا نے ارشادفر مایا: مجھے اپنے بعدسب سے زیادہ تم پرڈر ہراس منافق (کے فتنے) کا ہے جوزبان دراز ہو۔

[صحيح\_ الطبراني في الكبير: 593/18، كنز العمال:28970]

1183 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله نَظْ : ﴿ يُبِصِرُ أَحَدُكُم القَدَاةَ في عينِ الْحِيهِ ، ويَنْسَى الجَذْعَ في عَيْنِه ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائیٹی نے ارشاد فر مایا: تم اپنے بھائی کی آ نکھ میں معمولی ساتنکا بھی دکھے لیتے ہو،اوراپی آ نکھ میں پڑے شہتر کو بھول جاتے ہو۔[صحبح۔ صحبح ابن حبان: 5761/13]

## 3-مسلمان کے عیب چھیانے کی ترغیب اوراس کی تو ہین کرنے اور عیب

#### تلاش کرنے پروعید

1184 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ؛ أنَّ النبيَّ أَنْ قَال : ﴿ المه لَمُ أَخُو المسلمِ ، لا يَظْلِمُه ولا يُسْلِمُه، مَنْ كَانَ في حاجَة أخيه ؛ كَانَ الله في حاجَته ، ومَنْ فَرَّج عن مسلمٍ كُربةً ؛ فرَّج الله عنه بها كُرْبَةً مِنْ كُرب يوم القِيامَةِ ، ومَنْ سَتَر مسْلِمًا ؛ ستَرهُ الله يومَ القيامَةِ »).

سیدنا عبدالله بن عمر بین تفسی روایت ہے کہ بی مکرم منابیات ارشاد فر مایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو فطالم کے حوالہ کرتا ہے، جوشخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا،اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی پریشانیوں میں ہے کوئی پریشانی دور کرے گا،اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھیا لے گا۔[صحیح۔ سن أبی داؤد: 4893، حامع الترمذی: 1426]

1185 عن رحاء بن حَيُوةَ قال: سمعت مسلمة بن مُخلَّدٍ رضي الله عنه يقول: بينا أنا على مِصرَ فأتى البوابُ فقالَ: إن أعرابيًا على الباب يستأذنُ ، فقلتُ : من أنت ؟ قال : أنا جابر بن عبدِالله . قال : فأشرفتُ عليه فقلتُ : أَنْزِلُ إليك أو تصعدُ ؟ قال : لا تنزلُ ولا أصعدُ ، حديثُ بلغني أنك ترويه عن رسول الله عَنْ في ستر المؤمن ؛ جئتُ أسمعه. قلتُ :سمعتُ رسولَ الله عَنْ يقول: « (من ستر على مؤمن عورةً ؛ فكأنما أحيا موؤدةً )». فضربَ بعيره راجعًا.

رجاء بن حيوه بِمُلِكَ بيان كرتے ہيں كہ ميں نے سيدنامسلمہ بن مخلد رُلِيَّوْ كو بيان فرماتے ہوئے سا: ميں جس زمانه ميں مصرميں تھا كه (ايك دن) در بان آ كر كہنے لگا كه ايك ديها تى دروازه پراندرآنے كى اجازت ما نگ رہا ہے، ميں نے بوچھاتم كون ہو؟ انہوں نے كہا ميں جابر بن عبداللہ ( اللّی الله الله برائیوں نے بائیوں نے كہا ميں جابر بن عبداللہ ( اللّی الله الله برائیوں نے فرما يا كہ نہ آپ ہيں ميں نے او پر شریف لاتے ہيں؟ انہوں نے فرما يا كہ نہ آپ اتريں اور نہ ميں او پر آؤں گا، ( ميں تو صرف اس ليے آيا ہوں كه ) ايك حديث مجھ تك بہنچى ہے كہ آپ مؤمن الريں اور نہ ميں او پر آؤں گا، ( ميں تو صرف اس ليے آيا ہوں كه ) ايك حديث مجھ تك بہنچى ہے كہ آپ مؤمن

کی پردہ پوشی کے بارے میں رسول اللہ مُنَافِیْم ہے ایک حدیث بیان کرتے ہیں میں تو وہ حدیث سننے آیا ہوں،

(سیدنامسلمہ ٹرافیوْ نے فرمایا) میں نے کہا: میں نے رسول اللہ مُنَافِیْم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا: جو کسی مسلمان

کے عیب کو چھپائے گا وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے زندہ در گور کی گئی لڑکی کو بچالیا، (بیحدیث من کر) وہ اپنے اونٹ

پرواپس (مصر سے مدینہ منورہ) چلے گئے۔ (سیدنا جابر ڈرافیوُ نے اتنا لمباسفر صرف ایک حدیث سننے کے لیے کیا
تھا)۔ [صحیح لغیرہ۔ الطبرانی فی الأوسط: 8129]

1186 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: صَعِد رسولُ الله عَلَيْ المنبرَ فنادى بصوتٍ رفيع فقال: ﴿ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسُلَمَ بِلسانه ، وَلَمْ يُفضِ الإيمانُ إلى قلبه ! لا تُؤذوا المسلمِينَ ، ولا تَتَبَعوا عَوْراتِهِمْ ؛ فإنَّه مَنْ تَتَبَعَ عَوْرَة أخيه المسلمِ ؛ تَتَبَع الله عورته ، ومَنْ تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ ؛ يَفُضَحُه ، ولوْ في جَوْفِ رَحْله ﴾ . ونظر ابْنُ عُمرَ يوماً إلى الكعبةِ فقال: ما أَعْظَمَكِ ! وما أعظم حُرْمَتكِ ! والمؤمنُ اعظمُ حُرْمَة عندَ اللهِ منكِ.

سیدنا عبداللہ بن عمر ن النہ سے دوایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ منایقیا منبر پر چڑھے اور بلند آواز سے پکارا کہاں کہا ہے وہ گروہ جو صرف زبان سے اسلام لایا ہے اور ایمان اس کے دل تک نہیں پہنچا ہم مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچا و ، اور نہان کے عیب کے جیچے پڑے گا اللہ تعالی اس کے عیوب کے جیچے پڑے گا اللہ تعالی اس کے عیوب کے جیچے پڑے گا اللہ تعالی اس کے عیوب کے جیچے پڑے گا اور جس کے عیوب کے جیچے اللہ پڑے گا اس کورسوا کر کے ہی چھوڑ ہے گا اگر چہوہ اللہ پڑے گھا سی کورسوا کر کے ہی چھوڑ کے گا اگر چہوہ اللہ پڑے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر ڈاٹٹو نے ایک دن کعبہ پرنظر ڈالی اور فر مایا (اے بیت اللہ!) تیری عظمت اور احترام بہت بلندواعلی ہے مگر مؤمن اللہ تعالی کے نزد یک تجھ سے بھی زیادہ حرمت والا ہے۔ تیری عظمت اور احترام بہت بلندواعلی ہے مگر مؤمن اللہ تعالی کے نزد یک تجھ سے بھی زیادہ حرمت والا ہے۔

[حسن، صحيح. حامع الترمذي: 2032، صحيح ابن حبان: 5763/13]

#### exection of

#### 4- حدودالله کوتوڑنے اور حرام کردہ امور کاار تکاب کرنے پروعید

1187 عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمِعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول: ﴿ أَنَا آخَذُ بِحُجَزِكُمُ اللهُ عَلَيْتُهُ يقول: ﴿ أَنَا آخَذُ بِحُجَزِكُمُ أَقُولَ: إِيَاكُمْ وَجَهَنَمُ ، إِياكُمْ وَجَهَنَمُ ، إِياكُمْ وَجَهَنَمُ ، إِياكُمْ وَالْحَدُودُ! إِياكُمْ وَجَهَنَمُ ، إِياكُمْ وَالْحَدُودُ! إِياكُمْ وَجَهَنَمُ ، إِياكُمْ وَالْحَدُودُ ! إِياكُمْ وَرَدُ أَفْلَحُ ﴾. وأنا فرطُكم على الحوض ، فمن وردَ أَفْلَحُ ﴾.

سیدنا عبداللہ بن عباس ڈٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُٹائٹؤ کو بیارشاد فرماتے سنا: میں تمہاری کریں پکڑے ہوئے یہ کہدر ہا ہوں! جہنم سے بچو! اللہ تعالیٰ کی حدوداوراحکامات کوتو ڑنے سے بچوجہنم سے بچو اللہ تعالیٰ کی حدودکوتو ڑنے سے بچو۔ تین مرتبارشاد فرمایا: پھر اوراللہ تعالیٰ کی حدودکوتو ڑنے سے بچو۔ تین مرتبارشاد فرمایا: پھر فرمایا: جب میں فوت ہوجاؤں گا تو تم کوچھوڑ کر چلا جاؤں گا اور میں تم سے پہلے حوض کو ٹر پر پہنچوں گا (وہاں تمہارا انظار کروں گا)، الہذا جوحوض کو ٹر پر پہنچوں گا تو وہ کامیاب ہوگیا۔[حسن لغیرہ۔ مسند البزار: 1536]

1188 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ الله يَغَارُ ، وغيرةُ الله أنْ يَأْتِيَ المؤمنُ ما حَرَّمَ الله عليه ››.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹئا ہے روایت ہے کہ نبی مکرم ٹاٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت بیے کہ مؤمن اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز وب کا ارتکاب کرے۔

[صحيح\_صحيح البخارى: 5223، صحيح مسلم]

1189 عن ثوبان رضي الله عنه عن النبيَّ يَنْكُ ؛ أنَّه قال : ﴿ لَأَعْلَمَنَّ أَقُوامًا مِنْ أُمَّتِي يأتُونَ يومَ اللهِ عَنْ عَنْ النبيِّ يَنْكُ ؛ أنَّه قال : ﴿ لَأَعْلَمَنَّ أَقُوامًا مِنْ أُمَّتِي يأتُونَ يومَ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْقَالِ اللهِ المُلْكِ المُلْكِ المُلْكِ المُلْكِ اللهِ اللهِ المُلْكِ المُلْكِ المُلْكِلُمُ اللهِ المُل

سیدنا ثوبان بھاٹھ سے روایت ہے کہ نبی مکرم منابی کا ارشاد فر مایا: میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کوخوب جانتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن تہامہ کے سفید بہاڑوں کے برابرا عمال لے کرآئیس گے بھراللہ تعالی ان کے اعمال

کواڑتے ہوئے غبار کی طرح بے حیثیت کردے گا،سیدنا تو بان بڑا ٹوٹے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹائی ہے! ان
کا حال اوران کی صفات بیان کرد ہے کہ کہ وہ کون لوگ ہیں تا کہ ایسا نہ ہو کہ (ہم بھی وہی کام کر بیٹھیں) اور ان
میں سے ہوجا کیں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو، آپ مٹائی ہے ارشاد فر مایا: یقیناً وہ تمہارے بھائی ہیں اور تم ہی میں سے
ہیں اور رات میں وہی اعمال کرتے ہیں جوتم کرتے ہولیکن یہ وہ لوگ ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
کی حرام کردہ چیز وں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ [صحیح۔ سنن ابن ماجہ: 4245]

1190 عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله عنه: ها: ﴿ ضربَ الله مثلاً صِراطاً مُستقيمًا، وعنْ جَنْبَتَي الصراطِ سُوران فيهما أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ ، وعلى الأبوابِ سُتورٌ مُرْخاةٌ ، وعندَ رأس الصِراطِ داعِ يقولُ: اسْتَقيموا على الصراطِ ولا تَعوَجُّوا ؛ وفَوْقَ ذلك داع يَدْعو كلمَّا هَمَّ عبد أنْ يَفْتَح شَيئًا مِنْ تلك الأَبُوابِ ؛ قال : ويْلَكْ ! لا تَفْتَحُهُ ، فإنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ تَلِجُهُ ، ثُمَّ فَسَّرَه ، فأخبر أنَّ الصِراطَ هو الإسْلامُ ، وأنَّ الأبُوابَ المفَتَّحةَ محارِمُ اللَّه ، وأنَّ الستورَ المُرْحاةَ حدودُ اللَّه ، والداعي على رأسِ الصراطِ هو القرآنُ ، والداعي مِنْ فوقِه هو واعِظُ الله في قلبِ كلِّ مؤمِنِ )). سید ناعبدالله بن مسعود وللنخذے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ قَرْمُ نے ارشاد فر مایا:الله تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی ہے، ( کہوہ ایک سیدھارات ہے ) اوراس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لئکے ہوئے ہیں اور راستہ کے سرپر یکارنے والا کھڑاہے جو پکار پکارکرکہتا ہے''سید ھےراتے پر چلے آؤاورغلط راستہ پر نہ چلو'اس پکارنے والے کے اوپر ( یعنی اس کے آگے کھڑا ہوا)ایک دوسرایکارنے والا ہے، جب کوئی بندہ ان درواز وں میں ہے کوئی درواز ہ کھولنا جا ہتا ہے ( مج روی اختیار کرنا جا ہتا ہے ) تو وہ دوسرا پکارنے والا پکار کر کہتا ہے تجھ پر افسوس ہے! اس کو نہ کھول ،اگر تو اسے کھولے گا تواس کے اندر داخل ہو جائے گا، (اور وہاں سخت تکلیف میں ہوگا) پھرنبی کریم مُزاہِنَا نے اس مثال کی وضاحت کی ،اور فرمایا: ''سید مے راست سے مراد اسلام ہے اور کھلے ہوئے درواز وں سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور ( درواز وں پر ) پڑے ہوئے پردوں سے مراداللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں اور راستہ کے سرے پر جو پکارنے والا کھڑا ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے اور وہ دوسرا پکارنے والا جو پہلے پکارنے

والے کے آگے کھڑا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھیجت کرنے والا ہے جو ہرمؤمن کے دل میں ہے۔ [صحیع۔ رزین: مسند أحمد: 182/4، مستدرك حاكم: 73/1]

1191 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : ﴿ مَنْ يَاخُذُ مَنِي هذه الكلمات فيعمَلُ بهِنَّ ، أو يُعلِّمُ مَنْ يعمَلُ بهِنَّ ؟ ﴾. فقال أبو هريرة :قلتُ :أنا يا رسولَ الله ! فأخَذَ بيدي وعَدَّ خَمْسًا ، قال ﴿ اتقِ المحارِمَ تكُنْ أغبَدَ الناسِ ، وارْضَ بِما قسَم الله لك تكُنْ أغنى الناسِ ، وأخسِنُ إلى جارِكَ تكُنْ مُؤْمِنًا، وأَحِبَّ لِلناسِ ما تُحِبُّ لِنَفْسِك تكُنْ مسْلِمًا ، ولا تكثرِ الضّحك وأخسِنُ إلى جارِكَ تكُنْ مُؤْمِنًا، وأَحِبَّ لِلناسِ ما تُحِبُّ لِنَفْسِك تكُنْ مسْلِمًا ، ولا تكثرِ الضّحك الفَاتِ )﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ٹی تنظیمیان کرتے ہیں کہ امام کا کنات میں تیج ارشاد فرمایا: کون ہے جو مجھ سے بیکلمات سیکھے پھر
ان پر عمل کرے یا اے سکھلائے جوان پر عمل کرے ابو ہریرہ ٹی ٹنٹیز فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں شیختا ہوں۔ پھر آپ نے میراہاتھ پکڑا اور پانچ چیزیں شارکیں فرمایا: ۞ حرام کردہ چیزوں سے دوررہ تو لوگوں میں سے تو لوگوں میں سے سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا ۞ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہ تو لوگوں میں سے زیادہ دولت مند بن جائے گا ۞ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی دائے وہ بھے زیادہ دولت مند بن جائے گا ۞ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی دوئی ہے دو کہ کے دہ بھے سے دل کی ہو جائے گا ۞ لوگوں کے لئے وہ بھے مید کرجوا ہے لیے پیند کرتا ہے تو مسلمان (حقیق) بن جائے گا ⑥ زیادہ ہنسامت کر کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوجا تا ہے۔ [حسن لغیرہ۔ حامع النرمذی: 2305، سنن ابن ماجہ: 4193]



# حدد كا بيان عدد كا بيان كا بيان عدد كا بيان كا بيا

# 5- حدودالله کے نفاذ کی ترغیب اوراس معاملہ میں سستی پر وعیر

1192 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ : ﴿ لَحَدٌ يَقَامُ فِي الأَرْضِ ؛ خيرٌ لأَهْلِ اللهُ عَنْ أَنْ يُمْطُرُوا ثلاثينَ صَباحًا ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ کے ارشاد فرمایا: زمین میں قائم کی جانے والی ایک حد (شرعی سزا) زمین والوں کے لیے تمیں دن بارش برسنے سے زیاوہ بہتر ہے (اور ایک روایت میں ہے کہ: چالیس دن کی بارش سے بہتر ہے)۔

[حسن لغيره\_ سنن النسائي: 4904، سنن ابن ماجه: 2538، صحيح ابن حبان: 4397]

1193 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه الله عنه قال: الله عنه قال ( أقيموا حدود الله في الله في الله لومة لائم)).

سیدنا عبادہ بن صامت ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مٹاٹٹؤ کے ارشاد فرمایا: قریب اور دور ہرا یک مجرم پر الله تعالیٰ کی حدود کو جاری کرواور الله تعالیٰ کی حدود جاری کرنے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت تم کو (حدود الله کے نفاذ سے ) ندرو کے۔[حسن لغیرہ۔ سن ابن ماجہ: 2540]

1194 عن عائشة رضى الله عنها: أنَّ قريشاً اهمَّهُم شأنُ الْمخزُومِيَّةِ التي سَرَقَتُ ، فقالوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عليه إلا أُسامة بن زَيْدٍ حِب رسولِ الله عَلَيْكِ ؟ ثُمَّ قالوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عليه إلا أُسامة بن زَيْدٍ حِب رسولِ الله عَلَيْكِ ؟ وَكُمَّ قالم فَكُلَّمَهُ أَسامَةُ ، فقال رسولُ الله عَلَيْكِ : ((يا أسامةُ ! أتشفَعُ في حد مِنْ حدودِ الله ؟!))! ثمَّ قام فيختَطَبَ ؛ فقال رسولُ الله عَلَيْكِ ، الذين مِنْ قَبْلكُم أنَّهُمُ كانوا إذا سرَقَ فيهمُ الشريفُ تَركُوهُ ، وإذا فاختَطَبَ ؛ فقال : ((إنَّما هَلكَ ، الذين مِنْ قَبْلكُم أنَّهُمُ كانوا إذا سرَقَ فيهمُ الشريفُ تَركُوهُ ، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليهِ الحَدِّ ، وايْمُ الله ! لو أنَّ فاطِمَة بنتَ مُحَمدٍ سرقَتُ لَقَطَعْتُ يَدها)).

سیدہ عائشہ رہ ہیں کرتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) قریش کے لوگ ایک مخز ومی عورت کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے جس نے چوری کی تھی، (اور نبی کریم طَالِیْمُ نے اس کے ہاتھ کا منے کا تھم دیا تھا) ان قریشی لوگوں نے

آپس میں بیمشورہ کیا کہ اس عورت کے مقدمہ میں کون شخص رسول اللہ منافیق سے سفارش کرسکتا ہے؟ اور پھر
انہوں نے کہا کہ اسامہ بن زید ہی شخارسول اللہ منافیق کے محبوب ہیں اس لیے اس بارے میں آپ منافیق کوسفارش
بات کرنے کی ہمت اسامہ ہی شخانے علاوہ اور کسی کونہیں ہو سکتی، (چنانچہ ان سب نے اسامہ ہی شخان کوسفارش
کرنے پرآ مادہ کیا) سیدنا اسامہ ہی شخانے نے (ان لوگوں کے کہنے پر) آپ شافیق سے سفارش کی، رسول اللہ منافیق نے (ان کی بات من کر) ارشاد فر مایا: اے اسامہ! تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش
کرتے ہو؟ پھر آپ شافیق نے کھڑے ہو کر فر مایا: تم سے پہلے جولوگ گزرے ہیں ان کوائی چیز نے ہلاک کیا
کہ ان میں سے اگر کوئی شریف آ دمی (لیعنی طافتور) چوری کرتا تو وہ اس کو (سزاد سے بغیرہی) چھوڑ دیتے تھے
اوراگران میں سے کوئی کمز وروغریب آ دمی چوری کرتا تو اس پر حدقائم کردیتے، اللہ کی شم! اگر محمد (شافیق) کی فاطمہ ( ڈیا ٹیا) بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا ہے ڈالیا۔

[صحيح صحيح البحارى: 3475، سنن أبى داؤد: 4373، سنن النسائى: 4901، سنن ابن ماجه: 2547 منل القائم على حدود 1195 وعن النعمانِ بُنِ بشيرٍ رضى الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله عَنْهُم أعُلاها وبعضُهم أسْفَلها ، الله والواقع فيها، كَمَثلِ قوم استهموا على سَفينَةٍ ، فأصابَ بعضُهم أعُلاها وبعضُهم أسْفَلها ، فكانَ الَّذينَ في أسْفَلها إذا استَقواً مِنَ الماءِ مَروا على مَنْ فَوْقَهم ، فقالوا: لو أنَّا خَرقُنا في نصِيبنا خَرُقًا، ولَمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَنا ، فإنْ تَركُوهُم وما أرادوا هلكوا جميعًا ، وإنْ أخَذوا على أيْدِيهِمْ نَجُوا ، ونَجَوْا جَمِيعًا »).

سیدنا نعمان بن بشیر ڈھٹھ سے روایت ہے کہ نبی مکرم سکھی کے ارشاد فر مایا: اس مخص کی مثال جواللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس مخص کی جواللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے اس قوم کی طرح ہے جنہوں نے ایک جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی پھر بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصہ میں چلے گئے اور بعض لوگ نچلے حصے میں چلے گئے ، جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ جہاز کے اوپر کے حصہ پر آ کر پانی لیتے ، پھراگر وہ یہ خیال کئے ، جب نیچے والوں کو پانی کے بیان کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے ہم اپنے ہی حصہ میں سوراخ کرلیں اور اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے ہم اپنے ہی حصہ میں سوراخ کرلیں اور اوپر والوں کو تک نہ کریں ، ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان کو نہ روکیس اور خیال کرلیں میں سوراخ کرلیں اور اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کے بی اس کے بی حصہ میں سوراخ کرلیں اور اوپر والوں کو تک نہ کریں ، ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان کو نہ روکیں اور خیال کرلیں

کہ وہ جانیں ان کا کام ،ہمیں ان سے کیا واسط تو اس صورت (میں وہ جہاز غرق ہوجائے گا اور ) سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور اگر وہ ان کوروک دیں گے تو خود بھی نیج جائیں گے اور سب کے سب ڈو بنے سے نیج جائیں گے۔[صحیح۔صحیح البحاری: 2493، جامع الترمذی: 2173]

#### CHO CONTRA

6- شراب پینے، بیچنے اوراس معاملہ میں ہرشم کے تعاون پر دعیداور شراب نوشی چھوڑنے اور تو یہ کرنے کی ترغیب

1196 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قال : (( لا يَوني الزَّاني حينَ يَوْني وهو مؤمِنٌ ، ولا يشرَبُ الخمر حينَ يشُرَبُها وهو مؤمِنٌ ، ولا يشرَبُ الخمر حينَ يشُرَبُها وهو مؤمِنٌ ، ولا يشرَبُ الخمر حينَ يشُرَبُها وهو مؤمِنٌ ). وفي رواية:((ولكن التوبة معروضه بعد)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈلائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹو کے ارشاد فر مایا: کوئی زانی زنا کرتے وقت (کامل) مومن نہیں ہوتا اور کوئی شرابی شراب پیتے وقت (کامل) مؤمن نہیں ہوتا اور کوئی شرابی شراب پیتے وقت (کامل) مؤمن نہیں ہوتا اور کوئی شرابی روایت ہے (آپ مٹائٹو کے ارشاد فر مایا:) اور کیکن تو بہ اس کے بعد پیش کی جاتی ہے۔[صحیح۔صحیح البحاری: 2475، صحیح مسلم: 57]

1197 عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ فِي الْحَمْرِ عَشَرَةً :عاصرَها ، ومُعتَصِرَها ، وشاربَها ، وحامِلُها ، والمحمولة إليه ، وساقِيَها ، وبائعَها ، وآكِلَ ثَمْنِها ، والمشتري لَها، والمشترى لَهُ ﴾ .

سیدناانس بن ما لک ڈٹاٹئؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹُٹَوْلِم نے شراب کے بارے میں دس آ دمیوں پرلعنت کی اُن نانے والے والے پر ﴿ اِنْھانے والے پر ﴿ اِنْھانے والے پر ﴿ اِنْھانَ والے پر ﴿ اِنْھانَ والے پر ﴿ اِنْھانَ والے پر ﴿ فروخت کرنے والے پر ﴿ اِسْ کی قیمت کھانے والے پر ﴿ فروخت کرنے والے پر ﴿ اِسْ کی قیمت کھانے والے پر ﴿ فروخت کرنے والے پر ﴿ اِسْ کی قیمت کھانے والے پر ﴿ فروخت کرنے والے پر ﴿ اِسْ کَا فِیْمِت کھانے والے پر ﴿ اِسْ کَا فِیْمِت کھانے والے پر ﴿ اِسْ کَا فِیْمِتِ کُمَا نِیْ وَالْ کِیْمِتِ کُمِیْ وَالْ کِیْمِیْ وَالْ کِیْمِیْ وَالْ کِیْمِیْ وَالْ کِیْمِیْ وَالْ کِیْمِیْکِ وَالْمِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْمِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْرِ وَالْمِیْ وَالْمِیْرِقِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْمِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْرِقِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْرِقِیْ وَالْمِیْرِقِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْرِقِیْ وَالْمِیْمِیْ وَالْمِیْرِقِیْ وَالْمِیْرِقِیْ وَالْمِیْرِقِیْ وَالْمِیْرِقِیْ وَالْمِیْرِقِیْ وَالْمِیْ وَالْمِیْرِ وَالْمِیْ وَالْمِیْرِ

ك كيخريدى جائ \_[صحيح\_ سنن ابن ماجه: 3381، جامع الترمذي: 1295]

1198 هـ في رواية لابن حبان [يعني في حديث أبي موسى]: قال رسولُ الله ﷺ: (( لا يدخُلُ الجنّةُ مُدْمِنُ خمرٍ، ولا مُؤْمِنٌ بِسخرٍ ، ولا قاطعُ رحِمٍ )).

سیدنا ابوموسی بھائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالْقَائِم نے ارشاد فر مایا: شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اور نہ ہی جادو کی تصدیق کرنے والامؤمن اور نہ ہی رشتہ داری تو ڑنے والا۔

[حسن لغيره\_ صحيح ابن حبان: 6137/13]

1199 عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ لَا يَلَجُ حَالَطَ الْقُدُسِ مُدْمِنُ عَلَمُ مُدْمِنُ خَمْرٍ ، ولا العاقُ ، ولا المنانُ عطاءَ ه ﴾.

سیدنا انس بن ما لک بڑائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مُٹاٹیؤم نے ارشاد فر مایا: شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی والیہ بن کا نا فر مان اور نہ ہی احسان کر کے احسان جتلا نے والا۔

[صحيح لغيره\_ مسند أحمد: جلد3 ص 226، مسند البزار: 2931]

سیدنا عمار بن یاسر رہی تھی جنت میں داخل نہ میں اسلام میں تا اسلام کی گئی اے اللہ کے رسول میں بھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گے ① دیوث، ② رجلہ ③ شراب کا عادی۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول میں تی افراب پینے کے عادی کوتو ہم نے پہچان لیا لیکن دیوث سے کیا مراد ہے؟ آپ میں تی آپ میں افراد فرمایا: جواپنے گھر والوں کے پاس آنے والوں کی پرواہ نہ کرے کہ کون ہیں (محرم ہیں یانہیں ان سے پردہ ضروری ہے یانہیں؟) پھر ہم نے باس آنے والوں کی پرواہ نہ کرے کہ کون ہیں (محرم ہیں یانہیں ان سے پردہ ضروری ہے یانہیں؟) پھر ہم نے عرض کی رجلہ سے کیا مراد ہے؟ آپ میں تارشاد فرمایا: وہ عورتیں جومردوں کی مشابہت اختیار کریں (یعنی مردول کی سی شکل وصورت ان کالباس اور انداز اپنا کمیں)۔ [صحیح لغیرہ۔ محمع الزوائد: 327/4]

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

1201 الله شيئًا وإنْ الدرداء رضى الله عنه قال : ﴿ أَوْ صَانِي خَلَيْكِ اللهِ اللهِ شَيْئًا وَإِنْ اللهِ شَيْئًا وَإِنْ فَطِعْتَ ، وَإِنْ حُرِّقْتَ ، وَلا تَتْرُك صَلاةً مكتوبةً مُتَعَمدًا ، فَمَنْ تَركها مُتَعمدًا فقد بَرِئتُ منهُ الذِّمَّةُ ، ولا تَشْرِب الخمرَ ؛ فإنَّها مِفتاحُ كلِّ شَرِّ ﴾.

سیدنا ابودرداء بی نفخ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میر نے لیل منافیظ نے نصیحت فرمائی کہتم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ مشہرانا اگر چہتمہارے مکڑے کردیئے جائیں یا جلا دیئے جاؤ، اور فرض نماز جان بوجھ کر بھی نہ چپوڑنا، جوشخص جان بوجھ کرنماز چپوڑتا ہے اللہ تعالی کا ذمہ اس سے بری ہے، اور شراب ہرگز نہ بینا کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے۔[حسن لغیرہ۔ سنن ابن ماجہ: 3371]

1202 عن سللم بن عبدالله عن أبيه : أن أبا بكر وعمر وناساً جلسوا بعد وفاةِ النبي الله ، فذكروا أعظمَ الكبائِر ، فلَمْ يكنُ عندهُمْ فيها عِلْمٌ [ينتَهُونَ إليه] ، فأرسَلوني الى عبدِالله بن عَمْرو أسألُه [عن ذلك] ، فأخْبَرني أنَّ أعْظَمَ الكبائِر شُرْبُ الْخَمْر . فأتَيْتُهم فأخْبَرْتُهم ، فأنكروا ذلك ، وَوَثبوا إليه جمِيعًا حتى أَتُوه في داره ، فأخْبَرَهُمُ أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ قال :(﴿ إنَّ مَلِكاً مِنْ مُلوكِ بني إسرائيلَ أَخَذَ رَجَلًا فَخَيَّرَه بِينَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا ، أَو يَزْنيَ، أو يأكُلَ لَحْمَ خِنْزير، أَوْ يَقْتُلُوه [إنْ أبي]، فاخْتارَ الخمْرَ ، وإنَّه لمَّا شَربَ الخمرَ لَمْ يَمْتَنعُ مِنْ شيءٍ أرادوه مِنه )). وأنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ قَالَ لَنَا [ حينئذ ] : ﴿ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشَرَّبُهَا فَتُقْبَلُ لَهُ صَلاة أربعينَ ليلةً ، ولا يموتُ وفي مَثْناتِه منه شَيْءٌ إلا حُرِّمَتْ بِها عليه الجَنَّةُ ، فإنْ ماتَ في أربعيل ليلةً ؛ ماتَ ميتةً جاهِليَّةً )). سید ناسالم بن عبداللّٰداییے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ سید نا ابو بکراور سید ناعمر ڈائٹیزا ور کچھودیگر صحابہ کرام ڈیائٹیز نبی مکرم مٹاٹیز کی وفات کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کا ذکر آیا،ان میں ہے کسی کے پاس اس کاعلم نہ تھا،لہٰزاانہوں نے مجھےعبداللہ بنعمرو ڈاٹٹناکے پاس بھیجا کہ میں ان ہے اس کے متعلق یو جھوں ، انہوں نے مجھے خبر دی کہ بڑے گنا ہوں میں (ایک) بڑا گناہ شراب بینا ہے، چنانچہ میں ان کے پاس گیااوران کوسیدنا عبدالله را ناشط کاس جواب کی خبر دی ۔ انہوں نے اس کا انکار کیااورسب جلدی ہے ان کے گھرتشریف لے گئے تو سیدناعبداللہ بھٹنزنے ان کو بتایا کہ رسول اللہ مٹاٹیئے نے ارشا دفر مایا تھا بنی اسرائیل کے

بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑ کر کہا کہ چند کاموں میں سے ایک کام اختیار کریا تو شراب پی ، یاکسی گوتل کریاز ناکر یا خزیر کا گوشت کھا، اور اگر وہ انکار کر بے تو یہ لوگ اسے قبل کر دیں گے چنا نچہ اس شخص نے شراب پینے کو (جھوٹا گناہ سمجھ کر) اختیار کیا جب اس نے شراب پی تو وہ سارے گناہ کر بیٹھا جو گناہ اس سے کرانا چاہتے تھے، اور بلا شبہ اس وقت رسول اللہ شرافی نے ارشاد فر مایا: جو شخص شراب بیتا ہے اس کی چالیس دن نمازیں قبول نہیں ہوتیں، اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے مثانہ میں شراب کا تھوڑ اسا حصہ بھی ہوتو اس برضرور جنت حرام کر دی جاتی ہے، اور شراب پی کراگر چالیس دن کے اندر مراتو جاہلیت کی موت مرا۔

[صحيح\_ المستدرك للحاكم: 147/4]

سيدنا جابر النافؤ سے روايت ہے كہ ايك خض يمن كے علاقے جيشان سے آياس نے رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

[صحيح لغيره\_ صحيح مسلم:5335, 2002، سنن النسائي: 5709]

1204 المُحَدِّثُ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: ﴿ اللهُنَةُ لا تَقْرَبُهُم الْملائكةُ : الجُنْبُ ، والسكرانُ ،

مرود کابیان مدود کابیان می از کابیان کابیان

والمتضَمِّخُ بالخَلُوقِ »).

سیدنا عبداللہ بن عباس ڈلائٹافر ماتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں کہ فرشتے ان کے قریب بھی نہیں آتے ① جنبی شخص جب تک کہ وہ منسل نہ کرلے ② نشہ کرنے والد جوخلوق نامی خوشبولگائے۔ (جو کہ عور توں کی خوشبو ہے اور زعفران وغیرہ سے بنتی ہے اور اس میں سرخ اور زر درنگ غالب ہوتا ہے )۔

[صحيح\_ مسند البزار: 2930]

1205 عن أنسِ رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قَالَ : ﴿ مَنْ تَرَكَ الْحَمْرَ وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهُ ؛ لأَكْسُونَهُ إِيَّاهُ في حظيرَةِ لَأَسُقِيَّنَهُ منه في حظيرَةِ القُدُسِ ومَنْ تركَ الحريرَ وهو يقدرُ عليه ؛ لأَكْسُونَهُ إِيَّاهُ في حظيرَةِ القُدُسُ ﴾.

سیدنا انس ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ کے ارشاد فر مایا: جس شخص نے شراب پینے پر قدرت رکھنے کے باوجود شراب کونہ پیا تو میں اسے جنت کی شراب پلاؤں گا اور جس نے ریشمی لباس پہننے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے نہ پہنا تو میں ضرور اسے جنت کاریشمی لباس پہناؤں گا۔[صحیح لغیرہ۔ مسلد البزار: 2939]

حدود كابيان عدود كابيان عدود كابيان عدود كابيان

اگراس نے (تیسری مرتبہ) شراب پی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ کی جائے گی پھراگراس نے تو بہ کر لی تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، پھراگراس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ کی جائے گی۔اوراگروہ تو بہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول نہ کرے گا اوراس پراللہ تعالیٰ کا غضب ہے اوراللہ تعالیٰ اسے نہر خبال سے بلائے گا۔کہا گیاا ہے ابوعبدالرحمٰن! بینہر خبال کیا ہے؟ تو وہ فرمانے گئے" بیج نہیوں کی پیپ پر شمتل ایک جاری نہر ہے۔

''ایک روایت میں ہے'' کہ رسول اللہ مَنْ اَلَّیْرَا نے ارشاد فر مایا: جس نے شراب پی اور اس کے حواس قائم رہے تو جب تک شراب اس کے بیٹ یااس کی رگوں میں ہے تواس کی نماز قبول نہ کی جائے گی اور اگروہ اس حالت میں فوت ہوگیا تو وہ حالت کفر پر مرا۔ اور اگر شراب پی کراس کے حواس قائم نہ رہے تو جالیس ون تک اس کی نماز قبول نہ کی جائے گی اور اگروہ اس حالت میں فوت ہوا تو وہ حالت کفر پر مرا۔ [صحیح، صحیح لغیرہ۔ حامع الترمذی: 1862، مستدر کے حاکم: 30/1، سنن النسائی: ، سنن ابن ماجه: 3377

[حسن لغيره\_ بيهقي في الشعب:5469]



# حدود كا بيان عدود كا بيان عدود كا بيان عدود كا بيان

# 7-زنا پرسخت وعیدخاص طور پر ہمسائے کی بیوی اورالیں عورت کے ساتھ جس کا خاوند گھر

## سے باہر ہواور شرم گاہ کی حفاظت کرنے کی ترغیب

1208 عن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ : ﴿ لا يَحِلُّ دُمُ امْرِيءٍ مسلمٍ يَسْهِدُ أَنْ لا إِله إِلا الله ، وأنِّي رسولُ الله؛ إلا بإخدى ثلاثٍ : الثيِّبُ الزاني ، والنفُسُ بالنفُسِ ، والتارِكُ لدينِه ؛ المفارِقُ لِلْجَماعَةِ ﴾.

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہ افتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فر مایا کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں جواس بات کی دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد منافیظ اللہ کا رسول ہوں محمد منافیظ اللہ کا رسول ہوں محمد منافیظ اللہ کی وجہ سے مسلمان کا خون اور قل جائز ہوجاتا ہے (اشادی شدہ ہوکر زنا کرے (ایک کی ایک کی وجہ سے مسلمان کا خون اور قل جائز ہوجاتا ہے (اللہ مسلمانوں کی جماعت کرے (ایک کی احت کے کا آل اسلام کوچھوڑ نے والا ، مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہونے والا۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 6878، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد: 4352، حامد الترمذی: 1402]

1209 عن عنمان بن أبي العاص رضي الله عنهما عن رسولِ الله على قال : (( تُفْتَحُ أبوابُ السماءِ نصْفَ الليْلِ ، فينادي مُنادٍ : هلْ مِنْ داعٍ فيُسْتَجابَ لَه ؟ هَلْ مِنْ سائلٍ فَيُعْطَى ؟ هَلْ مِن مَكروبٍ فيُفَرَّجِهَا فيُفَرَّجَ عَنْهُ ؟ فلا يَبْقى مسلمٌ يدْعو بدَعُوَّةٍ ؛ إلا اسْتَجابَ الله عزَّ وجلَّ لَه ، إلا زانِيةً تَسْعى بِفَرْجِها أَوْ عَشَارًا )).

سیدنا عثمان بن ابوالعاص ڈاٹٹناسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیز نے ارشاد فرمایا: آ دھی رات کو آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی ما نگنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے؟ ہے کوئی پریشان کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے؟ چانچہ کوئی مسلمان ایسانہیں رہتا جواس دفت کوئی دعا کرے اور اس کی دعا اللہ تعالی قبول نہ کرے ،سوائے دوشم کے لوگوں کے گا کہ کارعورت جو بدکاری کے ذریعے کماتی ہو آ جولوگوں پرظلم وزیادتی کرتے ہوئے کیس

صرود کا بیان میرود کا بیان

وصول كرتا مو\_[صحيح\_مسند أحمد:22/4، الطبراني في الكبير: 1839/9

1210 عن سمرة بن جندبٍ رضي الله عنه عن النبي عَنَى قال : ﴿ وَأَيْتُ اللَّيلةَ وَجَلَيْنِ أَتَيانِي فَأَخُرَجانِي إلى أَرضِ مقدَّسَةٍ ﴾ فذكر الحديث إلى أن قال : \_ ﴿ فانطلَقُنا إلى ثُقب مثل التّنورِ أعلاهُ ضَيقٌ ، وأسفلُه واسعٌ ، يتوقَّدُ تحته ناراً ، فإذا ارْتَفَعَتِ ارْتَفعوا حتّى كادوا أنْ يَخُرجُوا ، وإذا خَمَدَتُ رَجَعوا فيها ، وفيها رِجالٌ ونساءٌ عُراةٌ ﴾ الحديث وفي رواية: ﴿ فانطلَقُنا على مثلِ التّنورِ يقل : قال : فأخسِبُ أنّه كانَ يقولُ نه فإذا فيه لَغطٌ وأصواتٌ ، قال : فاطلَعْنا فيه ، فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ ، وإذا هم ياتيهم لهَبٌ من اسفل منهم فاذا أتاهُم ذلك اللّهَبُ ضوضوا ﴾ . وفي آخره ﴿ وأما الرَّجالُ وانساءُ العُراةُ الذين هم في مثلِ بناءِ التّنُورِ ، فإنّهمُ الزُّناةُ والزّواني ﴾ .

سیرناسمرہ بن جندب ناٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُرِیْقِمْ سے ارشاد فر مایا: میں رات سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ میرے پاس دوآ دی آئے بس وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے'' انھوں نے یہاں تک صدیث بیان کی'' پھر آ پ طُرِیْقِمْ نے فر مایا: ہم ایک سوراخ والے گڑھے کی طرف چلے جو تنور کی ما نند تھا اس کا او پر والا حصہ وسیع تھا اس کے نیچ آگ چل رہی تھی ہیں جب آگ بلند ہوتی تو قریب تھا کہ وہ (جہنمی اس عذاب کے گڑھے ہے) نکل جائیں اور جب بجھا دی جاتی تو وہ اس میں لوٹ جاتے اس میں برہند مردو ورت ہیں'' اورا کیک روایت میں ہے کہ'' ہم چلے تنور جیسی جگہ پر'' راوی کہتا ہے میراخیال ہے کہ' آپ فرمار ہے تھے: اس میں چیخ و پکارتھی تو ہم نے اس میں جھا نکا تو اس میں برہند مرداور ورتیں تھیں ان کے آپ فرمار ہے تھے: اس میں چیخ و پکارتھی تو ہم نے اس میں جھا نکا تو اس میں برہند مرداور ورتیں تھیں ان کے باس آتا ہے تو وہ چینے چلانے لگ جاتے ادر اس باس ان کے بنی اس طرح ہے کہ مرداور عورتیں برہنداور تورکی مثل (گڑھے) میں ہیں سووہ زانی مرداور رائی عورتیں ہیں تیں سووہ زانی مرداور رائی عورتیں ہیں تا ہے تو وہ چینے جاتے اور اس میں جوانی عرداور عورتیں برہنداور تورکی مثل (گڑھے) میں ہیں سووہ زانی مرداور رائی عورتیں ہیں تی اس میں تا ہے تو صحیح البحاری: 1386]

1211 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عنه يقول: ((بينا أِنا نائمٌ أَتَاني رجُلانِ فَأَخَذَا بِضَبُعيَّ ، فأتيا بي جَبَلاً وعراً ، فقالا : اصْعَدُ . فقلتُ : إِنّي لا أُطيقُه . فقالا : إنّا سنُسَهِّلُه لك فصعَدُتُ حتى إذا كنتُ في سواءِ الجَبَل ، فإذا أنا بأصُواتِ شديدةٍ ، فقلتُ : ما هذه الأصواتُ ؟

قالوا :هذا عُواءُ أهلِ النارِ. ثُمَّ انْطَلَقَ بي ، فإذا أنا بقومٍ مُعَلَقينَ بعَراقيبِهمْ ، مُشَقَقَةٍ اشْداقَهم تسيلُ اشْداقُهم دَماً . قال : قلتُ : مَنْ هؤلاء ؟ قيلَ :هؤلاء الذين يُفطِرونَ قَبْل تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ . فقالَ خابَتِ اليهودُ والنصارى ـ فقال سليم :ما أدري أسَمِعَه أبو أمامةً مِنْ رسولِ الله عَلَيْ أَمْ شيءٌ مِنْ رَبُولِ الله عَلَيْ أَمْ شيءٌ مَنْ مُؤلاء عَلَى الكُفَارِ . ثُمَّ الْطلَق بي ، فإذا أنا بقوم أشدُّ شيءٍ انتفاحًا ، وأنتنه ريحًا ، كأنَّ ريحهُم المراحيضُ . قلتُ : مَنْ هؤلاءِ ؟ قال :هؤلاءِ الزَّانُونَ والزَّوانِي . ثُمَّ انْطلَق بي ، فإذا أنا بنهرَ أَن المؤمنين . ثمَّ الْطلَق بي ، فإذا أنا بغلم المواحيث . قلتُ : مَنْ هؤلاءِ ؟ قيل :هؤلاءِ كَفينَ أولادَهُنَّ البانَهُنَ . ثُمَّ الطلَق بي ، فإذا أنا بغلمان يَلْعَبون بينَ نهرينٍ . قلتُ : مَنْ هؤلاءِ ؟ قيل :هؤلاء دَراري المؤمنين . ثمَّ الطلَق بي ، فإذا أنا بغلمان يَلْعَبون بينَ نهرينٍ . قلتُ : مَنْ هؤلاءِ ؟ قيل :هؤلاء ؟ قال :هؤلاء جُعُفَرٌ ، وأبنُ رَواحَة . ثُمَّ شَرُف بي شَرَفاً آخَر ، فإذا أنا بنفَرٍ ثلاثَةٍ . قلتُ : مَنْ هؤلاءِ ؟ قال :هذا أنا بنفَرٍ ثلاءَ . قلتُ : مَنْ هؤلاءِ ؟ قال :هذا إبراهيمُ ، وموسى ، وعيسى ، وهُمْ يَنْتَظُرونَكَ ) .

سیدنا ابوا مامہ ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ٹٹاٹٹو کا کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دوآ دمی آئے انہوں نے مجھے دونوں بازؤوں سے پکڑا اور مجھے ایسے بہاڑ کے پاس لے گئے جو بہت دشوار گذارتھا وہ کہنے لگے اس بہاڑ پر چڑھتو میں نے کہا مجھ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں انہوں نے کہا ہم اسے آپ ٹٹاٹٹو کے لئے آسان بنادیں گے پس میں چڑھا جب میں پہاڑ کے درمیان تھا تو میں نے چنو و پکار نی تو میں نے پو جھا یہ یسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دوز خیوں کی چنے و پکار ہے پھر مجھے میں نے جایا گیا تو میں ایسے لوگوں میں تھا جنہیں ایڑیوں کے بل لؤکا یا گیا تھا جن کے جبڑے چرے گئے تھے اور ان کے جبڑ وں سے خون بہدر ہا تھا میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا یہ وہ کوگ ہیں جوغروب آفتاب سے کے جبڑ وں سے خون بہدر ہا تھا میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا یہ وہ کوگ ہیں جوغروب آفتاب سے نہیں وز ہ کھول لیا کرتے تھے تو آپ ٹٹاٹیڈ کھی نے فرمایا: یہود ونصار کی جا ہر بادہوں (سلیم راوی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ الفاظ ابوا مامہ نے رسول اللہ ٹٹاٹیڈ کھی سے ہیں یانہیں یا بیاس کی اپنی رائے ہے) پھر مجھے لے نہیں جانتا کہ یہ الفاظ ابوا مامہ نے رسول اللہ ٹٹاٹیڈ کے سے جی یا بنہیں یا بیاس کی اپنی رائے ہے) پھر مجھے لے جایا گیا تو میں ایسے لوگوں میں تھا جو بہت زیادہ پھولے ہوئے تھے اور بہت تخت بد بودار تھے اور بدمنظر دکھا کی جایا گیا تو میں ایسے لوگوں میں تھا جو بہت زیادہ پھولے ہوئے تھے اور بہت تخت بد بودار تھے اور بدمنظر دکھا کی

دے رہے تھے ہیں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے جواب دیا یہ مقتولین کفار ہیں پھر مجھے لے جایا گیا تو میں ایسے لوگوں میں تھا جو بہت پھو لے ہوئے تھے اور سخت بد بودار سخے گویا ان کی بد بو پا خانے کی ہے ہیں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا یہ زانی لوگ ہیں پھر مجھے لے جایا گیا تو میں نے ایسی عور توں کو دیکھا جن کی چھا تیاں سانپ نوچ رہے تھے میں نے کہا انھیں کیا ہوا؟ کہا گیا یہ وہ عور تیں ہیں جو اپنا دو دھا ہے بچوں کوئیس پلاتی تھیں پھر مجھے لے جایا گیا تو میں ایسے بچوں میں تھا جو دو نہروں کے درمیان کھیل رہے تھے میں نے پوچھا پولی تھیں چا جھے بیں پھر مجھے باندی پر چڑھا یا گیا تو میں تین شخصوں میں تھا جو شراب پی رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا یہ جعفر ، زید اور عبداللہ ابن رواحہ ڈی اُڈیٹر ہیں شراب پی رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا یہ جعفر ، زید اور عبداللہ ابن رواحہ ڈی اُڈیٹر ہیں کہا یہ پھر مجھے دوسری بلندی پر چڑھا یا گیا تو میں تین آ دمیوں میں تھا میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا یہ بھر مجھے دوسری بلندی پر چڑھایا گیا تو میں تین آ دمیوں میں تھا میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا یہ ایسے ابراہیم ، موی اور عیسیٰ عیا ہیں اور یہ آ پ مؤلی کی انتظار کرر ہے ہیں۔

[صحيح صحيح ابن خزيمة: 1986، صحيح ابن حبان: 7491/16]

1212 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿ ثَلاَثُمَةٌ لا يُكَلِّمُهُم الله يوُمَ القِيامَةِ ، ولا يُزُرِّكِيهِمْ ، ولا ينظُرُ إليْهِمْ ، ولَهُمْ عَذَابٌ أليمْ : شيخ زان ، ومَلِكٌ كُذَّابٌ ، وعائِلٌ مُسْتَكُبِرٌ ﴾ .

سيدنا ابو بريره رُخْ الله عنه وايت ہے كه رسول الله طَلَّيْنِمْ نے ارشاد فرمایا: تين قسم كولوكوں سے (قيامت ك دن) نه تو الله تعالى (نرى سے ) كلام كرے گا اور نه بى انہيں گنا بول سے پاك كرے گا اور نه بى انهيں گنا بول سے پاك كرے گا اور نه بى ان كى طرف (رحمت كى نظر سے ) ديكھے گا اور ان كيلئے در دناك عذاب ہا بوڑھا زانى جموث بولئے والا بادشا هي تكبركرنے والافقير - [صحبح مسلم: 292، ابن حبان: 7337، سنن النسائى: 2576/2575]

1213 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله تَكُ : (( أربعة يُبُغِضُهم الله : البيّاعُ الحلافُ ، والفقيرُ المُختالُ ، والشيخُ الزاني، والإمامُ الجائرُ )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ طَالِیُّ نے ارشادفر مایا: چاقتم کے لوگ ایسے ہیں جن پراللہ تعالی غضبنا ک ہوتا ہے اللہ تشمیس اٹھا کرسامان فروخت کرنے والا 2 سکبر کرنے والا فقیر 3 بوڑھاز انی ظالم بادشاہ۔[صحیح۔ سنن النسائی: 86/5، صحیح ابن حیاد: 5558/12]

## حدود كا بيان المحالي ا

1214 من ميمونة رضى الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله عَنْ يقول: ﴿ لا تَزالُ أَمَّتي بخيرٍ ما لَمْ يَفشُ فيهم ولَدُ الزِّنا ، فإذا فشافيهم ولَدُ الزِّنا ؛ فأوْشَكَ أنْ يَعُمَّهمُ الله بِعذَابِ ››.

سیدہ میمونہ بڑ شخاسے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول مُنَالِیْم کوفر ماتے ہوئے سنا: میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب ان میں زنا کی اولا دہیں جیلے گی جب ان میں زنا کی اولا دہیل جائے گی تو عنقریب ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمادے گا۔[حسن لغیرہ۔ مسند احمد: 333/6]

1215 عن ابن عباسٍ رضى الله عنهما عن رسولِ الله ﷺ قال : ﴿ إِذَا ظَهَرِ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرِيةٍ ؛ فقد أَحَلُّوا بأنفُسِهمُ عذابَ الله ﴾).

سیدنا عبدالله بن عباس وانتها سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ تَنْتُمْ نے ارشاد فر مایا: جب زنا اور سود کسی سبتی میں عام ہوجائے تو یقیناً ان لوگوں نے اپنے اوپراللہ تعالیٰ کے عذاب کوخود نازل کروالیا۔

[حسن لغيره\_ المستدرك للحاكم: 37/2]

1216 عن لمن مسعودٍ رضى الله عنه قال : سألتُ رسولَ الله عَلَيْ : أَيُّ الذَّنْبِ أعظَمُ عَنْدَ الله ؟ قال : ﴿ أَنْ تَقْتُل ولَدكَ قال : ﴿ أَنْ تَقْتُل ولَدكَ مَخافَة أَن يَطْعَمَ مَعَكَ ﴾ . قلتُ : إنَّ ذلك لَعظيمٌ . ثُمَّ أَيِّ ؟ قال : ﴿ أَنْ تَقْتُل ولَدكَ مَخافَة أَن يَطْعَمَ مَعَكَ ﴾ . قلتُ : ثُمَّ أَيِّ ؟ قال : ﴿ أَنْ تُزانيَ حَليلَةَ جارِكَ ﴾ .

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہ النظر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلَیْرَا سے پوچھااللہ تعالیٰ کے بزد یک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ مُلَیْرا نے ارشاد فرمایا: سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تھہراؤ جب کہ اس نے تمہیں بیدا کیا ہے، میں نے عرض کی واقعی بیتو بہت بڑا گناہ ہے، پھرکون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ مُلَیْرا نے ارشاد فرمایا: تم اپنے بچے کواس ڈرسے مارڈ الو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا (یعنی میں اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ مُلَیْرا نے ارشاد فرمایا: تم کو کہاں سے کھلاؤں گا؟) میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ مُلَیْرا نے ارشاد فرمایا: تم اپنے بڑوی کی بیوی سے بدکاری کرو۔

[صحيح\_صحيح البخارى:4761, 4477، صحيح مسلم: 86، سنن النسائى: 4014] عنهما قال: قال رسولُ الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنهما قال: فقطوا

فروجَكُم، لا تَزُنوا ، ألا مَنْ حفِظَ فَرْجَه ؛ فلَهُ الجنَّة )).

سیدنا عبداللہ بن عباس بڑ تخیار وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے ارشاد فر مایا: اے قریش کے جوانو! اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی اس کے لیے شرمگاہ کی حفاظت کر لی اس کے لیے جنت ہے۔[حسن۔ مستدر ک حاکم: 358/4، بیہ فی فی الشعب: 5369]

1218 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه أن الموأةُ حَمْسَها، [ وصامت شهرها]، وحَصَّنَتُ فرُجَها، وأطاعَتُ بَعْلَها، دَحَلَتُ مِنْ أَيِّ أبوابِ الجنَّةِ شاءَتُ ».

سيدنا ابو هريره رُخْانُونُ عن روايت م كهرسول الله مَا يُنْفِعُ في ارشاوفر مايا: جب ورت پانچ نمازي پڑھے رمضان

کے روزے رکھے، شرم گاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، جنت کے جس مرضی دروازے سے جیا ہے داخل ہوجائے گی۔[حسن لغیرہ۔ صحیح ابن حبان: 4163/9]

1219 عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَنْ : ﴿ مَنْ يضمَنْ لِي ما بينُ لحيَيْهِ وَمَا بِينَ رَجُلَيْهِ ؟ أُضْمَنُ لَهُ الجَنَّةَ ﴾.

سیدناسہل بن سعد رہائیؤے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ کے ارشادفر مایا: جو مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان (زبان) کی اور اپنی دوٹانگوں کے درمیان (شرمگاہ) کی ضانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضانت دیتا ہول - [صحیح۔ صحیح البحاری: 6474، حامع الترمذی: 2408]

1220 عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه ؛ أن رسولَ الله مَنْ قال : ﴿ اضْمَنُوا لِي سِتّاً مِنْ أَنْفُسِكُم ، أَضْمَنُ لَكُمُ الجنّةَ :اصْدُقُوا إذا حدَّثْتُم، وأَوْفُوا إذا وَعدْتُم ، وأدُّوا إذا التَّمِنْتُم ، واحْفَظُوا فُرو جَكُم، وغُضُّوا أَبْصَارَكُم ، وكُفُّوا أَيْديكم ﴾.

سیدنا عبادہ بن صامت ڈٹائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹائٹیڈ نے ارشادفر مایا: مجھےتم چھ چیزوں کی صانت دے دومیس تم کو جنت کی صانت دیتا ہوں آبات کروتو ہے بولا آجب وعدہ کروتو پورا کر آفی جب تہارے پاس المانت رکھوائی جائے تو امانت ادا کرو ﴿ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ﴿ اپنی نگاہوں کو (نامحرم کے دیکھنے سے) جھکاؤ ﴿ اپنی تھوں کو (ظلم سے) روک لو۔

[حسن لغيره\_ مسند أحمد: 323/5، صحيح ابن حبان: 271/1، المستدرك للحاكم: 359/4]

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

# 8-مَر دول کامَر دول سے برائی کرنے پروعید جانوروں اور بیوی سے بیثت میں جماع کرنے کی ممانعت

1221 عن بريدة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : (( ما نقضَ قومٌ العهدَ ؛ إلا كان القتلُ بينَهم ، ولا ظَهرتِ الفاحِشَةُ في قومٍ ؛ إلا سلَّط الله عليهمُ المؤت ، ولا مَنَع قومٌ الزكاة ؛ إلا حُبِسَ عنهم القَطْرُ )).

سیرنا ہریدہ خلائن سے روایت ہے وہ نبی کریم مٹائیؤ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فربایا: جس قوم نے عہد شکنی کی توان میں قتل وغارت بھیل گئ تواللہ تعالی ان پرموت مسلط کردیتا ہے اور جو قوم زکا ۃ روک میں بدکاری بھیل گئ تواللہ تعالی ان پرموت مسلط کردیتا ہے اور جو قوم زکا ۃ روک میں المستدرك للحاكم: 126/2]

1222 واه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر بنحوه ولفظ ابن ماجه : قال : أَقْبَلَ علينا رسولُ الله عَلَيْتُهُ فِقال : ﴿ يَا مَعْشَرَ المَهَاجِرِينَ ! خَمْسُ خِصَالِ إِذَا ابْتُلْيَتُمْ بِهِنَّ وأَعُوذُ بِالله أَنْ تُذْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظُهَرِ الفَاحِشَةُ في قوم قطُّ حتى يُعْلِنوا بها ؛ إلا فَشَا فيهمُ الطاعونُ والأوْجَاعُ التي لم تكنُ مضَت في أَسُلافِهِم الّذينَ مَضَوا ﴾.

سیدنا عبداللہ بن عمر وٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر رسول اللہ طَاقَا م رونما ہوئے اور آپ طَاقَا ہے ارشاد فر مایا:
اے مہاجرین کے گروہ! پانچ چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا کر دیے جاؤ گے اور میں اللہ سے بناہ مانگا
ہوں کہ تم ان کو پاؤ جس قوم میں بدکاری چیل گئی یہاں تک کہلوگ اسے ملی الاعلان کرنے لگیس تو ان میں ضرور
طاعون کی بیاری چیل جائے گی اور ایسی بیاریاں ان میں رونماہوں گی جوان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔

[صحيح لغيره. سنن ابن ماجه: 4019]

1223 من عن ابُنِ عبَّاسٍ رضى الله عنهما عن النبي سَلَطُ قال : ﴿ لَعَنَ الله مَنُ ذَبَح لِغَيْرِ الله ، ولعن الله من غيَّر تُحومَ الأرضِ ، ولعنَ الله مَنْ كَمَّهَ أَعْمى عنِ السبيلِ ، ولعنَ الله مَنْ سَبَّ والديه ، ولعنَ الله مَنْ عَيْر تُحومَ الأرضِ ، ولعن الله من وقعَ على بهيمة ] . ولعنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ ، ـ الله مَنْ تَوكَى غيرَ مَواليه [ ولعن الله من وقعَ على بهيمة ] . ولعنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ ، ـ محم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### حدود كا بيان عدود كا بيان ك

قالَها ثلاثاً في عَمل قوم لوطٍ \_ )>.

سیدنا عبداللہ بن عباس ٹائٹیا سے روایت ہے وہ نبی کریم مُلٹی کے سے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا: اللہ کی اس شخص پرلعنت ہو جو غیر اللہ کے لئے ذبح کرتا ہے اور اللہ کی اس شخص پرلعنت ہو جو زمین کے نشانات (حد بندی) تبدیل کر دیاور اللہ تعالیٰ کی اس شخص پرلعنت ہو جو تبدیل کر دیاور اللہ تعالیٰ کی اس شخص پرلعنت ہو جو اپنے والدین کو گالی گلوج کرے اور اس شخص پراللہ کی لعنت ہو جو اپنے آپ کو دوسرے آقاؤں کی طرف منسوب کرے اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت کرے جو کسی چو پائے سے بدفعلی کرے اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بعت کرے جو کسی چو پائے سے بدفعلی کرے اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بعت کرے جو کسی جو پائے ہے بدفعلی کرے اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بعت کرے جو کسی جو پائے ہے بدفعلی کرے اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بعت کرے جو کسی جو پائے ہے بدفعل کے بارے میں تمین مرتبہ بعت کی۔

[صحيح\_ صحيح ابن حبان: 4417/10، بيهقى: 231/8، في الشعب: 5387

1224 . عَدَّ اللهِ عَنْ عَمْرُ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْكُ : ﴿ السُّتَحْيُوا ، فَإِنَّ الله لا يَسْتَحِي مِنَ الحقّ ، ولا تأتُوا النساءَ في أَذْبارِهِنَّ ﴾.

سیدنا عمر جھنٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منگیلی نے ارشاد فر مایا: تم شرم و حیا کرو بے شک اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شر ما تاتم عورتوں سے ان کی دبر میں (جماع) کے لئے نہ آؤ۔

[صحيح لغيره\_ صحيح ابن حبان: 2337، مسند امام احمد: 86/1]

1225 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال الَّ رسولَ الله عَلَى قال : ﴿ مَنْ أَتِي حَائَضاً ، أَوِ امْرأَةً في دُبُرِها ، أَوْ كَاهِناً فصدَّقَه ؛ فقد كَفَر بِما أُنْزِلَ على مُحمَّدِ غَلَيْكُ ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ رٹی ٹیُوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹی ٹیوئی نے ارشاد فر مایا: جو شخص حائصہ عورت سے حالت حیض میں مباشرت کرے یا بیوی سے پیچھے مباشرت کرے یا کسی کا بن (بعنی نجومی) کے پاس جا کراس (کی خبر) کی تقید بیق کرے اس نے یقیناً اس (وین) کا انکار کیا جومحمہ مٹی ٹیوئی پر اللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا ہے۔

[صحيح\_ جامع الترمذي: 135، سنن ابن ماجه: 639، سنن أبي داؤد: 3904]

## صدروكا بيان على المحالي المحال

### 9- کسی جان کو ناحق قتل کرنے پر وعید

1226 الله عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال النبيُ ﷺ : ﴿ أُولُ مَا يَقْضَى بِينَ الناسِ يومَ القيامَةِ في الدماءِ ﴾. "وفي روايَةٍ" ﴿ أُوَّلُ مَا يَحَاسَبُ عليه العبدُ الصلاةُ ، وأنَّ أوَّل مَا يُقضَى بين الناسِ في الدماءِ ﴾.

سیدنا عبدالله بن مسعود رفی تؤسے روایت ہے کہ رسول الله ملی تیام نے ارشاد فر مایا: سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ناحق خون ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 'قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے (حقوق الله) میں نماز کا سوال کیا جائے گا اور (حقوق العباد میں) سب سے پہلے باحق بہائے گئے خون (قتل) کا فیصلہ کیا جائے گا۔' [صحیح۔ صحیح البحاری: 6533، صحیح مسلم: ، عامع الترمذی: 1396، سنن ابن ماجه: 2615، صحیح ابن حبان: 7344]

1228 عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَىٰ قَال: ﴿ لَزُوالُ الدنيا؛ أَهُونُ على الله عَلَىٰ مَنْ قَتْلِ مؤمنٍ بغير حق﴾. وفي رواية ﴿ ولو أَنَّ أهلَ سماواتِه وأهلَ أرضه اشْتَركوا في دَمِ مُوْمِنٍ ؛ لأَذْ خَلَهُم الله النارَ﴾.

سیدنابراء بن عازب بھٹوئے سے روایت ہے کہ رسول الله مٹائیؤ کم نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کے نزد یک پوری دنیا کا ختم ہوجانا ایک مسلمان کے تل ہوجانے سے زیادہ آسان ہے۔ ادرایک روایت میں ہے کہ' اگر آسان وزمین کی ساری مخلوق بھی ایک مؤمن کے ناحق قبل میں شریک ہوتو الله تعالیٰ ان سب کوجہنم میں داخل کردے۔'

[صحيح لغيره\_ سنن ابن ماحه: 2619، البيهقي في السنن الكبراي: 23/8]

1229 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله عنه يقول : ﴿ كُلُّ ذَنْ عِسَى اللهُ اللهِ عَلَى يَغُورُه ؛ إلا الرجلَ يموتُ مُشْرِكاً، أوْ يقتلُ مؤمِناً متَعمداً ﴾.

سیدنا ابودرداء جھاٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سٹاٹیڈ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ہر گناہ کے بارے میں بیارے میں یہ میں مراہویا بارے میں بیامید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماد ہے گاسوائے اس شخص کے جوشرک کی حالت میں مراہویا اس مسلمان کے (گناہ کے ) جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کرتل کیا ہو۔

[صحیح لغیره مسن أبی دارُد: 4270، صحیح ابن حبان: 5980، المستدرك للحاكم: 4270] 1230 من أبي موسی رضي الله عنه عن النبي على قال : (﴿ إِذَا أَصُبَح إِبليسُ بَتْ جُنودَه فيقولُ : مَنْ أَخُذَلَ اليومَ مُسلماً أُلِسُه التاجَ ، قال : فيجيءُ هذا فيقولُ : لَمْ أَزَلُ به حتى طَلَقَ امْر أَتَه ، فيقول : أَوْشَكَ أَنُ يَتَزَوَّ جَ . ويَجيءُ هذا فيقولُ: لَمْ أَزَلُ به حتى عقّ والديه ، فيقولُ : يوشِكُ أَنْ يَبرَّهُما . ويَجيءُ هذا فيقولُ : لَمْ أَزَلُ به حتى عقّ والديه ، فيقولُ : لَمْ أَزَلُ به حتى قَتَل . فيقولُ : أَنْتَ أَنْتَ . ويَجيءُ هذا فيقولُ : لَمْ أَزَلُ به حتى قَتَل . فيقولُ : أَنْتَ أَنْتَ ، ويُلْبسُه التاجَ )).

سیدنا ابوموی بھا تھے سے روایت ہے کہ نبی کریم شائیم نے ارشاد فر مایا: ہرضی ابلیس اپنے نشکروں کو (زمین میں)
پھیلاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جو آج مسلمان کوحق سے ہٹائے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ چنا نچہ ایک (شیطان) آ کر کہتا ہے میں فلال کے پیچھے پڑار ہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی۔ ابلیس کہتا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے دوسرا (شیطان) ابلیس کے پاس آ کر کہتا ہے میں (فلاں) کے پیچھے پڑار ہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافر مانی کرلی ابلیس کہتا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ چران کے سیجھے پڑار ہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافر مانی کرلی ابلیس کہتا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ چران کے سیجھے پڑار ہا یہاں تک کہ ساتھ اچھاسلوک کرنے لگ جائے۔ تیسرا (شیطان) آ کر کہتا ہے کہ میں فلال کے پیچھے پڑار ہا یہاں تک کہ ساتھ اچھاسلوک کرنے لگ جائے۔ تیسرا (شیطان) آ کر کہتا ہے کہ میں فلال کے پیچھے پڑار ہا یہاں تک کہ

اس نے شرک کر ڈالا۔ وہ کہتا ہے بس تو نے بوا کارنامہ انجام دیا ہے۔ چوتھا (شیطان) آ کر کہتا ہے میں فلال کے پیچھے پڑار ہا پہال تک کہ اس نے آل کر ڈالا اہلیس کہتا ہے تو ہی ہے جو تاج کامستحق ہے چنانچہ اس کو تاج بہنا دیتا ہے۔ [صحیح۔ صحیح ابن حبان: 6189، المستدرك للحاكم: 350/4]

1231 هَ عَن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسولِ الله عَن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسولِ الله عَن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن وسولِ الله عَنْ قَتَل مؤمِنًا فاغتبط بقَتْلِه ؟ لَمْ يَقْبَل الله منه صَرُفاً ولا عَذلاً )>.

سیدنا عبادہ بن صامت بڑا ٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے ارشاد فر مایا: جو محص کسی مسلمان کوتل کر کے خوش ہواللہ تعالی اس سے نہ کوئی فرض عبادت قبول فر مائے گا اور نہ ہی نفل ۔[صحیح۔ سنن اہی داوُد: 4539]

#### حدود كا بيان على المستحدد كا ا

### 10-خودکشی کرنے پروعید

1232 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نفسه ؛ فسمُّه في فهو في نارِ جهنَّم ، يتردّى فيها خالداً مُخلّداً فيها أبداً ، ومَنْ تَحسّى سمًّا، فقتل نفسه ؛ فسمُّه في يده يتحسّاهُ في نارِ جَهنَّم خالِداً مُخلّداً فيها أبداً ، ومَنْ قتلَ نفسه بحديدةٍ ؛ فحديدتُه في يده يتوجّا بها في نارِ جَهنَّم خالداً مخلداً فيها أبداً »

سیدناابو ہریرہ ڈٹائٹوئے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سُٹیٹوئی نے ارشاد فر مایا جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ ہے گرا ا کر مار ڈالا وہ ہمیشہ دوزخ میں اپنے آپ کو (پہاڑ ہے) گرا تا رہے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔اور جس شخص نے زہر پی کرخودکشی کی اس کا زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ دوزخ کی آگ میں پئے گا اور ہمیشہ ممیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا اور جس شخص نے لوہ ہے ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا اور جس شخص نے لوہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو وہ اپنے بیٹ میں گھونے گا اور دوزخ میں ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو وہ اپنے بیٹ میں گھونے گا اور دوزخ میں ہمیشہ کے لئے رہے گا۔

[صحيح\_صحيح البخارى: 5778، صحيح مسلم: 109، جامع الترمذى: 2044، سنن النسائى: 1965] 1233 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه : أنَّ رجلاً كانتُ بِه جَراحَةٌ ، فأتى قَرَناً له ، فأخذ مشقصاً فذَبَح به نفسه ، فكم يُصل عليه النبيُّ عليه الن

سیدنا جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ ایک شخص کے جسم پر کچھ زخم تھا۔ چنانچہ وہ اپنے ترکش کے پاس آیااور تیر لے کے اپنے آپ کواس سے ذرج کر ڈالا۔ چنانچہ نبی مکرم ٹاٹیٹا نے اس کی نماز جناز ہ نہ پڑھی۔

[صحيح لغيره\_ صحيح ابن حبان: 5989]



#### 11- قاتل، مجرم اور ظالم كومعاف كرديين كى ترغيب اورمسلمان كوبددعا

#### دینے (برابھلا کہنے) کی ممانعت

1234 الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله عنه يقول : ﴿ مَا مِنْ رَجَلٍ يُجُرَحُ فَي جَسدهِ جَوَاحَةً فيتصدَّقُ بِها ؛ إلا كَفَّر الله تبارَك وتعالى عنه مِثْلَ ما تصَدَّقَ به ﴾).

سیدنا عبادہ بن صامت و النظر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علی کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جس شخص کے جسم پر زخم لگ گیا اور اس نے مارنے والے کو اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس معافی کے برابراس زخمی کے گنا ہوں کو معاف فرمادے گا۔[صحیح لغیرہ۔ مسند أحمد: 316/5 ، 316/5]

1235 عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه ؛ أنَّه سمعَ رسولَ الله عَنْهَ ، ولا ظُلِمَ عبدٌ مُظُلَمةٌ عليهِ مَنْ صدَقةٍ ، ولا ظُلِمَ عبدٌ مُظُلَمةٌ عليهِ مَنْ صدَقةٍ ، ولا ظُلِمَ عبدٌ مُظُلَمةٌ صبرَ عليها ؛ إلا زادَهُ الله عِزّاً، فاعُفوا يُعِزَّكُم الله، ولا فَتَح عبدٌ بابَ مَسْأَلَةٍ ؛ إلا فتَحَ الله عليه بابَ فَقْرِ، أو كَلِمةٌ نَحُوُها)).

سید نا ابو کبیشہ انماری بڑا تیز بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سُٹی تیز کو کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: تین چیزوں پر
میں منتم اٹھا تا ہوں اور ایک اہم حدیث (بات) تمہیں بتاؤں گا اس کوخوب اچھی طرح یاد کر لو۔ ﴿ صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا (بلکہ بابر کت ہوجا تا ہے ) ﴿ جَسْخُص بِظُلم وزیاتی کی گئی اور اس نے اس پر صبر
کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے درگز رکیا کرواللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا ﴿ جَسْخُص نے لیغیر ضرورت کے ) لوگوں کے سامنے ما نگنے کا دروازہ کھول تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر (وتنگدی ) کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ جامع المترمذی: 2325، مسند أحمد: 4231]

1236 الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال : ﴿ ارْحَمُوا تُرْحَمُوا ، وَاغْفِرُوا يُغْفَرُ لَكُم ﴾.

سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص بالتنباع روايت بكرسول الله مَنْ لَيْنَا في ارشادفر مايا: دوسرول پررهم كروتم پررهم

كياجائ گااوردوسرول كومعاف كروتهمين بهى معاف كياجائ گار [صحيح مسند أحمد: 165/2] 1237 عن حرير بن عبدالله (رضى الله عنه): قال رسولُ الله عنه : ﴿ مَنْ لا يَوْحِمِ الناسَ لا يَوْحَمُهُ الله ، ومَنْ لا يَغْفِرُ لا يُغْفَرُ لَه ﴾.

إصحيح لغيره مسند أحمدا

1238 الله عن عائشة رضي الله عنها: أنها سُرِقَ منها شيءٌ ، فجعلت تدعو عليه ، فقال لها رسولُ الله عنها : (( لا تُسبخي عنه )).

سیدہ عائشہ ہڑ ہا ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کی کوئی چیز چوری ہوگئ تو وہ چور کو بدد عا دیے لگیس تو رسول اللہ ظائی نے نے ان کوارشاوفر مایا:تم اس بدد عاکے ذریعے چور کی سز اکو ہلکا نہ کرو (کہ تمہاری اس بدد عاکی وجہ سے سز اکا کچھ حصہ یہیں دنیا میں اُسے ل جائے گا) اورا پناا جرآ خرت میں (جواس پریشانی سے تمہیں ملنے والا ہے) کم فیکرو۔' اصحبے۔ سنن ابی داؤد: 1497]



#### 12- چھوٹے گناہوں کومعمولی سمجھ کر کرنے پر وعیداور گناہوں پراڑے

#### رہنے کی ممانعت

1239 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسولِ الله عَلَىٰ قال : ﴿ إِنَّ العَبْدُ إِذَا أَخُطأَ خطيئةً نُكِتَتُ في قلبِهِ نُكْتَةٌ سوُداء ، فإنُ هو نَزَعَ واسْتَغْفَر صُقِلَتُ ، فإنْ عادَ زِيْدَ فيها حتى تَعْلُو قلبَه ، فهوَ (الران) الذي ذكر الله تعالى : ﴿ كَلَا بَلُ رَانَ على قلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ )).

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُل ٹیٹے نے ارشاد فر مایا: بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھراگر وہ گناہ کو چھوڑ کرتو بہ کرے تو دل پاک وصاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر مسلسل گناہ کرتا چلا جائے (اور تو بہ نہ کرے) تو اس کے دل پر گناہوں کی آلودگی غالب آجاتی ہے اور یہ وہ کہ نگاہوں کی آلودگی غالب آجاتی ہے اور یہ وہ کرنگ نے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فر مایا (ہرگز نہیں بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ جرائے گئا ہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ [حسن۔ جامع الترمذی: 3335، سنن النسائی فی عمل الیوم و اللیلة: 418، سنن ابن ماجه 4244، صحبح ابن حبان: 930]

1240 عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قَال : (( يا عائشةُ ! إِيَّاك ومحقراتِ الذنوبِ؛ فإنَّ لها مِنَ الله طالِباً )).

سیدہ عائشہ دی بی ایت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَیْم نے ارشاد فر مایا: اے عائشہ دی بی ایٹ آپ کوان گنا ہوں سے بچانے کی کوشش اور فکر کروجن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس کی جائے گی۔[صحیح۔ مسند احمد: 70/6، سنن ابن ماحه: 4243، صحیح ابن حبان: 5568]

1241 هي أَذَقُ في أَغْيِنكم مِنَ الله عنه قال : إنَّكُم لتَعمَلُونَ أَغُمالاً هي أَذَقُ في أَغْيِنكم مِنَ الشَّعَرِ ، [ إنْ ] كنَّا لَنَعُدُّهَا على عَهْدِ رسولِ الله عَلَيْهُ مِنَ الموبقاتِ . يعني المهلكاتِ.

سیدناانس جانشؤ سے روایت ہے کہ انہوں نے (اپنے زمانے کے مسلمانوں کو نخاطب کرکے ) فرمایا: تم ایسے کام کرتے ہو جو تہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں لیکن ہم ان برائیوں کورسول الله منافیو کے زمانہ میں

الماك كرنے والے كامول ميں شاركرتے تھے -[صحيع- صحيح البحارى: 6492]

1242 الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي مَنْ قَال : (( لَوْ غُفِرَ لَكُم مَا تَأْتُونَ إلى البهائِم؛ لَغَفرَ لَكُمْ كَثِيرًا)).

سیدناابودرداء رہی تا تھے جہ اسلوک اورظلم کی تی میں میں میں میں میں میں میں اسلوک اورظلم کرتے ہوا گریے میں معاف کر دیا جائے تو سیم محصلوکہ تمہارے بہت سے گنا ہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔
[حسن۔ مسند أحمد: 441/6، محمع الزوائد: 191/10]



www.KitaboSunnat.com



# نیکی اورصلہ حمی کے فضائل واہمیت

اسلام میں والدین کے حقوق کو حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہمیت و مقام حاصل ہے۔ ماں باپ کے خدمت گذار کے لیے جنت جبکہ نافر مان کے لئے دنیاد آخرت میں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی، یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کی صلدحی کااولین مرکز اس کے شفق ومر کی والدین ہیں۔

### والدين كي خدمت حصول جنت كي تنجي:

سیدنا معاویہ بن جاهمة رمنا بیان کرتے ہیں۔ سیدنا جاہمہ والتونے نبی منابیق کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی اے اللہ کے رسول منابیق امیں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا ہے اور آپ منابیق ہے مشورہ کرنے حاضر ہوا ہول۔ آپ منابیق نے نبی منابیق نے نبی والدہ (حیات) ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ منابیق نے فرمایا:
ابنی والدہ کی خدمت کر یقینا جنت (تیری) والدہ کے قدموں میں ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبی منابیق نے نبی چھا کیا تیرے والدین (حیات) ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں! تو آپ منابیق نے ارشاد فرمایا: اپنے والدین کی خدمت کر یقیناً (تیری) جنت ان کے قدموں میں ہے۔ خدمت کر یقیناً (تیری) جنت ان کے قدموں میں ہے۔

[حسن، صحيح\_ سنن ابن ماجه: 2781، مستدرك حاكم جلد4 ص210، سنن نسائي:3104]

#### والدين كى نافر مانى رحت اللى سے دورى كاسب:

سیدنا جابر بن سمرة رفانو سے روایت ہے کہ نبی مؤلو ایک سے منبر کی سٹر صیوں پر چڑھتے ہوئے مین مرتبہ آمین کہااور فرمایا کہ جبریل علیا میرے پاس آئے اور کہاا ہے محمد مؤلو ای است واللہ بن میں ہے کسی ایک کو پایا اور اس کی خدمت گزاری کیے بغیر فوت ہوا ، اور جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے (اپنی رحمت ہے) محروم کر دے ، پھر کہا آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا ، پھر جبریل علیا نے فرمایا : جس نے رمضان کا ماہ مبارک پایا اور فوت ہو گیا اور (اس کی ستی اور غفلت کے سبب) اس کی مغفرت نہ کی گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ

#### حر المراك اور صادر في كابيان المراك كابيان ك

[صحيح لغيره الطبراني، المستدرك للحاكم: 502/3]

سیدنا عبداللہ بن عمر و دی خواسے روایت ہے کہ رسول اللہ منالیّ کا ہے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللّٰہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔

[حسن لغیرہ یہ جامع الترمذی:1899، صحیح ابن حبان 429، المستدرك للحاكم: 151/4]

سیدنا عبداللہ بن عمر مٹائیٹ سے روایت ہے كہرسول اللہ مٹائیٹ ہے ارشاد فرمایا: تین قتم كے لوگ ایسے ہیں جن كی
طرف اللہ تعالى روزِ قیامت رحمت كی نظر ہے ہیں د كیھے گا (اللہ ین كا نافر مان (اشراب كا عادى (احسان كر كے جتلانے والا (پھرفرمایا:) تین قتم كے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ (ایاں باپ كا نافر مان (وروٹ (وروٹ کے جتلانے والا (پھرفرمایا:) تین قتم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں اور وہ آنہیں وعظ وقسیحت نہ كرے ) (ایم رول کی مشابہت اختیار كرنے والى عورت - [حسن، صحیح ۔ سنن النسانی: 2562، مسئد البزار: 1875، مسئدرك حاكم: 146/4، صحیح ابن حبان: 7340)

#### اولا دير مال كاحق:

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے رسول الله مٹائٹ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی: اے الله کے رسول مٹائٹ کی اوگوں میں میر ہے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ مٹائٹ کی ارشاد فرمایا: تیری والدہ ، اس نے عرض کی پھرکون؟ آپ مٹائٹ کی خرمایا: تیری والدہ ۔ اس نے عرض کی پھرکون؟ آپ مٹائٹ کی نے فرمایا: تیری والدہ ۔ اس نے عرض کی پھرکون؟ آپ مٹائٹ کی نے فرمایا: تیراوالد۔

[صحيح\_ صحيح البخارى:5971، صحيح مسلم: 2548]

#### ماں کی وفات کے بعد خالہ سے صلد رحمی کا اجر:

سیدنا عبدالله بن عمر ول فی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله مَنْ اللّٰهِ اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَى خدمت میں حاضر بوکر عرض کی:

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### سر اور صله رمی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کابیان کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کابیان کابیان کابیان کابیان کابیان کابیان کابیان کی کابیان کابیا

مجھے سے ایک بہت بڑا گناہ ہوگیا ہے کیا میری تو بہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ مَنْ الْقِیْمُ نے اس سے پوچھا کیا تیری والدہ (زندہ) ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں: آپ مُنْ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّ آپ مَنْ اللِّیْمُ نے فرمایا: اپنی خالہ کی خدمت کر۔ (تیری تو بہ قبول ہوگی)

[صحيح\_ جامع الترمذي: 1904، صحيح ابن حبان:435، مستدرك حاكم 155/4

#### مال باپ کی خدمت گذاری اور اخروی کامیا بی:

سیدناعبداللہ بنعمروبن عاص بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکاٹیٹے نے ارشادفر مایا: اپنے والدین کو گالی دینا عبداللہ بن عمروبن عاص بھاتھ ہے۔ کرسول سکاٹیٹے ایکاکوئی (بدبخت ایسابھی) ہے کہ جواپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ وہ کی دے؟ آپ سکاٹیٹے نے ارشادفر مایا: ہاں۔ وہ کسی کے باپ کو گالی دینا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دینا ہے۔ وہ کسی کی ماں کو گالی دینا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ (آپ سکاٹیٹے نے کہ ماں کو گالی دینا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ (آپ سکاٹیٹے نے ارشادفر مایا: یک ماں کو گالی دینا ہے؟ آپ سکاٹیٹے نے ارشادفر مایا: یک گئی: اے اللہ کے رسول سکاٹیٹے اکوئی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرسکتا ہے؟ آپ سکاٹیٹے نے ارشادفر مایا: یک کے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ وہ کہ گالی دینا ہے۔ ایک رسول سکاٹیٹے اور اور اور میں اس کے والدین کو گالی دینا ہے۔

[صحيح صحيح البخارى5973، صحيح مسلم:259]

والدین کے حق کے بعد حقوق العباد میں رشتہ داروں کاحق سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

#### صله كالمعنى:

صلدرحی میں تمام مکارم اخلاق شامل ہیں۔مثلاً: خندہ پیشانی سے ملنا،سلام کرنا،زم بات کہنا،معاف کرنا،احچھا سلوک کرنااورضرورت مندرشتہ داروں پرخرج کرناہے۔

#### رخمی کامعنیٰ:

لفظ ''رحم'' کا اطلاق رشته پر ہوتا ہے بعنی وہ تمام رشتہ دار جن کا تعلق نسب کے لحاظ سے ہو۔



#### قرآناور صلەرخمى:

''اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تہہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرداور عورتیں پھیلا دیں، اس اللہ سے ڈردجس کے نام پرتم ایک دوسر سے سانگتے ہواور رشتے نا طے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔' [النساء: 1]

#### ایک دوسرے مقام پرفر مایا:

﴿ وَ إِذْ اَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِيْ إِسُو آءِيُلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَفَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ ذِى الْقُرُلِى وَ الْيَتْمُونَ الْكَالِمَ عُسْنًا وَ الْيَتْمُوا الصَّلُوةَ وَ الْتُوا الزَّكُوةَ \* ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا وَ الْيَتْمُ وَ الْيَتُمُ وَ الْيَتُمُ مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُهُمْ مُعْرِضُونَ ۞ ﴾

''اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہتم اللہ تعالیٰ کے سواد وسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احمد اسلوک کرنا ، اسی طرح قرابتداروں ، تیبیوں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو گوں کو اچھی باتیں کہنا ، نمازیں قائم رکھنا اور زکو قادیتے رہا کرنا ، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔' البقرة: 83

#### سورة النحل مين فرمايا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُ بِالْعَدُٰلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ اِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبَٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْكِرِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْكِرِ وَ الْمُنْكَرِ وَ اللهِ عَلَيْكُمْ لِللَّهِ عَلَيْكُمْ لِللَّهِ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ لَاللَّهُ يَالْمُؤْمِنُ لَلْمُ لَا لَهُ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُولُونَ لَهِ إِلَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُولُونَ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَ

''اللّٰہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کودیے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشا سُتہ حرکتوں اور ظلم وزیادتی سے روکتا ہے، وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہتم نصیحت حاصل کرو۔'' البحل: 90

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# من سلوک اور صله رمی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کابیان کابیان کابیان کابیان کی کابیان کابیا

#### صلەرخى كرنے والاكون:

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑا نئیا ہے روایت ہے کہ نبی طاقیام نے ارشاد فر مایا: (رشتہ داروں کی صلدر تمی کے ) بدلے میں صلد حمی کرنے والے رشتہ داری کے تعلق کو نبھانے والانہیں ہے بلکہ اصل رشتہ داری کو نبھانے والا وہ ہے کہ جب ( دوسروں کی طرف ہے ) قطع تعلقی ہوتو وہ ( ان ہے ) صلد حمی کرے۔

[صحیح۔ صحیح البحاری: 5991، سن ابی داو د: 1697، حامع الترمذی: 1908 سیدنا ابو ہریرہ رفائق سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ سالی آیا ایم رے رشتہ دار (ایسے) ہیں کہ میں ان سے صلد رحی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان پراحسان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان پراحسان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جاہلا نہ رویہ وہ میں ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں میں ان سے نرمی اور تحل مزاجی سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جاہلا نہ رویہ سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جاہلا نہ رویہ سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ سالی تو ارشاد فر مایا: اگر تیری بات درست ہے تو بھر تو (اپنے حسنِ سلوک سے بیش آتے ہیں۔ رسول اللہ سالی تو ای اور جب تک تو اسی طرح ان سے حسنِ سلوک اور صلد رحی کرتا رہے گات اس وقت تک اللہ کی طرف ہے ایک مددگار تیری مدد یرکوشاں رہے گا۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 2558]

#### قطع رحمی کا نقصان:

سیدناابو ہربرہ رہا تھ نااولا دآ دم کے اعمال میں نے رسول اللہ منگائیل کوارشادفر ماتے ہوئے سنا اولا دآ دم کے اعمال ہرجمعرات کو جمعہ کی رات پیش کیے جاتے ہیں (لیکن)قطع تعلقی کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔
[حسن۔ مسند احمد: 1484/2

#### يتيم پرشفقت سخت د لي كاعلاج:

سیدنا ابودرداء رہا تھے دوایت ہے کہ ایک شخص نی کریم مٹائیل کے پاس اپنے دل کی تخی کی شکایت کررہا تھا۔ آپ مٹائیل نے ارشاد فرمایا: کیا تو چاہتا ہے کہ تیرادل نرم ہوجائے اور تیری ضرورت بوری ہو؟ یتیم پرشفقت کر اور اس کے سریر ہاتھ بھیر، اپنے کھانے میں سے اسے بھی کھلایا کر (اس طرح کرنے سے) تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری ضرورت بوری ہوگی۔[حسن لغیرہ۔ الطبرانی فی الکبیر: 239/8]

#### من سلوک اور صله دمی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کابیان کی کابیان کابیا

سیدنا ابو ہریرہ رٹائیڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ مٹائیڈ کے پاس اپنی سخت دلی کی شکایت کی تو آپ مٹائیڈ کا نے ارشاد فرمایا: بیتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کراور مسکین کو کھانا کھلایا کر (یہی تیری سخت دلی کا علاج ہے)[حسن لغیرہ۔ مسند احمد: 263/2,387/2]

#### مسابيه سے حسن سلوك كى اہميت:

سیدناانس بن ما لک ڈائٹوئیان کرتے ہیں رسول اللہ مُٹائٹوئل نے ارشادفر مایا: جب تک بندے کادل درست نہ ہو

اس وقت تک اس کا ایمان درست (یعنی کامل) نہیں ہوسکتا، اور جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہواس وقت تک

اس کادل درست نہیں ہوسکتا اور جب تک اس کا پڑوتی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہواس وقت تک نہ تو اس کی زبان درست ہوسکتی ہوارنہ ہی وہ جنت میں داخل ہوسکے گا۔[حسن۔ مسند احمد: 387/1 زبان درست ہوسکتی ہوں رکھرسول اللہ مُٹائٹوئل نے ارشادفر مایا:) وہ شخص (کامل) مؤمن نہیں جس نے سیدہ عاکشہ ڈائٹوئل بیان کرتی ہیں (کہرسول اللہ مُٹائٹوئل نے ارشادفر مایا:) وہ شخص (کامل) مؤمن نہیں جس نے بیٹ بھر کررات گزاری لیکن اس کا پڑوتی اس کے پہلومیں (رات بھر) بھوکار ہا۔

[صحيح لغيره\_ مستدرك حاكم: 304/2]

#### مهمان نوازی کااجر:

سیدنا ابوسعید خدری بڑائیڈ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَاثِیْم نے تمین مرتبہ ارشاد فر مایا: جو محض الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم (بعنی مہمان نوازی وغیرہ) کرے ایک شخص نے عرض کی: اے اللہ کے رسول مُلَاثِیْم ! مہمان کی عزت کیے ہوگی ؟ آپ مُلَاثِیْم نے ارشاد فر مایا: تمین دن تک اس کی عمدہ ضیافت جواس سے زیاوہ ہوتو وہ صدقہ ہوگا (بعنی احسان اور مزید اجرو ثواب کا باعث)

[صحيح لغيره\_ مسند احمد: 76/3، مسند البزار: 1931]

#### مسلمان کی مدد کرنے کا جروثواب:

سیدنا عبداللہ بن عمر والنظم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملکی اے ارشاد فر مایا: مسلمان (دوسرے) مسلمان کا بھائی ہے نہ تو بیا ہی خطم کرتا ہے اور نہ ہی اسے طالم کے حوالے کرتا ہے، اور جوایے بھائی کی ضرورت

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

و المراكز اور صلدر في كابيان المراكز المراكز كابيان المراكز المراكز كابيان المراكز الم

پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ضروریات کو پورا فریادیتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان ہے کئی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تعالی قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کواس سے دور کردے گا، اور جس نے کئی مسلمان کی پردہ پوشی کی (کسی کواس کا عیب نہ بتایا) تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اورا یک روایت میں ہے: جس نے مظلوم کا ساتھ دیا یہاں تک کہ اُسے حق دلا کر چھوڑ اتو اللہ تعالی اس کے قدم بل صراط پراس دن مضبوطی ہے قائم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم بل صراط پرڈ گمگا نمیں گے۔

[صحيح صحيح البخاري: 2442، صحيح مسلم: 2580، سنن ابي داود: 4893. روين





# 1-والدین ہے حسن سلوک اور صلہ حمی کرنے کی ترغیب اور والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ احیماسلوک کرنے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرنے کی تا کید

1243 الله عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سألت رسول الله نظ : أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: ((الصلاةُ على وقُتِها)) قلتُ:ثُمَّ أيَّ؟ قال: ((بِرّ الوالِدينِ)) قلتُ:ثُمَّ أيَّ؟ قال: ((الجهادُ في سبيل الله)).

سید ناعبداللّٰہ بن مسعود ٹائٹٹز ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله سَائِیّام ہے بیو جیھا: اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول الله سائق نے ارشادفر مایا: وقت برنماز برصنا، میں نے عرض کی پھرکون ساعمل؟ آپ سَلْقَيْمُ نے ارشاد فر مایا: والدین ہے حسنِ سلوک کرنا، میں نے عرض کی پھرکون ساعمل؟ آپ سَلْقِیمُ فرمايا: الله كي راه من جهادكرنا\_[صحيح\_صحيح البخارى: 504، صحيح مسلم: 248]

1244 الله عنها الله عنها الله عنها الله عنهما قال: جاءَ رجلٌ إلى نبيّ الله عنها الله عنهما قال: جاءَ رجلٌ إلى نبيّ الله عنها فاسْتَأْذَنه في الجهادِ. فقال: ((أحيُّني والداك؟.)) قال: نعم. قال: ((ففيهما فَجاهِدُ)) وفي رواية لمسلم قال: أقْبَلَ رجلٌ إلى رسولِ الله فقال: أبايعُكَ على الهِجْرَةِ والجهادِ، أَبْتَعَى الأَجْرَ مِنَ الله ، قال: (( فهلْ مِنْ والدَّيْك أحدٌ حَيثٌى؟ )) قال: نَعم ، بلْ كِلاهما حَيثٌ. قال: ((فَتَبُتَغي الأَجْرَ مِنَ

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# حرق کو ساوک اور صادری کابیان کا کارگان کا کارگان کا کارگان کارگان کا کارگان کار

الله؟)). قال:نعم. قال:((فارْجعْ إلى والِدَيْكَ فأحْسِنْ صُحْبَتَهُما)).

سیدناعبداللہ بن عمرو بن العاص ڈاٹھنا بیان کرتے ہیں کہ ایک خص نے نبی سائی آئی کی خدمت میں حاضر ہوکر جہاد پر جانے کی اجازت ما نگی تو آپ سائی آئی نے اس سے بوچھا: کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں ، تو آپ سائی آئی نے نے فرمایا: پھرتم ان کی خدمت کرویہ جہاد ہے اور سلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ مائی آئی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: میں اللہ تعالیٰ سے اجرو تو اب حاصل کرنے کے لیے آپ سائی آئی اللہ مائی آئی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: میں اللہ تعالیٰ سے اجرو تو اب حاصل کرنے کے لیے آپ سائی آئی اللہ مائی آئی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: میں اللہ تعالیٰ سے اجرو تو الدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کی: بلکہ وہ وونوں بی زندہ ہیں تو آپ شائی آئی نے فرمایا: کیا تو اللہ تعالیٰ سے اجرلینا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی جم ہاں ۔ آپ سائی آئی آئی نے ارشاد فرمایا: پھرتو آپ واللہ ین کے پاس لوٹ جا اور ان کے ساتھ اچھی طرح حسن سلوک سے پیش آ ( یکی تیرا جہاد ہے) ۔ [صحیح - صحیح البحاری: 3004، صحیح مسلم: 2549، حامع الترمذی: 1671، سنن نسائی: 3105]

1245 الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: جاءً رجلٌ إلى رسولِ الله عليه فقال: حيثُ أبايِعُكَ على الهِجْرَةِ، وتركتُ أبوَتَ يبْكِيانِ. فقال: ((ارْجِعُ إليْهِما فأضْحِكُهُما كما أبْكَيْتَهُما)).

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رہا تئے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ سُٹی تُؤُمُ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: میں آپ مُٹی تُؤمُ سے ہجرت پر بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کوروتا ہوا جھوڑ کر آیا ہوں۔ تو آپ مُٹی تُؤمُ نے ارشاوفر مایا: واپس جااور جس طرح تم نے انہیں رُلایا ہے اس طرح انہیں ہنا۔

[صحيح\_ سنن أبي داو د: 2528]

1246 عن معاوية بن حاهمة: أنَّ جاهِمَةَ جاءَ إلى النبي مَلَّكُ فقال: يا رسولَ الله! أردُتُ أَنْ أَغْزُو، وقد جئتُ أَسْتَشيرُكَ. فقال: ((هل لكَ مِنْ أُمِّ؟ )) قال: نعم. قال: ((فالْزَمُها، فإنَّ الجنَّةَ عند رِجُلِها)) وفي رواية: قال: أتبتُ النبي عَلَى أُستَشيرُه في الجِهادِ؟ فقال النبي مَلَكِ أَلكَ وَالدَانِ قُلْتُ: نَعُمُ. قال ((الْزَمُهُما، فإنَّ الجنَّة تَحتَ أرْجُلِهما)).

#### من سلوک اور صله رخی کابیان کاب

سیدنا معاویہ بن جاهمۃ بلات بیان کرتے ہیں۔سیدنا جاہمہ بلاتی نے نبی مظافیۃ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی اے اللہ کے رسول مظافیۃ المیں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا ہے اور آپ ملاقیۃ اسے مشورہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ ملاقیۃ نے نبی والدہ (حیات) ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ ملاقیۃ نے فر مایا:
اپنی والدہ کی خدمت کر یقیناً جنت (تیری) والدہ کے قدموں میں ہے۔ ایک ردایت ہے کہ نبی ملاقیۃ نے اپوچھا کیا تیرے والدین (حیات) ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں! تو آپ ملاقیۃ نے ارشاد فر مایا: اپنے والدین کی خدمت کر یقیناً (تیری) جنت ان کے قدموں میں ہے۔ خدمت کر یقیناً (تیری) جنت ان کے قدموں میں ہے۔

[حسن، صحيح ـ سنن ابن ماجه: 2781، مستدرك حاكم حلد4 ص210، سنن نسائى:3104] معرف، 1247 وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلح ( (من سرَّه أنْ يُمَدَّ له في عمرِه، ويُزادَ في رزقه ؛ فليبرَّ والديه ، وليَصِلُ رحمه ))

سید ناانس بن ما لک ٹ<sup>ینٹیز</sup> ہے روایت ہے کہ رسول اللّد مَٹَائِیْزُم نے ارشاد فر مایا: جو شخص بیرچا ہتا ہے کہ اسکی عمر برڑھا دی جائے اوراس کے رزق میں کشادگی کردی جائے اسے جا ہے کہ والدین سے حسنِ سلوک کیا کرے اور ( دیگر رشتہ داروں کے ساتھ )صلہ رحمی کرے۔[حسن لغیرہ۔ مسند أحمد : 266/3 , 156/3]

1248 وعن حابر - يعنى ابن سمرة - رضى الله عنه قال: صعدَ النبيُّ عَلَيْ المنبرَ فقال: (آمين، آمين) ، - قال - ((أتانى جبريل عليه السلامُ فقال: يا محمَّد! مَنْ أَدُركَ أحدَ أَبُويُه فمات؛ فدخلَ النارَ، فأَبُعَده الله، قُلُ : (آمين) : فقلتُ: (آمين) ، فقال : يا محمَّدُ! مَنْ أَدُركَ شهرَ رمضانَ فماتَ، فلَمْ يُغُفَرُ له ؛ فأدخل النارَ، فأَبُعَده الله ، قلُ: (آمين). فقلتُ: (آمين) ، قال: ومَنْ ذُكرُتَ عندَه فلَمْ يُصَلِّ عليك فماتَ ؛ فدَخل النارَ، فأبُعَدهُ الله. قلُ: (آمين) ، فقلتُ: (آمين) ، فقلتُ: (آمين)).

سیدنا جابر بن سمرۃ رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی مُٹائٹؤ کے منبر کی سٹر ھیوں پر چڑھتے ہوئے مین مرتبہ آمین کہااور فرمایا کہ جبریل ملیٹا میرے پاس آئے اور کہاا ہے محمد مُٹائٹؤ کا جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کی خدمت گزاری کیے بغیر فوت ہوا، اور جہنم میں واخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے (اپنی رحمت سے) محردم کر دے، پھر کہا آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا، پھر جبریل ملیٹا نے فرمایا: جس نے رمضان کا ماہ مبارک پایا

#### سن سلوک اور صادری کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کابیان کی کابیان کابی

اور فوت ہو گیااور (اس کی ستی اور غفلت کے سبب )اس کی مغفرت نہ کی گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اے (اپنی رحمت ہے) محروم کردے۔ آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا، پھر جبریل علیْلا نے فر مایا: اور جس کے پاس آپ مُن گیا کی نام لیا گیا اور اس نے آپ مُن گیا ہے کہ رود نہ پڑھا اور فوت ہو گیا اور جہنم میں داخل ہوا تو اللہ اے اپنی رحمت ہے محروم کرے آپ علیٰلیْ آمین کہیں: تو میں نے آمین کہا۔

[صحيح لغيره الطبراني، المستدرك للحاكم: 502/3]

1249 عن أبى هريرة أيضًا قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يا رسول الله! مَنْ أحقًّ الناسِ بحُسُنِ صَحَابَتى؟ قال: ((أُمَّك)) قال: ثُمَّ مَنْ ؟ قال: ((أُمَّك)) قال: ثُمَّ مَنْ ؟ قال: ((أُمَّك)) قال: ثُمَّ مَنْ ؟ قال: ((أَمَّك)) قال: ثُمَّ مَنْ ؟ قال: ((أبوك)).

سیدنا ابو ہریرہ رہ انگیزے سے روایت ہے کہ ایک محض نے رسول اللہ سی بیٹی کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کی: اے اللہ کے رسول سی بیٹی اوگوں میں میرے حسنِ سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ سی بیٹی نے ارشاد فرمایا: تیری والدہ ۔ اس نے عرض کی پھرکون؟ آپ سی بیٹی نے فرمایا: تیری والدہ ۔ اس نے عرض کی پھرکون؟ آپ سی بیٹی نے فرمایا: تیری والدہ ۔ اس نے عرض کی پھرکون؟ آپ سی بیٹی نے فرمایا: تیرا والد۔

[صحيح صحيح البخارى: 5971، صحيح مسلم: 2548]

1250 عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: قدِمَتُ علىَّ أُمِّى ، وهى مُشرِكةٌ فى عَهْدِ رسولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ؛ قلتُ : قدمَتُ عليِّ أُمِّى، وهى راغِبَةٌ ، أفاصِلُ أُمِّى؟ قال:((نعم ؛ صِلى أُمَّك)).

[صحيح\_صحيح البخاري:2620، صحيح مسلم: 2321، سنن ابي داؤد: 1668]

1251 . هناك الله عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله الله الله في رضا الله في رضا الوالِد ،

# و سخطُ الله في سخطِ الوالد))

سیدنا عبداللہ بن عمر و بڑا تھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلُقیام نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللّٰہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔

[حسن لغيره\_ جامع الترمذى:1899، صحيح ابن حبان 429، المستدرك للحاكم: 151/4] 1252 عند أبى هريرة؛ إلا أنَّه قال: ((طاعةُ الله طاعةُ الوالِدِ، وَمَعْصِيةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَعْصِيةُ اللهِ عَصِيةُ الوالِدِ)

سیدنا ابو ہریرہ بڑا تی روایت ہے کہ (رسول الله سُؤی ہے ارشاد فرمایا:) الله کی فرما نبرداری والدکی فرما نبرداری والدکی نافر مانی میں ہے۔[حسن لغیرہ۔ الطبرانی فی الأو سط:2276] فرما نبرداری میں ہے اور الله کی نافر مانی والدکی نافر مانی میں ہے۔[حسن لغیرہ۔ الطبرانی فی الأو سط:2276] میں عمرو ، ولا یحضرنی أیهما -، ولفظه: قال: (رضا الربِّ تبارک و تعالی فی رضا الوالدین ، وسخطُ الله تبارک و تعالی فی سَخط الوالدین )) سیدنا عبدالله بن عمر بڑا تھی این عمرو بڑا تھی این عمرو بڑا تھی این عمرو بڑا تھی این عمرو بڑا تھی اللہ کا منا کی رضا مندی والدین کی رضا مندی والدین کی رضا مندی والدین کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے اور اللہ تعالی کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔

[حسن لغيره مسند البزار: 1865]

1254 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أتى النبيَّ رجلٌ، فقال: إنِّى أَذُنَبْتُ ذَنَبًا عظيمًا ، فهلُ لى مِنْ تَوْبَةٍ؟ فقال: ((هل لك مِنْ أُمِّ؟)). قال: لا. قال: ((فهل لك مِنْ خالة؟)). قال: نعمُ. قال: ((فَهل لك مِنْ خالة؟)).

سیدنا عبداللہ بن عمر والنظیا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ منا لیڈی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی:
مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کیا میری تو بہ قبول ہو عمق ہے؟ آپ سنا لیڈی نے اس سے بو چھا کیا تیری والدہ
(زندہ) ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں: آپ سنا لیڈی نے بو چھا کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں ہے۔
آپ سنا لیڈی نے نے رمایا: اپنی خالہ کی خدمت کر۔ (تیری توبہ قبول ہوگی)

[صحيح\_ جامع الترمذي: 1904، صحيح ابن حبان:435، مستدرك حاكم 155/4]

1255 عن عبدالله بن دينارٍ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: أنَّ رجلاً مِنَ الأعُرابِ لَقِيَه بطريقِ مكَّة، فسلَّم عليه عبدُالله بنُ عُمَر ، وحمَله على حمارٍ كانَ يرْكَبُه ، وأعطاه عِمامَة كانَتُ على رأْسِه. قال ابْنُ دينارٍ: فقلُنا له: أصلَحكَ الله! إنَّهمُ الأَعُرابُ ، وهم يَرْضونَ باليسيرِ! فقال عبدُالله بنُ عُمرَ: إنَّ أبا هذا كانَ وُدَّا لعمرَ بُنِ الحظَّابِ ، وإنِّى سمعتُ رسولَ الله عَلَيْتُ يقول: ((إنّ أبرَّ البِّرِ صِلةُ الولَدِ أهلَ وُدِّ أبيه)).

سیدنا عبداللہ بن دینار رئے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رہاتئیا کی ایک بدو ہے مکہ کی ایک شاہراہ پر ملاقات ہوئی تو عبداللہ بن عمر رہاتئیا نے اسے سلام کہا، اپنی سواری پر بٹھا لیا اور اپنا عمامہ (بگڑی) اتار کراس کے سر پررکھ دی عبداللہ بن دینار رہائی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی: اللہ تعالیٰ آپ کی راہنمائی فرمائے ۔ یقیناً یہ بدوتو تھوڑی ہی چیز پر ہی راضی وخوش ہوجاتے ہیں (آپ نے اسے اتنامقام دیا) عبداللہ بن عمر رہائی نے فرمایا: اس شخص کا والد (میر سے والد) عمر بن خطاب رہائی کا قریبی دوست تھا اور بے شک میں نے رسول اللہ سن اللہ کا اللہ من اللہ کا اللہ من اللہ کا اللہ من اللہ کا اللہ من اللہ کی ہے۔ ارشاد فرمائے ہوئے سنا: والد کے دوست واحباب سے حسن سلوک کر نابلا شبہ بہت بڑی نیکی ہے۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2552]

1256 عن أبى بردة قال: قدمتُ المدينة ، فأتانى عبدُ الله بنُ عمرَ فقال: أتدُرى لِمَ أتيْتُك ؟ قال قلت: لا، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: ((مَنْ أحبَّ أَنْ يَصِلَ أباه في قَبْرِه ؛ فلْيَصِلُ إخُوانَ أبيه بَعْدَه)) وإنه كان بين أبى عُمرَ وبين أبيكَ إخاءٌ وَوُدٌّ ، فَإِخْبَبْتُ أَنْ أصِلَ ذلِكَ.

ابوبردہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو عبداللہ بن عمر والٹی خود چل کرمیرے پاس تشریف لائے اور کہنے گے کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر والٹی کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے باس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر والٹی نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ می وارشاد فرماتے ہوئے سنا: ''جو خص اپنے فوت شدہ والدکی خواہ شرخدمت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہا ہے والد کے دوست واحباب سے حسن سلوک اور صلد رحمی کرے۔'' پھر کہا کہ میرے والداور آپ کے والدکی آپس میں دوتی تھی تو میں اس دوتی کی وجہ سے صلد رحمی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ است صحبح ابن حبان: 432

#### حر الموك اور صله رمى كابيان المحالي الموك اور صله رمى كابيان المحالي المحالي المحالية المحالي

#### 2-والدين كي نافر ماني پرسخت وعيد كابيان

1257 على عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: ((إنَّ الله حرَّم عليكُم عقوقَ الأُمَّهاتِ ، وَوَأَدَ البَناتِ ، ومَنْعَ وهات ، وكرة لكُم قِيلَ وقالَ ، وكثرةَ السُّوَّال ، وإضاعَةَ المالِ )).

سيدنا مغيره بن شعبه اللهُ عنه مروايت ہے كه نبى اللهُ إلى ارشاد فرمایا: بے شك الله تعالی نے تم پر ماؤں ك نافرمانی، بیٹیوں كوزنده در گوركرنا اور تحفه دوسرول كونه دینالیكن لينے میں طبع كرنے كوحرام قرار دیا ہے اور تمہارے لين ضول اور بے مقصد الفتگو بكثرت (غیرضروری) سوال اور مال كوضائع كرنا (سخت) نا پندكيا ہے۔

[صحيح صحيح البخاري:5975]

1258 عن أنس رضى الله عنه قال: ذُكِرَ عند رسول الله عَلَيْ الكبائرُ فقال: ((الشركُ بالله) وعقوقُ الوالدينِ)) الحديث. رواه البحارى ومسلم والترمذى. وفي كتاب النبي عنه الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به عمرو بن حزم: ((وإنَّ أكبرَ الكبائر عندالله يومَ القيامةِ: الإشراكُ بالله ، وقتلُ النفسِ المؤمِنةِ بغير الحقِّ ، والفرارُ في سبيلِ الله يومَ الزحْفِ ، وعقوقُ الوالدين ، ورَمْيُ المُحصَنَةِ ، وتعلَّمُ السِّحْرِ، وأكُلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيم)).

سیدنانس بی نفذیبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منگیز کے سامنے کبیرہ گنا ہوں کا ذکر کیا گیاتو آپ منگیز کے ارشاد فرمایا: (کبیرہ گناہ) اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا (ہے) ایک روایت میں ہے کہ نبی منگیز کے خوتح برلکھ کراہل بمن کی طرف روانہ فر مایا (اس میں یہ بھی لکھاتھا) قیامت کے دن اللہ کے سیدنا عمر و بن حزم میں تھی سے بڑے گناہ یہ ہوں گے۔ آللہ کے ساتھ شرک کرنا ﴿ مومن جان کوناحی قبل کرنا ﴿ جہاد ہے پیٹے پھیر کر بھا گنا ﴿ ماں باپ کی نافر مانی کرنا ﴿ پاک دامن عورت پرتبہت لگانا ﴾ جادو سیکھنا ﴿ مودکھانا ﴿ بیتم کا مال کھانا۔

[صحيح صحيح البخارى:2653، صحيح مسلم: 256، صحيح ابن حبان: 5563] 1259 عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله نطفة قال: ((ثلاَثَةُ لا ينظرُ الله إليهم يومَ القِيَامَةِ:

### حرب الموك اور سلدري كابيان المحربي المايان المحربي المايان المحربي المايان المحربي المايان المحربي المايان المحربين المايان المحربين المحر

العاق لوالديُّهِ ، ومد مِنُ الحمْرِ، والمنَّانُ عطاءَ ه. وثلاثُةٌ لا يَدَحَلُونَ الجنَّة: العاقُّ لوالِديُّه، والديُّوثُ، والرَّجُلَةُ)).

سیدنا عبداللہ بن عمر ڈوٹوئنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلاقیانی نے ارشاد فرمایا: تین قتم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تغالی روزِ قیامت رحمت کی نظر ہے ہیں و کیھے گا ( والدین کا نافرمان ( شراب کا عادی ( احسان کر کے جتلا نے والا ( پھر فرمایا: ) تین قتم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ ( کیاں باپ کا نافریان ( و شخص کہ جس کے اہل خانہ بے حیائی کے مرتکب ہوں اور وہ انہیں وعظ وقسیحت نہ کرے ) ( مردول کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت ۔ [ حسن، صحیح۔ سئن النسائی: 2562، مسند البزار: 1875، مسندرك حاکم: 146/4، صحیح ابن حبان: 7340

1260 عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما؛ أنّ رسولَ الله يَشِيّ قال: ((ثلاثُةٌ حرَّم الله تبارك وتعالى عليهمُ الجنَّةَ: مُد مِنُ الخَمْرِ ، والعاقُ، والدينُّوثُ ؛ الذي يُقِرُّ الخبْثَ في أهْلِه)).

سیدنا عبداللہ بن عمر ڈٹٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹٹی نے ارشاد فر مایا: تین شم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کوحرام کردیا ہے ﷺ شراب کا عادی ﴿ ماں باپ کا گستاخ ﴿ وَ يوث کوجوا ہے اہل وعیال کی بے حیائی پر روک تھام نہ کرے۔

[حسن لغيره مسند احمد: 69/2، سنن نسائى: 2562، مسند البزار: 1875، مستدرك حاكم: 41/41] مستدرك حاكم: 41/41] مستدرك عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله تَشْخُ قال: ((مِنَ الكبائوِ شَتُمُ الرجلِ والدَيه؟ قال: ((نعم، يَسُبُّ أبا الرجلِ ؛ الرجلِ والدَيه؟ قال: ((نعم، يَسُبُّ أبا الرجلِ ؛ فيسبُّ أبّه؛ فيَسُبُّ أمّه؛ فيسبُّ أمّه).

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص بن تفناہے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ تَنْفِيْم نے ارشا دفر مآیا: اپنے والدین کو گالی دینا سمیرہ گناہ ہے۔عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مَنْ تَنْفِیْم! کیا کوئی (بد بخت ایسابھی) ہے کہ جواپنے ماں باپ کو گالی

### سر اور صلوری کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان کابیان کابیان کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان کاب

دے؟ آپ سُلَقِیْم نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ وہ کس کے باپ کوگالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کوگالی دیتا ہے۔ وہ کس کی مال کوگالی دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ (آپ سُلُقِیْم نے کہ مال کوگالی دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ (آپ سُلُقِیْم نے ارشاد فرمایا:) کبیرہ گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آ دمی اپنے مال باپ پر لعنت کرے۔ عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول مُنْلِقِیْم! کوئی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ آپ مُنْلِقَیْم نے ارشاد فرمایا: یہ کسی کے مال باپ کوگالی دیتا ہے وہ (جواب میں) اس کے والدین کوگالی دیتا ہے۔

[صحيح صحيح البخارى5973، صحيح مسلم: 259]

1262 عن عمرو بن مرة الحهنى رضى الله عنه قال: جاء رَجلٌ إلى النبيّ عَلَيْ فقال: يا رسولَ الله! شهدتُ أَنْ لا إله إلا الله، وأنَّكَ رسولُ الله، وصلَّيْتُ الخمس، وأدّينتُ زكاةً مالى ، وصُمتُ رمضان؟ فقال النبيُ عَلَيْ هذا كان مع النبيينَ والصدِّيقينَ والشُّهَداءِ يومَ القيامة هكذا – ونصب اصبعيه – ما لَمْ يَعقَّ والِدَيْه )).

''سیدناعمرو بن مرقح جمنی بڑا نفذ سے روایت ہے کہ ایک محف رسول الله مُلَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے الله کے رسول مُلَاثِیْم! کیا خیال ہے آپ مُلَاثِیْم کا اگر میں (صدق دل سے) اس بات کی گواہی دول کہ الله تعالیٰ کے سچے رسول مُلَاثِیْم ہیں۔ اور پانچ وقت کی (فرض) نماز پڑھوں اور زکوۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں تو میرا شارکن میں ہوگا؟ آپ مُلَاثِیْم نے ارشاد فر مایا: جوخص اس حال میں فوت ہوا وہ روز قیامت انبیاء پینیا ہم صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس طرح ہوگا، پھرآٹ مُلَاثِیم نے این انگیوں کو ملایا۔ جب تک ماں باپ کی نافر مانی نہ کرے۔''

[صحيح. مسند البزار :25 ، صحيح ابن حبان :3429، صحيح ابن خزيمة: 2212]

1263 العَصْرِ انشقَ فيها قَبْرٌ ، فَخَرجَ رجلٌ رأسُه رأسُ الحِمارِ ، وجَسدُه جَسدُ إنسانٍ ، فنهَقَ ثلاث العَصْرِ انشقَ فيها قَبْرٌ ، فَخَرجَ رجلٌ رأسُه رأسُ الحِمارِ ، وجَسدُه جَسدُ إنسانٍ ، فنهَقَ ثلاث نهقاتٍ ثُمَّ انْطبقَ عليه القبرُ ، فإذا عجوزٌ تَغْزِل شَغْرًا أوْ صوفًا ، فقالتِ امْرأَةٌ : ترى تلكَ العجوز؟ قلتُ : ما لَها؟ قالتُ : تلكَ أمُّ هذا . قلتُ : وما كانَ قِصَّتُه؟ قالتُ : كان يشرَبُ الحمرَ ، فإذا راحَ تقولُ

#### حری اور سلوک اور صله رمی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان

له أُمّه: يا بنيَّ اتَّقِ الله إلى متى تَشُرَبُ هذه الخمرَ؟! فيقولُ لها: إنَّما أنْتِ تَنْهَقينَ كما يَنْهَقُ الحِمارُ! قالتُ: فماتَ بعدَ العَصْرِ. قالت!: فهو يَنْشَقُّ عنه القبرُ بعدَ العَصْرِ، كلِّ يومٍ فيَنْهَقُ ثلاثَ نهَقَاتٍ، ثمَّ ينْطَبق عليه القبرُ.

عوام بن حوشب ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک محلّہ میں پہنچا جس کے ایک جانب قبرستان تھا عصر کی نماز کے بعد ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک انسان نکا جس کا سرگد ھے جیسا اور جسم انسان کی مانند تھا۔ اس نے تمین مرتبہ گدھے کی طرح آ واز نکالی پھر قبر بند ہوگئ ۔ وہاں ایک بڑھیا ری بنارہی تھی ایک عورت کہنے لگی (اے عوام!) کیا تم اس بڑھیا کود کھور ہے ہو؟ میں نے بو چھا اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی بیاس قبر سے نکلنے والے کی ماں ہے میں نے بو چھا اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی بیاس قبر اب پینے نکاتا کی ماں ہے میں نے بو چھا اس کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ بیآ دمی شراب کا عادی تھا جب بیشراب پینے نکاتا تو اس کی ماں اسے میں نے بو چھا اس کا قصہ کیا جائے اللہ سے ڈرآ خرتو کب تک اس طرح شراب پیتار ہے گا؟ وہ آگے سے کہتا: تو گدھے کی طرح آ واز نکالتی ہے بیشرا بی عمر کی نماز کے بعد فوت ہوگیا۔ تو اب ہر روز عصر کے بعد قبر کے بعد قبر ہے اور بی تین مرتباگد ھے کی طرح آ واز نکالتا ہے پھر قبر بند ہوجاتی ہے۔

[حسن موقوف الأصبهاني في مسنده: 471]



### 3-رشتہ داروں کی قطع تعلقی کے باوجو دصلہ حمی کرنے کی ترغیب اور قطع حمی پروعید

1264 الآخر فليَقُلُ خيراً أوْ لِيَصْمُتُ)).

سیدنا ابو ہریرہ زلائفۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِیَّیْ نے ارشاد فر مایا: جوشخص اللہ تعالی اور آخرت کے دہن پر ایمان رکھتا ہے اسے جا ہے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے اور جوشخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے اسے جا ہے کہ ہے اسے جا ہے کہ وہ صلد حی کیا کرے اور جوشخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے اسے جا ہے کہ اچھی بات کہا کرے یا خاموثی اختیار کرے۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 5673، صحیح مسلم: 48]

1265 من أنسٍ رضى الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ((مَنْ أَحبَّ أن يُبْسطَ له في رِزْقِه ، ويُنسَّأَ له في أُرِوه ؛ فليُصِلُ رَحِمَه)).

سیدناانس بن مالک را انتخاب سے کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا: جو شخص بیچا ہتا ہے کہ اسکی عمر برد ھا دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے تو اسے جا ہیے کہ (رشتہ داروں کے ساتھ) صلہ رحمی کرے۔[صحیح۔ مسند أحسد: 266/3, 266/3]

1266 عن رحلٍ من حثعم قال: أتيتُ النبيّ عَلَيْتُ وهو في نَفَوٍ مِنْ أَصْحَابِه ، فقلتُ ، أَنْتَ الذي تزعُم أَنَك رسول الله ؟ قال: ((نعم)). قال: قلتُ: يا رسولَ الله ! أَيُّ الأعمالِ أحبُ إلى الله ؟ قال: ((الإيمانُ بالله)) قال: قلتُ: يا رسولَ الله ! ثُمَّ مَهُ ؟ قال: ((ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ)). قال: قلتُ: يا رسولَ الله ! أَنَّ مِلهُ وَالنهى عنِ المنكرِ)). قال: قلتُ: يا رسولَ الله ! أَنَّ الأعمالِ أَبْغَضُ إلى الله ؟ قال: ((الإشراكُ بالله)). قال: قلتُ: يا رسولَ الله ! ثُمَّ مَهُ ؟ قال: ((ثُمَّ الأَمْرُ بالمعروفِ ، والنهى عنِ المنكرِ)). قال: قلتُ: يا رسولَ الله ! ثُمَّ مَهُ ؟ قال: ((ثُمَّ الأَمْرُ بالمنكرِ ، والنهى عنِ المعروفِ)). قال: قلتُ: يا رسولَ الله ! ثُمَّ مَهُ ؟ قال: ((ثُمَّ الأَمْرُ بالمنكرِ ، والنهى عنِ المعروفِ)).

#### حرد کا اور صادر می کابیان کی ک

قبیلہ شعم کے ایک شخص ہے روایت ہے کہ میں نبی طابقیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ طابقیق صحابہ کرام بھائی کی ایک مجلس میں تشریف فرما ہتھے۔ میں نے عرض کی: کیا آپ ہی نے اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟
آپ طابقیق نے فرمایا: ہاں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول طابقیق اکون ہے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پہند ہیں؟ تو آپ طابقیل نے ارشاد فرمایا: اللہ پر ایمان لانا، پھر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول طابقیق اس کے بعد کون ساممل؟ تو آپ طابقیق نے ارشاد فرمایا: عمل دینا اور برائی ہے روکنا، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول طابقیق ایک کے ہاں سب سے بُرے اور ناپسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ طابقیق اللہ کے رسول طابقیق کی اے اللہ کے رسول طابقیق کی درسول طابقیق کی اے اللہ کے رسول طابقیق کی اے اللہ کے رسول طابقیق کی درسول طابقیق کی میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول طابقیق کی میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول طابقیق کی میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول طابقیق کی میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول طابقیق کی میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول طابقیق نے ارشاد فرمایا: برائی کا تھم دینا اور نیکی ہے دو کنا۔

[صحيح. مسند أبي يعلى: 6839/12

سیدنا ابوابوب انصاری بھانٹو بیان کرتے ہیں کہ سفر میں ایک دیباتی رسول اللہ طَلَقِیْم کے سامنے آکر آپ کی اونمنی کی لگام پکڑ کرعرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول طَلَقِیْم ایک میں ایک دیباتی رسول اللہ علی بھا دیجے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کردے۔ نبی طَلِقیْم کچھ دیر تھہرے اور پھر آپ ملاقیم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فر مایا: یقیناً سے توفیق اور ہدایت عطا کردی گئی پھر آپ ملی این فر مایا: تم نے کیا بو چھا تھا؟ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا تو

#### حسن سلوک اور صله رحی کابیان کا کابیان کا کابیان کا کابیان کا کابیان کابی

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی عبادت کر اور کسی بھی چیز کواس کا شریک ہر گزنہ بنا، نماز قائم کیا کر، زکو ۃ (پابندی سے) ادا کیا کر اور اپنے عزیز وا قارب سے صلہ رحمی کیا کر پھر جب وہ واپس جانے لگا تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگریوان چیزوں پڑمل پیراہوا تو جنت میں داخل ہوگا۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 1396، صحيح مسلم: 104]

1268 المرفق؛ فقد الله عنها؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال لها: ((انَّه مَنُ أُعُطَى [حظه من] الرفق؛ فقد أُعطِى حظَّه مِنْ خير الدنيا والآخِرَةِ، وصِلةُ الرَّحِمِ وحسنُ الجوارِ – أوْ حُسْنُ الخُلُقِ – يُعَمِّرانِ الديارَ، ويَزيدان في الأَعْمارِ)).

سیدہ عائشہ رہی خاسے روایت ہے کہ نبی مٹائیز آئی نے ان سے فرمایا: یقیناً جسے زم مزاجی نصیب ہوئی گویا کہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی (پھر فرمایا) صلد حمی، ہمسائے سے حسن سلوک یا اچھاا خلاق گھروں کو آباد کرتے اور عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔[صحیح۔ مسند امام احمد: 6/159]

1269 وعن أبى ذرِّ رضى الله عنه قال: أوْصانى خليلى عَلَيْكُ بِخِصالٍ مِنَ الخيرِ: أوصانى أنْ لا انْظُرَ إلى مَنْ هو دونى، وأوْصانى بحُبُّ المساكين والدُّنُوِّ منهم، وأوْصانى أنْ لا أخاف فى الله لوْمة لائم، وأوْصانى أنْ المَاخَقُ وإنْ كان مُرَّا وأوْصانى أنْ لا أخاف فى الله لوْمة لائم، وأوْصانى أنْ المَاخَقُ وإنْ كان مُرَّا وأوْصانى أن أكثِرَ مِنْ (لَا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بِالله)، فإنَّها كنزٌ مِنْ كُنوزِ الحَنَّة)).

سیدنا ابوذر رہ انٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میر نے لیل رسول اللہ مٹیڈ بی بھلائی وخیر کی چند سیحیں فرما کیں: آپ مٹیڈ بیٹے نے مجھے ضیحت کی میں اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف نددیکھوں بلکہ اپنے سے کم تر (غریب) کی طرف دیکھو، اور آپ مٹیڈ بیٹے نے مجھے سکینوں (جن کی آمدن کم اور خرچہ زیادہ ہو) سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کی نصیحت فرمائی ، اور آپ مٹیڈ بیٹے نے مجھے رشتہ داروں کی قطع تعلق کے باوجود صلہ رحمی کرنے اور اللہ تعالی کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہونے کی نصیحت فرمائی اور آپ مٹیڈ بیٹے نے مجھے حق بات کہنے کی نصیحت فرمائی اگر چہوہ کڑوی ہی کیوں نہ اور آپ مٹیڈ بیٹے تا کہنے کی نصیحت فرمائی اگر چہوہ کر وی ہی کیوں نہ اور آپ مٹیڈ بیٹے تھے بکٹرت (لا حوث کی ولا

# مر المراسلوک اور صلور کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان

قُوَّةً إلا بِالله) برِه صنح كي نصيحت فرما كي (اور فرمايا) به جنت كے خزانوں ميں سے ايك خزانه ہے۔

[صحيح الطبراني في الكبير: 1648، صحيح ابن حبان: 449]

1270 عَزَّوجَلَّ :أنا الله، وأنا الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله سَلَّ يقول: ((قال الله عزَّوجَلَّ:أنا الله، وأنا الرحمن، خلقتُ الرحم، وشَققُتُ لها اسمًا مِنِ اسْمِى، فمن وصَلها وصلتُه، ومن قطعها قطعتُه – أو قال: بَنَتُهُ –)).

سیدناعبدالرحمٰن بنعوف بڑانٹؤ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ مٹائیڈ کو یہ بات بیان فرماتے ہوئے سا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اللہ ہوں اور میں ہی رحمٰن ہوں اور میں نے ہی صلدرحی کو تخلیق کیا اور اسے اپنے نام سے نکالا تو جس نے صلدرحی کی میں اسے (اپنی رحمت سے) ملا ووں گا اور جس نے قطع تعلقی کی میں اسے (اپنی رحمت وغیرہ سے) ملا ووں گا اور جس نے قطع تعلقی کی میں اسے (اپنی رحمت وغیرہ سے) کا ف (یعنی محروم کر) دول گا۔[صحیح لغیرہ۔ سنن أبی داؤد: 1694، جامع الترمذی: 1907 ہے۔

1277 هـ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبيِّ الله عنهما عن النبيِّ الله عنهما عن النبيِّ الواصل بالمكافىء، ولكنَّ الواصل: الذي إذا قُطِعَتْ رحِمُه وصلها)).

سیدنا عبداللہ بن عمروبن عاص دل تنظیف روایت ہے کہ نبی شکافیظ نے ارشاد فرمایا: (رشتہ داروں کی صلدرخی کے ) بدلے میں صلدرخی کرنے والے رشتہ داری کے تعلق کو نبھانے والانہیں ہے بلکہ اصل رشتہ داری کو نبھانے والا وہ ہے کہ جب (دوسروں کی طرف سے )قطع تعلقی ہوتو وہ (ان سے )صلدرخی کرے۔

[صحيح\_صحيح البخاري: 5991، سنن ابي داؤد: 1697، جامع الترمذي: 1908]

1272 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه: أنّ رحلًا قال : يا رسولَ الله ! إنّ لى قرابةً أصِلُهم ويقطعونى، وأُخْسِنُ إليهم ويُسيئون إلى، واحْلمُ عليهم ويَجهَلون على فقال: ((وإنْ كنتَ كما قلتَ فكانما تُسِفُّهم المَلَ، ولا يزالُ من الله ظهيرٌ عليهم ما دُمت على ذلك)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ مُٹائٹؤ ا میرے رشتہ دار (ایسے) ہیں کہ میں ان سے صلد رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان پراحسان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جاہلا نہ رویہ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں میں ان سے زمی اور تحمل مزاجی سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جاہلا نہ رویہ

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

سیدہ ام کلثوم ٹائٹا سے روایت کہ نبی مٹائٹو کا ارشاد فر مایا: سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جوایسے رشتہ دار کو دیا جائے جواینے دل میں (تمہارے خلاف) بغض ورشمنی رکھے۔

[صحيح الطبراني في الكبير: 2923، صحيح ابن حزيمة: 2386، مستدرك حاكم: 1515 حلد 2 ص 27]

1274 عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: ثم لقيتُ رسولَ الله عَلَيْتُ فَأَحَدْتُ بيده فقلت: يا رسول الله الخبرني بَفُواضِل الأعمالِ. قال: ((يا عقبةُ إصِلُ من قطعك، و أغطِ مَنْ حرمَك، و أغرِض عمَّنْ ظلمك)). وفي رواية ((واعفُ عمَّنْ ظلمك)). رواه أحمد، والحاكم، وزاد: ((ألا ومَنْ أراد أن يُمَدَّ في عمره، و يُبْسَطُ في رزقه ؛ فليصل رحمه)).

سیدنا عقبہ بن عامر وٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلٹیو کا ہاتھ بکڑ کرعرض کی اے اللہ کے رسول منظیو ا منظیو المجھے سب سے افضل اعمال بتلائے۔ آپ مُلٹیو کے ارشاد فر مایا: اے عقبہ وٹائٹو! جورشتہ داری تو ڑے تو اس سے صلد حمی کر، جو مجھے محروم کر بے تو اسے دیاور جو تجھ پرظلم کر بے تو اس سے اعراض کر، ایک روایت میں ہے تو اسے معاف کر دے، ایک روایت میں ہے: جو تحض اپنی عمر میں اضافہ اور رزق میں کشادگی چا ہتا ہے اسے جا ہے کہ صلد حمد نا کہ المستدرك للحائم: 304]

1275 عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) ((من قطيعة الرحم، والخيانة، والكذب، وإنَّ أعجل البرِّ ثوابًا بالصلة الرحم، حتى إنَّ أهل البيت ليكونون فجرةً، فتنموا أموالُهم ، ويكثر عددُهم إذا تَوَاصَلُوا)). وفي رواية: ((وما من أهلِ بيتٍ يتواصلون فيحتاجُون)).

#### مر المراد المرد المراد المراد

(سیدناابو بکرہ بڑا ٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُرِیِّتِ نے ارشاد فرمایا: جن گناہوں کی سزاد نیا میں بہت جلد ملتی ہے) وہ قطع تعلقی، خیانت اور جھوٹ ہے اور دنیا میں جس نیکی کا ثواب سب سے جلد کی ملتا ہے وہ صلد رحی ہے یہاں تک کدایک خاندان گنہگار ہوتا ہے لیکن صلد رحمی کرنے کی وجہ سے ان کے مال اور اولا دمیں اضافہ کر دیا جاتا ہے ایک روایت ہے کہ یمکن نہیں کہ ایک خاندان کے افراد صلہ رحمی کرنے کے باوجود وحتاج رہیں (بلکہ ان کے رزق میں کشادگی کردی جاتی ہے)۔[حسن لغیرہ ۔ صحبہ ابن حباد: 455]

1276 الله عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعتُ رسول الله عنه قال: ((إنَّ أعمالَ بني آدَم تُعُرَضُ كَا خَمَ الله عَلَمُ عَملُ قاطع رَحِمٍ)).

سیدنا ابو ہریرہ ٹرائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سائٹیلم کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: اولا و آ دم کے اعمال ہرجعرات کو جعد کی رات پیش کیے جاتے ہیں (لیکن)قطع تعلقی کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ [حسن۔ مسند احمد: 484/2]



#### حر اور صله رمی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کابیا

# 4- ينتم كى كفالت،اس پرشفقت اوراس پرخرچ كرنے اور بيوا وُل اورمسكينوں

### كى ضروريات كاخيال ركھنے كى تزغيب

1277 ... عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَكَ : ((كافلُ اليتيمِ له أو لِغيره ؛ أنا وهو كهاتَيْنِ في الجنة)). وأشار مالك بالسبابة والوسطى.

سیدنا ابو ہر برہ ڈٹائٹز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیڈ نے ارشاد فر مایا: یتیم یا اس کے علاوہ کسی (محتاج ومفلس) کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح بید دوانگلیاں (ساتھ ساتھ) ہیں۔اور امام مالک ڈٹراٹٹ شہادت اور اس کے ساتھ والی بڑی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔

[صحيح\_ مسلم: 2983، مالك في المؤطا: 1817]

1278 الله عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: أتى النبى عَلَيْكُ رجلٌ يشكو قَسوَة قَلْبِهِ. قال: ((أتُحِبُّ أن يلين قلبُك، و أن يلين قلبُك، و أن يلين قلبُك، و تُدرِكُ حاجَتك؟ ارحَمِ اليتيم، وامسَحْ رأسه، واطْعِمُهُ مِن طعامك؛ يَلِن قلبُك، و تُدركُ حاجتك)).

سیدنا ابودرداء بھا تھے ہے کہ ایک شخص نبی کریم مُلَا قَیْم کے پاس اپنے دل کی تخی کی شکایت کررہا تھا۔
آپ مُلَا قَیْم نے ارشادفر مایا: کیا تو چاہتا ہے کہ تیرادل نرم ہوجائے اور تیری ضرورت بوری ہو؟ یتیم پرشفقت کر اور اس کے سر پر ہاتھ بھیر، اپنے کھانے میں سے اسے بھی کھلا یا کر (اس طرح کرنے سے) تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری ضرورت بوری ہوگی۔[حسن لغیرہ۔ الطبرانی فی الکبیر: 239/8]

1279 عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رجُلًا شكا إلى رَسول الله عَلَيْ قسوةَ قُلْبِه. فقال: ((امسَحُ رأْسَ اليتيم، وأَطْعِم المسكين)).

سیدنا ابو ہریرہ وہی تین کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله منالیّنِ کے پاس اپنی سخت دلی کی شکایت کی تو آپ مَنَاتِیْنِ نے ارشاد فرمایا: بیتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کراور مسکین کو کھانا کھلایا کر (یہی تیری سخت دلی کا علاج ہے)[حسن لغیرہ۔ مسند احمد: 263/2,387/2] مروس الموك اور صله رحى كابيان الموكان الموكان

1280 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى على الأراملة والمسكين؛ كالمُجَاهد في سبيل الله ، – وأخسِبُهُ قال ب وكالقائِم لا يَفْتُرُ ، وكالصائم لا يُفْطِرُ)). رواه البخارى ومسلم. وابن ماجه؛ إلا أنه قال: ((الساعى على الأرملة والمسكين؛ كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يقومُ الليل ويصومُ النهار)).

سیدنا ابو ہریرہ و پڑائٹو سے روایت ہے کہ نبی سڑیٹی نے ارشاد فر مایا: ہیوہ اور مسکینوں کی ضرور یات کا خیال رکھنے والا (اجر میں) اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے اور یہ بھی فر مایا: وہ ایسے تبجد گز ارکی طرح ہے جو تھکتا نہیں ہے اور ایسے روزہ دارکی طرح ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ بیوہ اور مسکینوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد، تبجد گز ار اور دن میں (مسلسل) روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔

أصحيح صحيح البخارى: 5353، صحيح مسلم: 2982، سنن ابن ماجه: 2140] [صحيح صحيح البخارى: 5353، صحيح مسلم: 2982، سنن ابن ماجه: 2140] من أوى عن المطلب بن عبدالله المخزومي قال: دخلتُ على أم سلمة زوج النبي عَلَيْتُهُ، فقال: يا بني ! ألا أُحدثك بما سمعت من رسول الله عَلَيْتُهُ ؟ قلت: بلي يا أمه . قالت: سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول: ((من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي قرابة، يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله ، أو يكفيهما؛ كانتا له ستر ا من النار)).

سیدنا مطلب بن عبداللہ مخزومی رشائے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مَنْ اللّٰهِ کَا زوجہ محتر مہسیدہ اُمِّ سلمہ بڑا گیا کہ خدمت میں حاضر ہوا تو وہ فرمانے لگیں اے میرے بیٹے! کیا میں تجھے وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰہ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِلّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِلْ اللّٰمُ مِلْمُنْ مُنْ اللّٰمُ مِنْ الللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰ

[حسن لغيره\_ مسند امام احمد 6/66/، 8836, 166/، الطبراني في الكبير: 938/23]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# 5- پڑوسی کو تکلیف دینے پر وعیداوراس کے حقوق کی ادائیگی پرتا کید کابیان

1282 عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تلك قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يُؤذى جارَه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليُكُومُ ضَيفَه ، ومن كان يومن بالله واليوم الآخر؛ فليُكُومُ ضَيفَه ، ومن كان يومن بالله واليوم الآخر؛ فليَقُلُ خيرًا أو لِيَسْكُتُ). رواه البحارى ومسلم. وفي رواية لمسلم: ((ومن كان يومن بالله واليوم الآخر؛ فليُحْسِن إلى جارِه)).

سیدناابو ہریرہ نوٹنٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹائیٹی نے ارشاد فر مایا: جوشخص اللہ تعالیٰ اوررو نے قیامت پرایمان رکھتا ہے اسے رکھتا ہے اسے جا ہے کہ اپنوی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جواللہ تعالیٰ اوررو نے قامت پرایمان رکھتا ہے اسے جا ہے جا ہے کہ اپنی کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے اور جوشخص اللہ تعالیٰ اوررو نے قیامت پرایمان رکھتا ہے اسے جا ہے کہ اچھی بات ہی کہ یہ یا خاموش رہے اور ایک روایت ہیں کہ (جس شخص کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کے اور ایمان ہے اسے جا ہے کہ اس میں سلوک سے پیش آئے۔

[صحيح مسلم:47]

1283 من أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله تَكُ قال: ((والله لا يُؤمن، والله لا يُؤمن). رواه أحمد، والبخارى والله لا يُؤمن)). رواه أحمد، والبخارى والله لا يُؤمن)). رواه أحمد، قالوا: يا رسول الله! وما بوائِقة؟ قال: ((شره)) وفي رواية لمسلم: ((لا يدخل الجنة من لا يأمنُ جارُه بوائِقة)).

سیدنا ابو ہرری و وائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰ کَاللّٰ کَا اللّٰ کَال

صحيح مسلم: 46، المستدرك للحاكم: 157/1]

12

#### حر الموك اور صادر في كابيان المحر الموك اور صادر في كابيان المحر الموك الموك اور صادر في كابيان الموك الموك

1284 عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله عنه قال : ((لا يستقيمُ إيمانُ عبد حتى يستقيمُ قلبه، ولا يستقيمُ قلبه حتى يستقيم لسانُه، ولا يستقيمُ لسانُه ولا يدخل الجنة حتى يأمَن جارُه بوائِقَهُ)).

سید نلانس بن ما لک بھانونہیان کرتے ہیں رسول اللہ طائیل نے ارشاد فر مایا: جب تک بندے کا دل درست نہ ہو اس وقت تک اس وقت تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہواس وقت تک اس کا دل درست نہیں ہوسکتا ،اور جب تک اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہواس وقت تک نہ تو اس کی زبان درست ہوسکتی ہے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔[حسن۔ مسند احمد: 387/1]

سیدناانس بن ما لک ڈٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹیٹی نے ارشادفر مایا: (حقیق) مومن تو وہ ہے جس (کی تکیفوں) سے لوگ ہے خوف ہوں اور (حقیق) مسلمان تو وہ ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن وسلمتی میں رہیں، اور مہاجر وہ ہے جس نے برائی کوچھوڑ دیا اور قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا بڑوی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔

[صحيح\_ مسند احمد: 154/3، مسند ابي يعلى الموصلي 4171]

1286 هـ عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أن النبى ﷺ كان يقول: ((اللهُمَّ إنى أعوذُبك من جارِ السُّوءِ في دار المُقامة، فإنَّ جارَ البادية يتحوَّلُ)).

سیدنا ابو ہریرہ رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُٹائٹؤ اکثر بیدعا کیا کرتے تھے: اے اللہ میں تیری پناہ بکڑتا ہوں گھر کے برے پڑوی سے کیونکہ جنگل (یعنی سفر) کا پڑوی تو چلابھی جاتا ہے (سفرختم ہونے پرلیکن گھر کا پڑوی پڑوں میں ہی آبادر ہتا ہے)[حسن۔ صحبہ ابن حبان: 1033، مسند أحمد: 213/6]

1287 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجلٌ : يا رسولَ الله! إنَّ فلانة يُذُكُّرُ من كثرةِ صلاتِها

#### حري حن سلوك اور صادر حي كابيان كالمحارث كابيان كالمحارث كابيان كالمحارث كابيان كالمحارث كالم

وصدَقَتِها وصِيامِها، غيرَ أنَّها تُوْذى جيرانَها بِلِسانها. قال: ((هَى فَى النار)). قال: يا رسولَ الله! فإن فلانةً يُذْكَرُ من قلةِ صيامها [وصدقتها] وصلاتها، وأنها تتصدُق بالأثوار من الأقِط ، ولا تُوْذى جيرانها [بلسانها] قال: ((هَى فَى الجنة)). وفي رواية: قالوا: يا رسول الله! فلانةٌ تصوم النهار، وتقومُ الليلَ، وتُوُذى جيرانَها؟ قال: ((هي في النار)). قالوا: يا رسول الله! فلانةٌ تصلى المكتوباتِ، وتَصدَّقُ بالأثوار من الأقطِ، ولا تُوْذى جيرانَها. قال: ((هي في الجنة)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ ایمان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹاٹی افلاں عورت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ گھڑت سے نماز ،صدقہ و خیرات اور روز ہے رکھتی ہے کین اپنے پڑوسیوں کوزبان سے برا بھلاکہتی ہے؟ آپ مٹاٹی آئے نے فرمایا: وہ جہنمی ہے، اس نے پھر عرض کی اے اللہ کے رسول مٹاٹی آئے! فلاں عورت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ روز ہے، اور نماز کی کچھزیادہ کثر تنہیں کرتی ۔ ( یعنی صرف فرض نماز ، فرض روز ہے کا ہی اہتمام کرتی ہے) اور پنیر کے کچھ نکڑ ہے، مصدقہ کرتی ہے کیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ۔ ( بلکہ حسن سلوک سے پیش آتی ہے) آپ مٹاٹی آئے ارشاد فرمایا: وہ جہنمی ہے ایک روایت میں کہ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مٹاٹی آئی ہے) آپ مٹاٹی آئی ہے اور رات کو تبجد اداکرتی ہے ( لیکن ) وہ اپنے پڑوسیوں کوزبان سے تکلیف دیتی ہے آپ مٹاٹی آئی ارشاد فرمایا: وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام مٹائی آئی ہے کروسیوں کوزبان سے تکلیف نہیں دیتی آپ مٹائی آئی اور پنیر کے چند کھڑے ہی صدقہ کر پاتی ہے اے اللہ کے رسول مٹائی آئی افلاں عورت ( صرف ) فرض نماز پڑھتی اور پنیر کے چند کھڑے ہی صدقہ کر پاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول مٹائی آئی افلاں عورت ( صرف ) فرض نماز پڑھتی اور پنیر کے چند کھڑے ہی صدقہ کر پاتی ہے۔ اصحابہ کرام روسیوں کوزبان سے تکلیف نہیں دیتی آپ مٹائی آئی نے ارشاد فرمایا: وہ جنتی ہے۔ اصحابہ کرام روسیوں کوزبان سے تکلیف نہیں دیتی آپ مٹائی آئی نے ارشاد فرمایا: وہ جنتی ہے۔ اصحابہ کرام روسیوں کوزبان سے تکلیف نہیں دیتی آپ مٹائی آئی نے ارشاد فرمایا: وہ جنتی ہے۔ اصحابہ کرام روسیوں کوزبان سے تکلیف نہیں دیتی آپ مٹائی آئی نے ارشاد فرمایا: وہ جنتی ہے۔ اصحابہ کرام روسیوں کوزبان سے تکلیف نہیں دیتی آپ مٹائی آئی کے ارشاد فرمایا: وہ جنتی ہے۔ اس میں کی آپ ہو سیوں کوزبان سے تکلیف نہیں دیتی آپ مٹائی آئی کے ارشاد فرمایا: وہ جنتی ہے۔ اس میں کی آپ ہو سیال کی کی کر میاں کو میان کی کی کر میاں کو میاں کی کو میاں کی کر میاں کی کی کر میاں کی کر میاں کی کر میاں کی کر میاں کی کی کر میاں کر میاں کر میاں کر میاں کر میاں کر میاں کی کر میاں کر م

مسند احمد: 440/2، مسند البزار: 1902، صحيح ابن حبان: 5764، المستدرك للحاكم: 166/4]

1288 (عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عنها:) ((ليس المُؤْمنُ الذَّى يَبْيِتُ شَبعانًا و جارُه جائعٌ إلى جَنْبِهِ)).

سیدہ عائشہ وٹا ٹھٹا بیان کرتی ہیں (کہرسول الله مُٹاٹیئر نے ارشاد فرمایا:) وہ شخص (کامل) مؤمن نہیں جس نے پیٹ بھر کررات گزاری کیکن اس کا پڑوی اس کے پہلومیں (رات بھر) بھوکار ہا۔

[صحيح لغيره\_ مستدرك حاكم: 304/2]

#### حر المرادر المرادي كابيان كابيان

1289 عن أبى هريزة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه الكلماتِ فيعملُ بِهِنّ، أو يُعَلِّمُ من يعملُ بهن؟)). فقال أبو هريرة: قلتُ: أنا يا رسولَ الله. فأخذَ بيدِى فَعَد خمسًا؛ فقال: ((اتّقِ المحارِمَ تكُن أعبَدَ الناس، وارضَ بما قسم الله لك تكُن أغنى الناس، وأحسِن إلى جارك تكن مُؤْمنا، وأحبّ للناس ما تحبّ لنفسك تكُن مسلمًا، ولا تكثر الضحك؛ فإن كثرة الضحك تُميتُ القلبَ)).

سیدنا ابو ہورہ و پھٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منابیل نے ارشاد فرمایا: (تم میں ہے) کون ہے جو مجھ مے یہ باتیں سیکھے پھران پر مل کرے ابو ہر رہ و پھٹی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول منابیل المیں آبیں سیکھ کر ممل کرتا ہوں تو آپ منابیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر پانچ بین نے عرض کی اے اللہ کے رسول منابیل المیں آبیں سیکھ کر ممل کرتا ہوں تو آپ منابیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر پانچ باتیں شارکیں آ آپ منابیل نے فر مایا اے ابو ہر یہ وہ پھٹی ان کر دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتو لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا آل اللہ تعالی نے جو پچھ تجھے عطا کیا ہے (تھوڑ ایا زیادہ) اس پر خوش وراضی ہوجا تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا آل اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آ یا کر تو مؤمن بن جائے گا آلوگوں کے لیے بھی وہی پہند کر جوتو اپنے لیے بہند کرتا ہے تو (کامل) مسلمان بن جائے گا آل زیادہ ہنانہ کر کیونکہ زیادہ ہننے سے انسان کادل مُر دہ ہوجا تا ہے۔

[حسن لغيره\_ جامع الترمذي: 2305، بيهتمي في الزهد: 822]

1290 عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه عن السعادة: المرأةُ الصالحةُ، والمسكنُ الواسعُ ، والجارُ الصالحُ، والمركبُ الهنيءُ. وأربعٌ من الشّقاء: الجارُ الصالحُ، والمركبُ الهنيءُ. وأربعٌ من الشّقاء: الجارُ السوءُ، والمركبُ السوءُ، والمسكنُ الضيّقُ)).

سیدناسعد بن ابی وقاص ڈھائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول الله مٹائٹڑ نے ارشاد فریایا: چار چیزیں انسان کی خوش بختی کی علامت ہیں ① نیک بیوی ② کشادہ گھر ③ نیک پڑوی ④ عمدہ سواری (پھر فریایا) چار چیزیں انسان کی بربختی کی علامت ہیں ① بُراپڑوی ② بداخلاق بیوی ③ بری سواری (جو پریشان کرے) ④ تنگ گھر۔

[صحيح\_ صحيح ابن حبان: 4032، مسند البزار: 1412، مسند أحمد: 168/1]



#### 

#### 6- بھائیوں اور نیک لوگوں کی زیارت کی ترغیب اور ملاقات کے لیے آنے والوں کی

#### عزت اورتكريم كرنے كابيان

1291 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى على : ((ان رجلًا زار أخًا له فى قرية [أخرى]، فأرْصَدَ الله تعالى [له] على مدرَجته ملكًا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريدُ أخًا لى فى هذه القريَة، قال: هل لك عليه من نِعمةٍ تَربَّها؟ قال: لا ، غير أنى أحبَبتُه فى الله، قال: فإنى رسولُ الله إليك؛ بأن الله قد أحبَّك كما أخبَبتَهُ فيه)).

سیدناابو ہررہ ٹرانٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی مُنائینا نے ارشادفر مایا: ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کے لئے نکا جو
کہ دوسری بہتی میں رہتا تھا تو اللہ تبعالی نے اس کے راستے پرایک فرشتے کو مقرر فر مادیا جب وہ آدمی اس فرشتے
کے پاس پہنچا تو وہ (فرشتہ) بو چھنے لگا تمہارا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں اس بستی میں اپنے بھائی
سے ملا قات کرنے جارہا ہوں۔ اس (فرشتے) نے بو چھا کیا اس نے تجھ پرکوئی احسان کیا ہے کہ تو اس کے
احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں بلکہ میں تو صرف اس سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں وہ
(فرشتہ) کہنے لگا: میں اللہ کا نمائندہ بن کر اللہ کا پیغام تیرے پاس لا یا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا
ہے جس طرح تو اللہ کی رضا کی خاطر اس بھائی سے محبت کرتا ہے۔ [صحبح۔ صحبح مسلم: 2567]

1292 عن أنس رضى الله عنه عن النبى تَنَظَقَ قال: ((ما من عبد أتى أخاه يزورُه فِي الله ، إلا ناداه من الله عنه عن النبى تَنَظَقَ أَلَ الله عنه عن النبى تَنَظَقَ أَل الله في ملكوتِ عرشه: عبدى زار فِي ، [مناد] من السماء: أنْ طِبت و طابَتُ لك الجنةُ ، وإلا قال الله في ملكوتِ عرشه: عبدى زار فِي ، وعليّ قِراه، فلم يَرْضَ [الله] له بنواب دون الجنّةِ)).

سیدنا انس رہا تیا ہے روایت ہے کہ بی منا تیا ہے ارشاد فرمایا: جوشخص اپنے کسی بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر ملا قات کے لئے آتا ہے تو آسان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ تونے خیر وبرکت حاصل کر لی اور تیرے لیے جنت (کی خوشخبری) ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش (پر مامور) فرشتوں سے فرما تا ہے۔ میرے بندے نے (اپنے بھائی سے) میری خاطر ملاقات کی اب اس کی مہمان نوازی میرے ذمہ ہے چنانچہ

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### سے گر حن سلوک ادر صلدرمی کابیان کے بھی ہے گئی ہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے (اس عمل پر) جنت ہے کم بدلہ عطا کرنے پر راضی نبیس ہوتا۔

[حسن، صحيح مسند البزار: 1918، مسند ابي يعلى الموصلي: 4126]

سیدناانس ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ بی ساٹیٹو نے ارشاد فرمایا: کیا میں تہہیں نہ بتاؤں کہ کون (خوش نصیب) جنتی ہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ساٹیٹو کُور بتائے۔ آپ ساٹیٹو نے ارشاد فرمایا: انبیاء جنت میں ہوں گے، اوراللہ کوراضی کرنے کے لیے شہر کے ایک کونہ میں ایخ بھائی سے ملاقات کے لئے جانے والا (بھی) جنت میں ہوگا۔

[حسن لغيره\_ الطبراني في الأوسط: 1764]

1294 الله تبارك و الله عن معاذ بن حبل رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ((قال الله تبارك و تعالى: و جبتُ محبَّتِي لِلْمُتَحَابِيْنَ فِيّ، وللمتجالسِيْنَ فِيّ، وللمتزاورين فِيّ، وللمتبافرلينَ فِيّ).

سيدنا معاذ بن جبل رُخَاتُوْ بيان كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله مُنَاتِّم كوارشاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالى فرماتا ہے: ميرى محبت ان لوگوں كے لئے واجب ہوگئ جوميرى رضا كے لئے آپس ميں محبت كرنے والے ہيں۔ ميرى خاطراتفاق واتحاد سے بيٹھنے والوں كے لئے ميرى محبت واجب ہوگئ اور مير ے ليے ايک دوسرے سے ملاقات كرنے والوں كے لئے ميرى محبت واجب ہوگئ اور ميرے ليے ايک دوسرے پرخرچ كرنے والوں كے ليے ميرى محبت واجب ہوگئ اور ميرے ليے ايک دوسرے پرخرچ كرنے والوں كے ليے ميرى محبت واجب ہوگئ اور ميرے ليے ايک دوسرے پرخرچ كرنے والوں كے ليے ميرى محبت واجب ہوگئ اور ميرے ليے ايک دوسرے پرخرچ كرنے والوں كے ليے ميرى محبت واجب ہوگئ اور ميرے ليے ايک دوسرے پرخرچ كرنے والوں كے ليے ميرى محبت واجب ہوگئ اور ميرے ليے ايک دوسرے پرخرچ كرنے والوں كے ليے ميرى محبت واجب ہوگئ اور ميرے دوسرے پرخرچ كرنے والوں كے ليے ميرى محبت واجب ہوگئ ۔ [صحبح۔ مالك في المؤطا: 1828]

1295 عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسولُ الله يَنْكُ؛ ((زُرُ غِبًّا تَزْدُدُ حُبًا)).

سیدنا عبدالله بن عمرو دلی تفیناسے روایت ہے کہ رسول الله من الیّن من الله من الله من الله عن الله من عمره و دلی من سے ملاقات کرنے سے باہمی محبت برو صحباتی ہے۔[صحبح لغیرہ۔ مسند البزار (الکشف: 1922)]



#### حص من سلوک اور صله رمی کابیان کا میکان کا میکان

#### 7- مہمان کی عزت اور کما حقہ مہمان نوازی کرنے کی ترغیب اور مہمان کا میزبان کے ہاں

# ا تناقیام کرنے کی ممانعت کہ میزبان مہمان سے تنگ آجائے

1296 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبى عَلَيْتُ فقال: إنى مَجْهودٌ. فأرسل إلى العض نسائِه فقالتُ: لا والذى بعثكَ بالحق ما عندى إلا ماءٌ ، ثم أرسل إلى أُخرى، فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلَّهن مثلَ ذلك: لا والذى بعثكَ بالحق ما عندى إلا ماءٌ. فقال: ((مَنْ يُضيف هذا الليلةَ رحِمَه اللهُ؟)). فقام رجلٌ من الأنصار فقال: أنا يارسول الله، فانطلق به إلى رَحْلِه ، فقال لامُراته: هل عندكِ شيءٌ؟ قالت: لا إلا قُوتَ صِبياني، قال: فَعَلِيْهُم بشيء، فإذا أرادوا العَشَاء فَنَوِمِيْهم، فإذا دَخل ضيفُنا فَأَطُفِئي السراج ، وأريه أنا ناكلُ وفي رواية ب فإذا أهوى لياكل فقومي إلى السراج حتى تُطُفِئيه، قال: فَقَعد وأكل الضيف وباتا طاوِيَيْنِ، فلما أصبَح غدا عليّ رسول الله عَلَيْتُ فقال: ((قد عجب اللهُ من صَنيعكُما بَضيفُكُمًا))، وزاد في رواية: فنزلتُ هذه الآيةُ: ﴿ويُوثُونُ على أنْفُسهم ولو كانَ بهم خَصَاصَةٌ﴾.

سیدنا ابو ہر پرہ بھا تھنے این کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی تکاؤی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی میں ضرورت مند (مجوکا اور بیاسا) ہوں رسول اللہ تکاؤی نے اپی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محتر مہ علوم کروایا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ گھر سے زوجہ محتر مہ کا پیغام آیا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ تکاؤی کو حق دے کر جیجا ہے میر بے پاس سوائے پانی کے اور بچھ بھی نہیں بھر دوسری زوجہ محتر مہ کے ہاں سے پتہ کروایا وہاں سے بھی نہیں جواب آیا یہاں سے پتہ کروایا وہاں سے بھی نہیں ہو دوسری زوجہ محتر مہ کے ہاں سے پتہ کروایا وہاں سے بھی نہیں ہو اب آیا یہاں تک کہ تمام امہات المؤمنین نے بھی جواب دیا کہ ہمار بے پاس پانی کے سوااور بچھ کھی نہیں ہے آپ تک گؤی نے ارشاد فرمایا: اس کی آج رات کون مہمان نوازی کر سے گا اللہ اس پر رحم فرمائے؟ ایک انصاری صحافی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا ہے اللہ کے رسول تکاؤی ایمیں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گیا اور بیوی سے بو جھا کیا گھر میں کھانا ہے؟ وہ کہنے گی صرف بچوں کے لئے تھوڑ اسا کھانا ہے اور اس کے سوا بچھ بھی نہیں۔ انصاری کہنے لگا بچوں کو کسی چیز سے بہلا اور جب وہ کھانا مائے تو انہیں

#### حر اور صله رحی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کاب

سلا دینا اور جب مہمان آ جائے تو چراغ بجھا دینا اور اسے یہی محسوس ہو کہ ہم اس کیساتھ کھارہے ہیں۔ مہمان کھانے لگا تو وہ دونوں وہاں بیٹے رہے اور بھوک کی حالت میں ہی رات گذاری۔ صبح بیانصاری رسول الله مناقظ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ پ مناقظ ہے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی سے بہت خوش ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بیر آ یت نازل کردی گئی (اور وہ دوسر بے ضرورت مندمسلمان کواپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگر چان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو) [صحبح۔ صحبح مسلم: 2054]

1297 عن أبى سعيد الحدري رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه – قالها ثلاثاً –)). قال رجلٌ : وما كرامَةُ الضيف يا رسول الله؟ قال: ((ثلاثةُ أيام، فما زادَ بعد ذلك فهو صدقَة)).

سیدنا ابوسعید خدری رئی نشؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَاثِیَّا نے تمین مرتبہ ارشاد فر مایا: جوشخص الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم (یعنی مہمان نوازی وغیرہ) کرے ایک شخص نے عرض کی: اے الله کے رسول مُلَاثِیَّا امہمان کی عزت کیسے ہوگی؟ آپ مُلَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا: تمین دن تک اس کی عمدہ ضیافت جواس سے زیادہ ہوتو وہ صدقہ ہوگا (یعنی احسان اور مزید اجروثو اب کا باعث)

[صحيح لغيره\_ مسند احمد: 76/3، مسند البزار: 1931]



#### 

#### 8- کھیتی باڑی اور پھل دار درختوں کی شجر کاری کی ترغیب

1298 عن حابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما من مسلم يغرِسُ غَرسًا؛ إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سُرق منه؛ له صدقة، [وما أكل السبع منه؛ فهو له صدقة، وما أكل الطير منه ؛ فهو له صدقة] ، ولا يرزؤه أحدٌ ؛ إلا كان له صدقةً إلى يوم القيامة )). وفي رواية: ((فلا يغرسُ المسلمُ غَرسًا فيأكلُ منه إنسانٌ ولا دابةٌ ولا طيرٌ ؛ إلا كانَ له صدقةً إلى يوم القيامة)). وفي رواية له: ((لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء ؛ إلا كانت له صدقة)).

سیدنا جابر ڈٹائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ نگائٹوئی نے ارشاد فر مایا: جس مسلمان نے درخت لگایا تو جس نے بھی اس سے کھایا وہ اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے، اور جو اس سے چرالیا گیا وہ بھی اس کی طرف سے درندوں نے کھالیا وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوجاتا ہے اور جو پرندوں نے کھالیا وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوجاتا ہے۔ اور ایک صدقہ ہوجاتا ہے۔ اور ایک صدقہ ہوجاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے پھل دار درخت لگایا اور اس کا پھل کسی انسان، جانور یا پرند سے نے کھایا تو اس کے لیے قیامت کے کہوئی مسلمان (کسی پھل دار درخت کی انسان کی افتر کاری کرے پھرکوئی انسان، جانور یا کوئی بھی چیز اس سے کھائے کی افتر کاری کرے پھرکوئی انسان، جانور یا کوئی بھی چیز اس سے کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوجاتا ہے۔ اور ایک رک سی جھرکوئی انسان، جانور یا کوئی بھی چیز اس سے کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوجاتا ہے۔ اصحبح۔ صحبح مسلم: 1552]

1299 من خلادِ بنِ السائبِ عن أبيه رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: ((من زَرَع زرعًا فَأَكُل منه الطير أو العافِيَةُ ؛ كان له صدقةً)).

سیدنا خلاد بن سائب اپنے والد بڑاٹیؤ ہے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ مٹاٹیڈ م نے ارشادفر مایا: جس شخص نے کا شتکاری کی پھراس ہے کوئی پرندہ یا کوئی جاندار کھائے تو وہ اس کے لیےصد قہ ہوجا تا ہے۔

[حسن، صحيح\_ مسند احمد: 55/4، الطبراني في الكبير: 236/4] 1300 عن أبي الدرداء رضى الله عنه: أن رجلًا مرَّ به وهو يغرسُ غُرُسًا بد مشْقَ فقال له: أتفعلُ

#### ور المراكز اور صله رحى كابيان كالمراكز كابيان كالمراكز كابيان كالمراكز كالم

هذا وأنتَ صاحبُ رسول الله عَلَيْ عَلَى: لا تَعْجَلُ عَلَى، سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: ((من غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلقٌ من خلُقِ الله؛ إلا كان له به صدقة)).

وفى حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ : ((سبعٌ يجرى للعبد أجرهُن وهو فى قبره بعد موته:من علمًا ؛ أو كرى نهرا ، أو حفر بئرًا ، أو غرس نخلا ، أو بنى مسجدا ، أو ورث مصحفا ، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته)).

سیدنا ابودرداء ڈھٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ وہ دمشق کے (ایک علاقہ) میں (پھل دار) درخت لگارہے تھے تو ایک آ دمی ان کے پاس سے گزرااور (جیرت سے) کہنے لگا ہے ابودرداء ڈھٹٹؤ ا آ پ صحابی رسول ہونے کے باوجود درخت لگارہے ہیں (لیعنی آ پ کوتو اس سے بڑا کام کرنا چاہیے۔) سیدنا ابودرداء ڈھٹٹؤ فر مانے لگے (کوئی بات کہنے میں) جلدی نہ کرنا ، میں نے رسول اللہ مٹاٹیٹے کوارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جس شخص نے کوئی (پھل دار) درخت لگایا اور اس کا پھل کسی انسان یا اللہ کی کسی دوسری مخلوق نے کھایا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوجا تا ہے۔

[حسن، صحيح\_ مسند احمد: 304/3، 307/3]

سیدنا انس بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے ارشاد فر مایا: انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی سات اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ ① کسی کوعلم سکھایا ② نہر کھدوا کر جاری کروائی ③ کنوال بنوایا ④ درخت لگوایا ⑤ مسجد بنوائی ⑥ قرآن مجید کو میراث بنایا (کسی کوقرآن پڑھایا ، یا قرآن لے کر دیا) گارخت بیچھے نیک اولا دچھوڑی جواس کی وفات کے بعداس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔

[حسن لغيره\_ مسند البزار:149، ابو نعيم في الحلية 344/2، البيهقي في الشعب:]



#### حص سلوک اور صله رمی کابیان کی کابیان کابیان

#### 9- بخل اور تنجوس پر وعیدا ورسخاوت کرنے کی ترغیب

1301 هـ عن أنس ، أن النبى غَلَظ كان يقول: ((اللَّهُمَّ إِنى أعوذُ بك من البُخُلِ، والكَسَلِ، وأرذَلِ العُمُر، وعذاب القبر، وفتنةِ المحيا والممّات)).

سیدناانس رہ اللہ این کرتے ہیں کہ نبی مُن اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں کنجوی اور ستی سے، رذیل ترین عمر (سخت بڑھاپے) اور قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فقنہ سے ۔[صحبح۔ صحبح مسلم: 2706]

1302 وعن عبدالله بن عمرو [و] رضى الله عنهما قال: خطبنا رسولُ الله عَلَيْ فقال: ((إِيّاكم والظّهُ، فإن الظلمَ ظلماتٌ يومَ القيامة، وإِيّاكم والفُحشَ والتَّفَحُشَ، وإِياكم والشُحَّ، فإنما هَلكَ مَنْ كان قبلكُم بالشَّحِ، أَمَرَهُمُ بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فَبَخِلوا، وأمرهم بالفُجور فَفَجَرُوا)) فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله! أيَّ الإسلامِ أفضلُ؟ قال ((أن يَسُلَمَ المسلمونَ من لسانِك وَيدِكَ)). فقال ذلك الرجلُ أو غيره : يا رسولَ الله! أيَّ الهجرةِ أفضل؟ قال: ((أن تَهُجُرَ ما كرِه ربّك، والهجرةُ هِجرَتان: هجرةُ الحاضِر، وهِجرةُ البَادى، فهِجُرَةُ البادِى أن يُجيبَ إذا دُعِي، ويطيعَ إذا أُمِرَ، وهجرةُ الحاضر أعظمُها يَليَّةً، أفضلُها أجرًا)).

سیدناعبداللہ بن عمرو ہو تھیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَیْقِیم نے ہمیں خطبہار شاوفر مایا: آپ مُلَیْقِم کا فر مان تھا:
ظلم ہے بچو یقینا ظلم قیامت کی تاریکیوں کا باعث ہوگا، اور بدکلامی اور فخش گوئی ہے بچے رہنا، اور کنجوی ولا کچ
سے بچے رہنا یقینا تم سے پہلے لوگ ای لا کچ و بخل کی سبب ہلاک ہوئے، اس لا کچ نے انہیں قطع رحی پر آ مادہ
کیا، چنا نچہانہوں نے رشتہ داری کوتو ڑا، اور اس لا کچ نے انہیں بخل و کنجوی پر آ مادہ کیا، چنا نچہانہوں نے کنجوی
کی اس لا کچ نے انہیں گناہوں پر آ مادہ کیا چنا نچہانہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، ایک شخص نے کھڑے ہوکر
عرض کی اے اللہ کے رسول مُلَیِّنِم اُلی کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ مُلیِّنِم نے ارشاد فرمایا: یہ کہ
وروسرے) مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، پھرعوش کی گئی اے اللہ کے رسول مُلیِّنِم اُلی کون می ایس برائی کوچھوڑ دے جو تیرے رب کونا لیند
ہجرت سب سے بہتر ہے؟ آپ مُلیُّنِم نے ارشاد فرمایا: یہ کہتو ہر اس برائی کوچھوڑ دے جو تیرے رب کونا لیند

#### سر اور سلوک اور صله رحی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کاب

ہے۔ (مزید فرمایا) ہجرت کی دوقتمیں ہیں ①شہری کی ہجرت ② دیباتی کی ہجرت، دیباتی کی ہجرت یہ ہے۔ (مزید فرمایا) ہجرت کی دوفررا حاضر ہواور جب اسے تھم دیا جائے وہ تھم کی تعمیل کرے اور شہری کی ہجرت آزمائش کی لحاظ سے بڑی اور اجرکے لحاظ ہے انتہائی افضل ہے۔

[صحيح. سنن ابي داود: 1698، مستدرك حاكم: 12/1]

1303 هن عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله مَنْ الله عَنْ في سبيل الله و دُخَانُ جهنمَ في جوفِ عبدٍ أبدًا ، ولا يجتَمع شُخٌ وإيمان في قلبِ عبدٍ أبدًا )).

سیدناابو ہریرہ ن النونیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مائیڈ ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے راستے کا گرو وغبارا ورووز خ کا دھوال کسی شخص کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے ، (اسی طرح) کبوسی اور ایمانِ (کامل) کسی شخص کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ۔[حسن۔ سنن نسائی: 3110، صحیح ابن حبان: 4606، مستدرك حاکم: 72/2] میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ۔[حسن۔ سنن نسائی: 3110، صحیح ابن حبان: 4606، مستدرك حاکم: 72/2]

مُنجيات، وثلاث كفاراتُ، و ثلاث درجات، فاما المهلكات : فَشُرَجُ مَطاع، وهوى مُتَبَع ، وإعجابُ الموء بنفسه)).

سیدنا عبدالله بن عمر رہ اٹھ کے دوایت ہے کہ رسول الله مُنافیظ نے ارشاد فر مایا: تین چیزیں ہلاک کرنے والی، تین چیزیں نجات دینے والی اور تین چیزیں درجات کی بلندی کا باعث ہیں۔ ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں۔ آ بخل و کنجوی (2 ا تباع خواہشات (3 خود پسندی یعنی اپنے آپ میں تکبر کرنا۔

[الطبراني في الأوسط: 5452]

1305 عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَنَظِيَّة: ((خصلتان لا يَجتمعان في مؤمن:البخلُ ، وشوءُ الخُلُقِ )).

سیدنا ابوسعید خدری مُنْ اُنْمُؤْ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اِنْمُ نے ارشاد فرمایا: دو چیزیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں ① سنجوسی ﴿ بداخلا تی \_[صحیح لغیرہ \_ جامع الترمذی: 1962]

1306 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَنْظِينَّ: ((المؤمنُ غِرُّ كريمٌ، والفاجرُ خَبُّ كُلِيْسِمُ)).

#### مر المرادر ما المرادر من المرادر المرا

سیدنا ابو ہریرہ رہ النفظ سے روایت ہے کہ رسول الله منافظ نے ارشاد فرمایا: مؤمن سیدھا سادھا ادر شریف (عزت دار) ہوتا ہے جبکہ بدکار، کنوس، چالباز اور کمینہ ہوتا ہے۔

[حسن لغيره\_ سنن ابي داوُد: 4790، حامع الترمذي: 1964]



#### 10- تخفہ دے کروایس لینے پر وعید

[صحيح صحيح البخارى: 2623، 1490، صحيح مسلم: 1620]

1308 عن ابن عمر و ابن عباس رضى الله عنهم، أن النبي على قال: ((لا يَحِلُّ لرجل أن يُعطِى للحَلَّ للرجل أن يُعطِى للرجلِ عَطِيَّة ، أَوْ يَهبَ هِبَةً ثُمَّ يرجعُ فِيها، إلا الوالِدُ فيما يُعطى ولدَه، ومثلُ الذي يرجع في عطيته أو هبته؛ كالكُلُب يأكل، فإذا شِبع قاءَ ثم عاد في قَيْنه)).)).

سیدنا عبداللہ بن عمراور عبداللہ بن عباس بھائیئم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلٹیئم نے ارشاد فرمایا: کسی شخص کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی کوکوئی تخفہ یا ہدیہ دے پھرا سے واپس لے سوائے والدے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو پچھ بھی

# مروس اول اور صلدر می کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کابیان کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان کابی

دے کرواپس لے سکتا ہے۔اورتخفہ یابدیددے کرواپس لینے والے کی مثال اس کئے کی طرح ہے جوخوب پیٹ تجرکر کھائے پھرقے کرےاوراُسے جاٹ لے۔

[صحيح\_ سنن ابي داود: 3539، جامع الترمذي: 1299، سنن النسائي: 3692، سنن ابن ماجه: 4377]

#### expox of the

# 11- مسلمانوں کی ضروریات بوری کرنے اورانہیں خوش کرنے کی ترغیب اورسفارش کرکے تحفہ وغیرہ لینے پروعید

1309 عن ابن عمر رضى الله عنهما ؛ أن رسول الله عنهما والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمُه ، من كان في حاجة أخيه ؛ كان الله في حاجته ، ومن فَرَّجَ عن مسلم كرُبةً ؛ فرَّج الله عنه بها كرُبةً من كُرَبِ يوم القيامة ، ومَنْ ستر مسلمًا ؛ ستره الله يوم القيامة)). وفي رواية: ((ومنُ مَشى مع مظلوم حتى يُثْبِتَ له حقَّه ؛ ثَبَّتَ الله قدمَيْه على الصِّراط يومَ تزولُ الأقدامُ)).

سیدنا عبداللہ بن عمر ٹائٹینا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائینی نے ارشاد فر مایا: مسلمان (دوسرے) مسلمان کا بھائی ہے نہ تو یہ اپنے بھائی پرظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، اور جواپے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ضروریات کو پورا فر مادیتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان سے کسی مصیبت کواس سے دور کرد ہے گا، اور جس نے کسی مصیبت کواس سے دور کرد ہے گا، اور جس نے کسی مصیبت کواس سے دور کرد ہے گا، اور جس نے کسی مصیبت کواس سے دور کرد ہے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی ( کسی کواس کا عیب نہ بتایا) تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اورایک روایت میں ہے: جس نے مظلوم کا ساتھ دیا یہاں تک کہ اُسے تق دلا کر چھوڑ اتو اللہ تعالی اس کے قدم پل صراط پر ڈ گرگا کیں گے۔

[صحیح۔ صحیح البخاری: 2442، صحیح مسلم: 2580، سنن ابی داؤد: 4893، رزین]

1310 عن أبی موسی رضی الله عنه ؟ أن النبی ﷺ قال: ((علی کلِّ مسلم صدقةٌ)). قبل : أرایت إن لم يَجد ؟ قال: ((يَعْيَنُ عُنْفُهُ وَيَتَصَدَّقُ)). قال: أرایت إن لم يَسْتَطِعُ ؟ قال: ((يُعِینُ مَدُوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### مرت کو سن سلوک اور صله رخی کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کا

ذا الحاجةِ المَلْهُوف)). قال:قيل له: أرأيت إن لم يستطع ؟ قال: ((يأمرُ بالمعروف أوِ الخير)). قال: أرأيت إنْ لم يفعل؟ قال: ((يُمُسِكُ عن الشر، فإنها صدقةٌ)).

سیدنا ابوموی بھاتھ سے روایت ہے کہ بی طاقی نے ارشاد فرمایا: ہرمسلمان کوصد قد کرنا چاہیے، عرض کی گئ: اگر اس کے پاس صدقد دینے کے لیے بچھنہ ہوتو کیا کرے؟ آپ طاقی نے ارشاد فرمایا: محنت مزدوری کرے خود بھی فائدہ اٹھائے اوراپی کمائی سے صدقہ بھی کرے۔ عرض کی گئ: اگر اس میں کام کاح کرنے کی استطاعت نہ ہوتو کیا کرے؟ آپ طاقی ہی ہوتو کیا کرے؟ آپ طاقی ہی ارشاد فرمایا: کسی پریشان حال انسان کی مدد کر دے، عرض کی گئ اگر اسکی بھی استطاعت نہ ہوتو کیا کرے؟ آپ طاقی ہی ارشاد فرمایا: نیکی اور بھلائی پردوسروں کو ترغیب دے، عرض کی گئ اگر سے کور کئی گئی اگر ہے کہ بھی اس میں طاقت نہ ہوتو کیا کرے؟ آپ طاقی ہی ارشاد فرمایا: برائی سے دوسرے کور کئی کہ ترغیب دے بھی اس میں طاقت نہ ہوتو کیا کرے؟ آپ طاقی ہی ارشاد فرمایا: برائی سے دوسرے کور کئی کی ترغیب دے بھینا نہ بھی اس میں طاقت نہ ہوتو کیا کرے؟ آپ طاقی ہوگئی ہے ارشاد فرمایا: برائی سے دوسرے کور کئی کی ترغیب دے بھینا نہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔

[صحيح\_ صحيح البخارى:1445، صحيح مسلم: 1008، سنن النسائي: 2538]

1311 في وروى عن عمر رضى الله عنه مرفوعًا: ((أفضلُ الأعمالِ إدخالُ السرور على المُؤْمن ؛ كسوتَ عورَته ، أو أشْبَعْتَ جُوْعته ، أو قضيتَ لَهُ حاجةً)).

سیدنا عمر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ (رسول اللہ مُلٹٹٹے نے ارشاد فر مایا:) کسی مؤمن کوخوش کرنا ، اسے لباس دینا یا کھانا کھلا کراس کی بھوک کوختم کرنا مااس کی کسی ضرورت کو پورا کرنا بہترین اعمال ہیں۔

[حسن لغيره.. الطبراني في الأوسط:6023]

سر خس سلوک اور صدر حمی کا بیان می می اور اور کا بیان می می اور الاقدام)). یو م تنو و گ الاقدام)).

سیدنا عبداللہ بن عمر میں تینبیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ تا بیاز کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی:
ا اے اللہ کے رسول تو بی اللہ تعالی کن لوگوں ہے سب سے زیادہ محبت فرما تا ہے؟ (اور یہ بھی پوچھا کہ اللہ تعالی کوسب سے زیادہ کون سے اعمال بیند ہیں؟) آپ تا بی آ پہ تا بی آ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی سب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچا کیں اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب اعمال (یہ ہیں) کی مسلمان کو خوش کرنا (یعنی) تو اس کسی پریشانی کو دور کر، یا اس کے ذمہ قرض کو اپنی طرف سے ادا کر (اگروہ غریب ہو)، یا اسے کھانا کھلا کر اس کی بھوک کو ختم کر، اور میں کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں یہ سجد نبوی میں ایک مہینا عتکاف کرنے سے زیادہ مجھے بہند ہے، اور جس شخص نے غصہ پی لیا حالانکہ وہ دوسر سے پر اپنا غصہ اتار سکتا تھا تو اللہ تعالی اس کے دل کو قیامت کے دن رضا ہے بھر دے گا، اور جو ایٹ بھائی کے کسی کام یا ضرورت کی خاطر اس کے ساتھ رہا یہاں تک اس کی ضرورت پوری ہوگئی تو اللہ تعالی ور تیامت اس کی ضرورت پوری ہوگئی تو اللہ تعالی ور تیامت اس کی ضرورت کی خاطر اس کے ساتھ رہا یہاں تک اس کی ضرورت پوری ہوگئی تو اللہ تعالی ور تیامت اس کی خار دے ) ڈ گم گار ہے ہوں گے۔

[حسن لغيره ـ الاصبهاني في الترغيب والترهيب: 1162، الطبراني في الكبير: 13646، في الصغير: 1861 من الصغير: 1861 من أمامة رضى الله عنه ؛ أن رسولَ الله تَنْ قال: ((من شَفَع شفاعة لأحدٍ فأُهْدِي له هَدِيَّة عليها فَقَبِلَها ؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبوابِ الربا)).

سیدنا ابوامامہ رفی نفز سے روایت ہے کہ رسول اللہ منابی نفر نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کی سفارش کی اور سفارش کے بدلہ میں اسے تحفہ ملا اور اس نے اسے قبول کرلیا ہتو یقینا اس نے سود کے درواز وں میں سے ایک بہت بڑے درواز سے کا انتخاب کیا۔[صحیح۔ سنن ابی داؤد: 3541]



www.KitaboSunnat.com

#### آواب كايان ١٩٥٥ ١٩٥٥ ١٩٥٥ ١٩٥٥

# اسلامی آ داب کے فضائل اور اہمیت

اسلام کا نظام ادب وتربیت نہایت عمدہ اور شاندار ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب یا تہذیبیں اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں اسلام نے اپنے ماننے والوں کوزندگی کے ہر شعبے میں زندگی گذار نے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے۔ ان آ داب کواختیار کر کے ہی ایک مسلمان حقیقت میں مؤمن اور دنیا وآخرت میں سرخرو ہوسکتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیا بی کامدار دین پر ہے اور دین اسلام سرایا ادب ہے۔

امام عبدالله بن مبارک رشان فرماتے ہیں: ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔[مدارج السالکین: 356/2]

# اسلامي آ داب اور فرمان رسول مَثَالِثُهُ مِمْ

#### حياءاوراسلام:

سیدناعمران بن حصین وٹائٹوئبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلاٹیوٹا نے ارشاد فر مایا: شرم وحیاء سے ہر حال میں خیر و برکت ہی حاصل ہوتی ہے۔ایک روایت میں ہے کہ شرم وحیاء سراسر خیر ہی ہے۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 6117، صحيح مسلم: 37]

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### 

ہے وہ دنیا کی زینت کوچھوڑ دیتا ہے اور جس نے ایسا کیااس نے حقیقی طور پراللہ سے حیا کرنے کاحق ادا کیا۔ [حسن لغیرہ۔ جامع الترمذی: 2458]

#### حسن اخلاق اوراسلام:

سیدنا نواس بن سمعان بڑ تی اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے کہ جس کا کھٹکا تیرے دل میں لگار ہے اور کجھے یہ آپ منٹلی آغیز نے ارشاد فر بایا: نیکی اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے کہ جس کا کھٹکا تیرے دل میں لگار ہے اور کجھے یہ پند نہ ہو کہ لوگوں کواس کا م کے بارے میں خبر ہو۔[صحیح۔ صحیح مسلم: 2553، حامع الترمذی: 2389 سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائیز سے روایت ہے: رسول اللہ مٹائیز ہم سے بوچھا گیا کس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ موآپ مئٹیز ہم نے ارشاد فر مایا: اللہ کا تقوی (یعنی ڈر) اور اچھا اخلاق، پھر سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے لوگ جہتم میں جائیں گے؟ آپ مٹائیز ہم نے فر مایا: زبان اور شرم گاہ گیا کہ سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے لوگ جہتم میں جائیں گے؟ آپ مٹائیز ہم نے فر مایا: زبان اور شرم گاہ (کے غلط استعمال کی وجہ سے اوگ جہتم میں جائیں گے؟ آپ مئٹر ہیڈ خر مایا: زبان اور شرم گاہ (کے غلط استعمال کی وجہ سے اوگ جائم ملائی نے 2004)

#### نرم مزاجی اوراسلام:

سیدنا عبداللہ بن مسعود بھائیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائیۃ ہے ارشاد فرمایا: کیا میں شہمیں ایسے محض کی اطلاع نددوں جے جہنم پرحرام کردیا گیا ہے یا جہنم کی آگ اس پرحرام کردی گئی ہے؟ (پھرخود ہی فرمایا:) جہنم کی آگ براس شخص پرحرام کردی گئی ہے جو فرم مزاج ، دوسروں پرمہر بان اور آسانی کرنے والا ہو، ایک روایت ہے کہ: جو فرم مزاج ، دوسروں پرمہر بان اور آسانی کرنے والا ہو(اس پرجہنم کی ہے کہ: جو فرم مزاج ، دوسروں پر فرم دل ، لوگوں ہے میل جول رکھنے والا اور آسانی کرنے والا ہو(اس پرجہنم کی آگ حرام ہے)۔ [صحیح لغیرہ۔ جامع الترمذی: 2488، صحیح ابن حبان: 470 و 469] سیدنا عبداللہ بن عباس جائیں ہے کہ رسول اللہ طائیں ہے نے دوایت ہے کہ رسول اللہ طائیں ہے کہ اللہ عبدالقیس کے سردار) ایشے جائی ہونے فرمایا تھا: تیرے اندردوالی خوبیاں ہیں جواللہ اور اس کے رسول طائیں ہی کیوبند ہیں ① بردباری (برداشت) گ طبیعت میں اطمینان (سوچ و بچارہے کام کرنا)۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 17]



#### سلام اوراسلام:

سیدناابو ہریرہ فرقائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شائی نے ارشاد فر مایا:''قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جاسکو گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤاورتم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آئیں میں محبت نہ کرنے لگو، کیا میں تہہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر عمل کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کوعام کرو۔''

[صحيح صحيح مسلم: 54، سنن ابي داؤد: 5193، جامع الترمذي: 2688، سنن ابن ماجه: 3692]

#### معاشرتی آ داب:

سیدناعبداللہ بن بُسر میں ٹیٹئؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاٹیئی کوارشادفر ماتے ہوئے سنا:گھروں کے دروازوں کے بالکل سامنے مت کھڑے ہوا کرو بلکہ دروازے کے ایک طرف ہوکر کھڑے ہوا کرواور گھر والوں سے اندرآنے کی اجازت دیں تو گھروں میں داخل ہوجایا کرواوراگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جایا کرو(یعنی بغیرا جازت کی کے گھر داخل مت ہوا کرو)۔

[حسن۔ طبرانی فی الکبیر ذکرہ الهیئمی فی ((مجمع الزواند)): 44/8، کنزالعمال: 2522]
سیدناعبداللہ بن عباس بڑا ٹنٹیا سے روایت ہے کہ نبی کریم نگا ٹیڈا نے ارشاد فرمایا: جس نے کوئی ایساا پنا خواب بیان
کیا جواس نے دیکھا ہی نہیں تو اس پر (قیامت کے دن) پابندی ہوگی کہ وہ دو جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگائے اور وہ کسی صورت ایسا نہ کر سکے گا، اور جس نے لوگول کی کوئی ایسی بات چوری چھپے بن لی کہ جس کا سننا
انہیں پندنہ تھا تو قیامت کے دن ایسے (دوسروں کی چوری چھپے با تیں سننے والے) شخص کے کانوں میں سیسہ پندنہ تھا تو قیامت کے دن ایسے (دوسروں کی چوری چھپے با تیں سننے والے) شخص کے کانوں میں سیسہ پندنہ تھا تو قیامت کے دن ایسے (بلاضرورت وحاجت) کسی جاندار کی تصویر بنائی تو اس پر قیامت کے دن اس تصویر میں جان ڈ النالا زم کیا جائے گا اور وہ کسی صورت اس میں روح نہ پھونک سکے گا۔

[صحيح\_ صحيح البخاري: 7042]

#### اسلام اورمعا في :

سيدنا معاذ بن النس بن النفزي روايت كرتے بي كدرسول الله من تينم في مايا: ' بوخض غصه في جائے جب كدوه محكم دلائل و براہين سر مزين، متنوع و منفر د موضوعات بر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### آداب کا بیان آداب کا بیان

اس پڑمل درآ مدکی قدرت رکھتا ہوتو اللہ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور عین میں سے جسے جیا ہے نتخب کر لے۔''

[حسن لغيره ـ سنن ابي داؤد: 4779، جامع الترمذي: 2493, 2021، سنن ابن ماجه: 4186]

#### اسلام اور صلەرخمى:

سیدنا ابوحراش اسلمی ر انتخذ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مظافیظ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا:''جس نے ایک سال تک اپنے بھائی سے تعلقات اور روابط توڑے رکھے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کا خون بہایا ہو۔''[صحبح۔ سنن ابی داؤد: 4915، والبیعقی (الآداب): 280]

#### اسلام اورك:

سیدنا انس بھائٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائٹو نے ابوابوب بھاٹو کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے ابوابوب! کیا میں آپ کوایک (انتہائی نفع بخش) تجارت نہ بتاؤں؟ ابوابوب بھاٹو نے عرض کی کیوں نہیں ضرور بتلایئے ، تو رسول اللہ مٹائٹو نے نے ارشاد فرمایا: جب لوگ فتنہ و فساو کا شکار (ہو کررشتہ واریاں توڑر ہے) ہوں تو رشتہ داری کو ٹوٹے سے بچا (صلد رحمی کر) اور جب لوگ (حسد و بغض کے سبب) ایک دوسرے سے دور ہونے کیس تو (خیرخوائی اور ثواب کے حصول کی غرض سے ) ان کے قریب ہوجا (اور انہیں قریب کر)۔

[حسن لغيره\_ مسند البزار: 2060]

#### اسلام اور حفاظت ِزبان:

سیدنا عبدالله بن مسعود رہی نئی سے روایت ہے کہ رسول الله مکی نیام نے ارشاد فر مایا: مؤمن دوسرے پر لعنت و پھٹکار کرنے والانبیں ہوتا۔[صحیح۔ حامع النرمذی: 2019]

سیدنا عبدالرحمٰن بن عنم وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُٹائٹؤ نے ارشاد فر مایا: اللہ کے بندوں میں سے سب سے اچھے بندے وہ ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے ، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی چغلیاں اورغیبتیں کرتے ہیں۔ دوستوں میں نفرت ڈالنے والے، پاکباز لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے

#### الراب كابيان المستحدث المستحدث

(تا كرانبين دوسرے كے سامنے رسواكريں \_) حسن لغيره .. مسند احمد: 227/3

سیدنا ابوموی بڑائیؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹائیڑا! مسلمانوں میں سے کونسا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ تو آپ مٹائیڑا نے ارشاد فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ (کی تکلیف) سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔

[صحيح صحيح البخارى: 11، صحيح مسلم: 42، جامع الترمذي:5204، سنن النسائي: 5014]

#### حىدكى مذمت:

سیدناابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُاٹھ اِن ارشاد فر مایا: بدگمانی سے بچوکیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈ تے مت پھر واور نہ ہی ایک دوسر ہے کی جاسوی کیا کرو، اور دوسروں سے جھوٹ ہے، دوسر ہے کے فطاف دل میں آگے نگلنے کی لالج مت کیا کر واور نہ ہی ایک دوسر ہے حسد کیا کر واور ایک دوسر ہے خلاف دل میں بغض مت رکھواور نہ ہی (ناراض ہوکر) ایک دوسر ہے طرف پیٹے پھیر کر چلا کرو، اپنے پروردگار کے تھم کے مطابق آپی میں بھائی بھائی بن کررہو، مسلمان دوسر ہے سلمان کا بھائی ہے (لہذا) نہ وہ اس پرظلم کر ہے اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کواپنے سے حقیر سمجھے، پھر آپ منگر نے اپناہا تھا ہے سینہ کی مالی میں مرتبہ ارشاد فر مایا: تقو کی بیباں ہے، تقو کی بیباں ہے۔ (پھر فر مایا: ) کسی آ دمی کے لیے اتنی برائی ہی (ہلاک ہونے کے لیے) کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان کی جان، عزت اور مالی دوسر ہے مسلمانوں کے لئے قابل احتر ام ہے۔ [صحیح۔ مالك فی الموطا: مسلمان کی جان، عزت اور مال دوسر ہے مسلمانوں کے لئے قابل احتر ام ہے۔ [صحیح۔ مالك فی الموطا: 908/2، صحیح السحاری: 6064، صحیح مسلم: 2564, 2563، سن آبی داؤد: 4918، حامع الترمذی:

#### اسلام اورانکساری:

سیدنا ابو ہریرہ ٹھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھ ٹیا نے ارشاد فر مایا: صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ کی رضا کے لئے دوسرے کومعاف کردے تو اللہ اس کی عزت اور وقار میں اضافہ فربادیتا ہے اور جو بھی



الله کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کر ہے تواللہ تعالیٰ اس کا مقام ومرتبہ بلندفر مادیتا ہے۔

[صحيح صحيح مسلم: 2588، حامع الترمذي: 2029]

سیدنا توبان بڑا تھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا تھیا نے ارشاد فریایا: جس کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہوئی کہ وہ تین چیزوں سے بری ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ① خیانت ② قرض ③ سکبر۔

[صحيح\_ جامع الترمذي:1572، سنن ابن ماجه: ، مستدرك حاكم: 26/2]



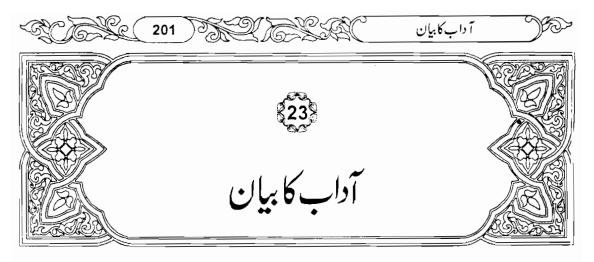

#### 1- حیا کی ترغیب اوراس کی فضیلت کا بیان اور بے حیائی و بدکلامی پر وعید

1314 ... الحياءُ لا يأتي إلا بِخَيْرٍ)). وفي رواية لمسلم: ((الحياءُ لا يأتي إلا بِخَيْرٍ)). وفي رواية لمسلم: ((الحياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ)).

سیدنا عمران بن حصین و ناتی نیان کرتے ہیں کہ رسول الله مناتی استاد فر مایا: شرم و حیاء سے ہر حال میں خیر و برکت ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شرم و حیاء سراسر خیر ہی ہے۔

[صحيح صحيح البخارى: 6117، صحيح مسلم: 37]

سیدنا ابو ہریرہ و فائن این کرتے ہیں کہرسول اللہ منایقی نے ارشاوفر مایا: ایمان کی ستر یا ساٹھ سے کچھزا کدشاخیں ہیں، ایمان کی سب سے افضل شاخ 'لا الله الله 'لا الله '' کہنا ہے جبکہ سب سے اونی شاخ راستے سے تکلیف وہ چیز کو ہنا وینا ہے اور حیاء بھی ایمان کی شاخ ہے۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 9، صحیح مسلم: 35، سنن ابی داؤد: 4676، سنن ابن ماجه: 57، جامع الترمذی: 2614]

1316 عن أبى أمامةَ رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((الحياءُ والعِيُّ شُعْبَتانِ مِنَ الإيمانِ، والبَذاءُ والبَيانُ شَعْبَتانِ مِنَ النِّهَانِ،).

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### آداب كايان آداب كايان کارگران ک

سیدنا ابوامامہ رفائن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منالی انداز مایا: شرم وحیاء اور کم بولنا (بعنی ضرورت کے مطابق گفتگو کرنا) ایمان کی علامت ہیں جبکہ فخش گفتگو اور بے جا بولتے ہی چلے جانا نفاق کی علامت ہیں۔[صحبہ۔ حامع الترمذی: 2159]

1317 عن قرة بن إياس رضى الله عنه قال: كنا عند النبيّ عَلَيْتُ فَدُكرَ عنده الحياءُ، فقالوا: يا رسولَ الله عَلَيْتُ: ((بل هو الدِّينُ كُلَّهُ)). ثم قال رسولُ الله عَلَيْتُ: ((بل هو الدِّينُ كُلَّهُ)). ثم قال رسولُ الله عَلَيْتُ: ((بن الحياءَ والعفاف وَالعِيَّ – عَيَّ اللسان، لا عَيَّ القلبِ – ، والفقة من الإيمانِ ، وإنهن يزِدْنَ في الآخرةِ ، وَيَنْقُصُنَ من الدنيا. وإنَّ الشُّحَّ وَالعَجْزَ والبذاء من الدنيا، وإنهن يزدن في الآخرةِ أكثرُ مِمَّا يَنْقُصُنَ من الدنيا. وإنَّ الشُّحَ وَالعَجْزَ والبذاء من النفاق، وإنهن يزدن في الدنيا، وَيَنْقُصُنَ من الآخرة ، وما يَنْقُصُنَ من الآخرةِ أكثر مِمَّا يَرْدُنَ من الدنيا)).

سیدنا قرۃ بن إیاس ٹوٹٹوئیا بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ہوگئی کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے آپ ہو گئی کے اس شرم وحیاء کا ذکر ہوا ، صحابہ کرام ٹوٹٹوئی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ہوگئی ایا حیاء (کا تعلق) بھی دین سے ہے؟ تو رسول اللہ مُٹٹوئی نے ارشاد فر مایا: بلکہ حیا کمل دین ہے پھررسول اللہ مُٹٹوئی نے ارشاد فر مایا: بلکہ حیا کمل دین ہے پھررسول اللہ مُٹٹوئی نے ارشاد فر مایا: بقینا شرم حیا اور پاک دامنی ، کم بولنا اور (دین میں) سمجھ ہو جھا کیان کی علامات ہیں۔ بقینا یہ چیزیں اخروی ثواب میں اضافہ کرتی ہیں اور دنیا ان چیزوں سے کم ہی حاصل ہوتی ہے ان چیزوں سے حاصل ہونے والا اخروی فائدہ دنیاوی نقصان سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور کنجوی ، نادانی بخش گفتگونفاق کی علامات ہیں یقینا یہ چیزیں ( کنجوی ، نادانی بخش گفتگو فیرہ) دنیاوی مفاد میں اضافہ کرتی ہیں اور اخروی ثواب میں کمی کرتی ہیں ، جبکہ ان چیزوں کے سب ہونے والا آخرت کا نقصان دنیاوی فائدہ سے کہیں زیادہ ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ الطبرانی فی الکبیر: سب ہونے والا آخرت کا نقصان دنیاوی فائدہ سے کہیں زیادہ ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ الطبرانی فی الکبیر:

1318 الله عنه عن الله عنه الله عنه ما قال: قال رسولُ الله تَنَظِينَ : ((الحياءُ والإيمانُ قُرَنَاءُ جميعًا، فإذا رُفعَ أحدُهما رُفعَ الآخَرُ)).

سیدنا عبدالله بن عمر بنانیم اسے روایت ہے کہ رسول الله مَناتَیم نے ارشاد فرمایا: شرم و حیاء اور ایمان کا انتہائی گہرا

# سے گران دونوں میں سے ایک ختم ہوجائے تو دوسری چیز خود بخو دختم ہوجاتی ہے۔

[صحيح\_ المستدرك للحاكم: 22/1]

النّحياء)). قال: قلنا ياني الله! إنا نستجى، والحمدلله. قال: ((ليسَ ذلك، ولكنَّ الاستِحْياءَ مِنَ الله حَقَّ النّحياء؛ أَنْ تَحفظ الراسَ وما وَعى، وتحفظ البَطْنَ وما حَوى، ولتَذُكُرِ الموْتِ والبِكى، ومَنْ أرادَ الآخِرَة تركَ زِيْنَةَ الدنيا، فَمَنْ فعل ذلك فقد استحيى مِنَ الله حَقَّ الحَياء)).

سیدناعبداللہ بن مسعود رہ النظامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَا اللہ عَلَیْ آبے ارشاد فر مایا ''اللہ تعالیٰ ہے اس طرح حیا کر و جس طرح اس سے حیا کرنے کاحق ہے۔ صحابہ کرام بڑی اُلڈ آبے عرض کی اے اللہ کے بی مُلَا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کاحق ہے حیا کرتے ہیں۔ آپ مُلَا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کاحق ہے حیا کرتے کاحق ہے حیا کرتے ہیں۔ آپ مُلَا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کاحق ہے کہ تم سراور جو بچھ سرکے اندر خیالات وغیرہ ہیں ان کی حفاظت کرواور بیٹ اور جو بچھ بیٹ کے اندر ہے اس کی حفاظت کرواور جو بچھ سے کے اندر ہے اس کی حفاظت کرور حرام سے بچو )۔ موت اور مرنے کے بعد بوسیدہ ہونے کو یا در کھواور جو محف آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے اور جس نے ایسا کیا اس نے حقیقی طور پر اللہ سے حیا کرنے کاحق ادا کیا۔

[حسن لغيره حامع الترمذي: 2458]



#### 

# 2-ا چھے اخلاق کی ترغیب اور اس کی فضیلت اور برے اخلاق پروعید اور اس کی اور اس کی فضیلت اور برے اخلاق پروعید اور اس کی معلود اور اس کی فضیلت اور برے اخلاق پروعید اور اس کی فضیلت اور برے اخلاق پروعید اور اس کی خلاق پروعید اور اس کی معلود اور برے اور اس کی معلود اور اس کی اس کی معلود اور اس کی معلود اور اس کی معلود اور

سیدنا نواس بن سمعان بڑا ٹیڈنیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُٹاٹیٹر سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ نٹاٹیٹر نے ارشاد فرمایا: نیکی احجھاا خلاق ہے اور گناہ وہ ہے کہ جس کا کھٹکا تیرے دل میں لگار ہے اور تجھے یہ پندنہ ہو کہ لوگوں کواس کام کے بارے میں خبر ہو۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2553، جامع الترمذي: 2389]

1321 . كَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ عَنْ عِبْدَاللَّهُ بِنَ عَمْرُو بِنِ العَاصِ رَضَى اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ: لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكِ فَاحشًا، ولا مُتَفَجِّشًا ، وكان يقول: ((إنَّ مِنْ خِيارِكُمْ أَخْسَنَكُمْ أَخُلاقًا)).

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رہ اُٹھنا بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُٹھیئے جان بو جھ کریا غیرارادی طور پر فخش کلامی نہیں کیا کرتے، تھے، اور آپ مُٹھیئے (اکثر) یہ فرمایا کرتے تھے کہتم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے بہتر اور عمدہ ہیں۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 3559، صحيح مسلم: 2321، جامع الترمذي: 1975]

1322 عن أبى الدرداء رضى الله عنه؛ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((ما شيءٌ أَثقَلُ في ميزانِ المؤمِنِ يومَ القيامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسنٍ، وإنَّ الله يَبْغَضُ الفاحِشَ البَذِيءَ)). رواه الترمذي، وابن حبان في ((صحيحه))، وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). وزاد في رواية له: ((وإنَّ صاحِبَ حُسنِ الخُلق لَيبلُغُ به درجة صاحِبِ الصوم والصلاةِ)).

سیدنا ابودرداء بھا تین سے روایت ہے کہ نبی مٹائیظ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن مومن کے اعمال تو لنے والے تر از و میں اچھے اخلاق سے پڑھ کر کوئی چیز وزنی نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ فخش گفتگو کرنے والے بدکلام شخص سے

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### أداب كابيان أداب كابيان أكثر المستحدد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد وا

نفرت کرتا ہے۔اورایک روایت میں ہے: بلا شبہ اچھے کر داروا خلاق والا اپنے اخلاق کی بدولت روز ہ داراور نماز پڑھنے والے کا مقام پالیتا ہے (اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز ،روز ہ چھوڑ دے بلکہ بیت ہے اوران کی ادائیگی مخروری ہے)۔[صحیح۔ جامع الترمذی: 2002، صحیح ابن حیان: 5664]

1323 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سُئِلَ رسولُ الله مُنْتُ عن أَكْثَرِ ما يُدُخِلُ الناسَ الجنّة؟ فقال:((تَقُوى الله وحُسنُ الخُلُقِ)). وسُئِلَ عن أَكْثَرِ ما يُدُخِلُ الناسَ النارَ؟ فقال:((الفَهُ والفَرْجُ)).

سیدنا ابو ہریرہ بڑائن سے روایت ہے: رسول الله سائنڈ اسے بوجھا گیا کس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ سوآپ سائنڈ اللہ کا تقوی (لیعنی ڈر) اوراجھاا خلاق، پھرسوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے لوگ جہنم میں جا کمیں گے؟ آپ سائنڈ کم نے فر مایا: زبان اور شرم گاہ (کے غلط استعمال کی وجہ سے اوگ جسن۔ حامع الترمذی: 2004، صحیح ابن حیان: 476]

1324 الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله عنها قالت المؤمِنَ ليُدُرِكُ بِحُسْنِ الله عنها قالت المؤمِنَ ليُدُرِكُ بِحُسْنِ الله عنها قالت المؤمِنَ ليُدُرِكُ بِحُسْنِ الله عنها قالته الله عنها قالت الله عنها ق

1325 عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((أنا زعيمٌ بِبَيتٍ في رَبَضِ الجنَّة لِمَنْ تَرَكَ اللهِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وبِبَيْتٍ في تَرَكَ الكَذِبَ وإِنْ كَانَ مَازِحًا، وبِبَيْتٍ في أَعْلَى الجنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وإِنْ كَانَ مَازِحًا، وبِبَيْتٍ في أَعْلَى الجنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وإِنْ كَانَ مَازِحًا، وبِبَيْتٍ في أَعْلَى الجنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَةً)).

سیدنا ابوامامہ ڈٹائنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سٹیٹیئر نے ارشاد فر مایا '' میں ایسے مخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک (عمدہ) گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جوسچا (حق پر) ہونے کے باوجود جھٹڑا حجبوڑ دے اور دہ آ دمی جو نداق میں بھی جموٹ بولنا حجبوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر ملنے کا ضامن ہوں اور جو آ دمی اپنا خلاق احجا بنالیتا ہے میں اس کے لئے اس بات کا ضامن ہوں کہ اسے جنت کی

#### مرح رفی ایک گھر ملے گا۔ بلندر بن جگہ میں ایک گھر ملے گا۔

[حسن\_ سنن ابي داؤد: 4800، سنن ابن ماجه: 51، جامع الترمذي: 1993]

1326 عن حابر رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قَالَ: ((إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إلَى، وأَفْرَبِكُم مِنِيْ مَجَلِسًا يومَ القيامةِ؛ أَحْسَنَكُم أَخلاقًا))

سیدنا جابر ڈٹائٹز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹِؤ کے ارشاد فر مایا: بے شکتم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق وکر دارتم میں اچھاہے۔ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق وکر دارتم میں اچھاہے۔ حبوب اور قیامت کے دارم میں ایس مدی: 2018]

1327 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((ألا أُخْبِرُكُمْ بِخيارِكم؟)). قالوا: بَلَى يا رسولَ اللهِ قَال: ((أَطُولُكُم أَعُمارًا، وأَخْسَنُكُمْ أَخَلَاقًا)).

سیدنا ابو ہر رہ وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُلُقِیْم نے ارشاد فرمایا: کیا ہیں تنہیں نہ بتاؤں کہتم میں سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام وُکائٹیُم نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول طُلْقِیْم ! ضرور بتائے: نو آپ طُلْقِیْم نے ارشاد فرمایا: (تم میں سے سب سے اچھے لوگ) وہ ہیں جن کی عمر کمبی ہواور اخلاق و کردار اچھاہو۔[صحیح لغیرہ۔ مسند ہزار: 1971، صحیح ابن حبان: 484]

1328 الله عن أبى ذرٍّ قال: قال لى رسولُ الله ﷺ: ((اتَّقِ الله حَيْثُما كنتَ، وأتبِعِ السيِّئة الحسنة تَمْحُهَا، وخالِقِ الناسَ بِخُلُقِ حَسَنِ)).

سیدنا ابوذر رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله مٹاٹیؤ نے نصیحت فرمائی: (اے ابوذر رٹائٹؤ!) جہاں بھی ہو ہر حال میں اللہ ہے ڈرنا اور گناہ ہو جائے تو اس کے فور ابعد کوئی نیکوئی نیکی ضرور کر لینا یہ نیکی اس گناہ کومٹا کررکھ دے گی اور ہمیشہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔[حسن لغیرہ۔ جامع الترمذی: 1987]

1329 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله عنها يقول: ((اللهم كما أَحْسَنْتَ خَلْقى؛ فَأَحْسِنْ خُلُقى)).

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### آداب كايان آداب كايان المحادث 207

میری شکل وصورت خوب اچھی بنائی ہے؟ اسی طرح میرے اخلاق وکر دار کو بھی اچھا بناد یجئے۔

[صيح\_ جامع الترمذي: 68/6, 155]

1330 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه : ((إنَّ أَحَبَّكُم إَلَى الحَسَنُكُم أَخُلاقًا، لموَطِّؤُون أَكْنافًا، الذين يَالِفُونَ ويُوْلَفُون، وإنَّ أَبْغَضَكُم إلى المَشَّاؤُونَ بالنَّمْيَمَةِ ، المفَرِّقُونَ بينَ الأَحِبَّةِ الملتمسون لِلْبُر آءِ العَيْبُ).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شائیٹ نے ارشاد فرمایا ''میرے نزدیکتم میں سے سب نے زیادہ محبوب اور پیندیدہ وہ شخص ہے جس کا اخلاق تم میں سے سب سے اچھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جواپنے پہلو جھکا کرر کھتے ہیں (عاجزی اختیار کرتے ہیں ) یہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں اور میرے نزد کے سب سے زیادہ ہرے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور وہ لوگ جو ہری الذمہ لوگوں پرعیب لگاتے ہیں۔

[حسن لغيره لطبراني في الكبير: 10424/10، في الأوسط: 7693، في الصغير: 25/2، مسند البزار: 1969] معند البزار: 1969] معند البزار: 1969] معند أبي هريرة رضى الله عنه أيضًا قال: قال رسول الله عنه أيضًا: ((إنَّكم لَنْ تَسعوا الناسَ بأموالكم، ولكنْ يسعهم منكم بَسْطُ الوجه، وحُسْنُ الخُلُقِ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیڈ نے ارشاد فر مایا: یقیناً تم اپنے مال و دولت ہے لوگوں کا ولنہیں جیت سکتے لیکن تمہاراا چھاا خلاق اور ملاقات کے وقت خندہ بیشانی سے ملناان کے دل جیت سکتا ہے۔ [حسن لغیرہ۔ مسند آبی یعلی: 6550، مسند بزار: 1977]

1332 الله الله عن أبى ثعلبة الحشنى رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله الله الله المحكم إلى وأَقْرَبكم منّى فى الآخِرَةِ محاسِنكُمْ اَخُلاقًا، وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إلى وأَبْعَدكم منّى فى الآخِرَةِ أَسُوَوْكم أَخُلاقًا؛ الثَّرْثارون المتَفَيْهِقون المتَشَدِّقونَ)).

سیدنا ابونغلبه شنی می فی نی کرتے ہیں کہ رسول الله می نیز ارشادفر مایا: یقیناً تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پینداور آخرت میں میر سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کاتم میں سے اخلاق وکر دارا چھا ہے اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے برے اور آخرت میں مجھ سے لوگوں میں سے سب دور وہ لوگ ہوں گے جن کا محمد دلائل و بر ابین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات بر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### آداب کا بیان می کارگری کارگ

اخلاق وکر دار بُراہے۔(یعنی) بلاضرورت بولنے والے۔

[صحيح لغيره. مسند احمد: 193/4، طبراني في الكبير: 588/22، صحيح ابن حبان: 482]

#### exports

#### 3-نرمی، سوچ و بیجاراور برد باری و برداشت کی ترغیب

1333 هـ الله وفي يُحِبُّ الرفق في الأمُو عنها قالتُ: قال رسولُ الله تَظَيَّة: ((إنَّ الله رفيقٌ يُحِبُّ الرفق في الأمُو كُلِه)). رواه البخارى ومسلم. وفي رواية لمسلم: ((إنَّ الله رفيقٌ يُحِبُّ الرفقَ، ويُعطِي على الرفقِ ما لا يُعطى على العُنْفِ، وما لا يُعطى على ما سواه)).

سیدہ عائشہ بڑٹ ٹوئٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹی ٹائٹ نے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ زم مزاج ،مہر بان ہے (اس لیے) ہر معاسلے میں زم مزاجی اور دوسرول پر شفقت کرنا اسے بہت پسند ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں: ''اللہ تعالیٰ نرم مزاج اور مرم بان ہے (اس لیے) نرم مزاجی کو بہت پسند کرتا ہے اور نرم مزاجی اختیار کرنے پر اللہ جو پھے عطا کرتا ہے (یعنی اپنی نعمیں) وہ بخت مزاجی پر عطانہیں کرتا اور نرم مزاجی کے علاوہ کسی دوسر مے مل پر زم مزاجی پر ملنے والی نعمیں عطانہیں فرما تا۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 6024) صحیح مسلم: 2165]

1334 الرفق على الحَرْقِ، وإذا أحَبَّ الله عبدًا أعطاهُ الرفق، ما مِنْ أهل بَيْتٍ يُحْرَمون الرفق؛ إلا حُرِموا مالا يُعْطى على الرفق؛ إلا حُرِموا الخَيْرَ)). رواه الطبراني ، ورواته ثقات. ورواه مسلم وأبو داود مختصراً: ((مَنْ يُحْرَم الرفق؛ يُحْرَم الرفق؛ يُحْرَم النَّهَا). زاد أبو داود: ((كلَّه)).

سیدنا جریر بن عبداللہ نگائیز بیان کرتے ہیں کہ نبی طاقیم نے ارشاد فرمایا ہے شک جو (نعمتیں) اللہ تعالیٰ زم مزاجی پرعطا فرما تا ہے وہ سخت مزاجی پرعطانہیں فرما تا آور جب اللہ کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو اسے زم مزاجی بنا دیتا ہے اور جس گھر کے افراد زم مزاجی سے محروم ہوئے گویا کہ وہ (بہت بڑی) خیر و برکت سے محروم کر دیئے گئے۔اورا یک روایت ہے'' جو تحف نرم مزاجی سے محروم ہواوہ ہرشم کی خیر و برکت سے محروم ہوگیا۔

[حسن لغيره عليراني في الكبير: 2274، صحيح مسلم: 2592، سنن أبي داؤد: 4809]

#### 

1335 النبى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بالَ أَعُرابِيٌّ فى المسجد، فقام الناسُ إليه لِيقعوا فيه، فقال النبي عَلَيْكُ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بالَ أَعُرابِيٌّ فى المسجد، فقام الناسُ إليه لِيقعوا فيه، فقال النبي عَلَيْكُ مَنْ ماءٍ - ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، ولم تبعثوا مُعسِّرين)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نے مسجد میں ببیثاب کر دیالوگ اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے اس کی طرف لیکے ہی تھے کہ نبی مُٹاٹیئر نے ارشاد فر مایا: اسے بچھ نہ کہوا وراس کے بیثاب پر پانی کا ایک ڈول بہادو کیونکہ تہمیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 220]

1336 الله على عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: ((ألا أُخبِرُكم بِمَنْ يَحُرُمُ على النورِ الله على على النورِ أو بِمَنْ تَحُرُمُ عليه النارُ -؟ تَحُرُمُ على كلِّ هَيّنٍ ليّنٍ سَهْلٍ)). رواه الترمذي وقال: ((حديث حسن)). وابن حبان في ((صحيحه))، ولفظه في إحدى رواياته: ((إنّها تَحُرُمُ النارُ على كلِّ هَيّنٍ ليّنٍ كينٍ فَريبِ سَهْلِ)).

سیدنا عبدالله بن مسعود را الله عندالله بن الله بن اله بن الله بن الله

1337 الله عنه الله عنه ما قال: قال رسولُ الله عنه ما قال: قال رسولُ الله عنه ما قال: قال حَصْلَتُيْنِ يُحِبُّهما الله عنه ما قال: قال رسولُه الله عنه ما قال: قال رسولُه : المِحلمُ والأناةُ)).

سیدنا عبدالله بن عباس بھائٹہ سے روایت ہے کہ رسول الله مٹاٹیا نے (قبیلہ عبدالقیس کے سردار) ایج بڑاٹیا سے فرمایا تھا: تیرے اندر دوالیی خوبیاں ہیں جواللہ اوراس کے رسول مٹاٹیا کو پسند ہیں ① بردباری (برداشت) طبیعت میں اطبینان (سوچ و بچارہے کام کرنا)۔[صحیح۔ صحیح مسلم: 17]

#### 

#### 4- خنده بیشانی ،عمده گفتگواور دیگر آ داب کی ترغیب

1338 هن أبى ذرِّ رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله تَنْظَةَ: ((لا تَحْقِرنَ مِنَ المعروفِ شَيئًا، ولَوْ أن تَلُقى أَخاك بِوَجْهٍ طَلِيقِ)).

سیدناابوذر ٹرائٹزے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤاٹیز کے ارشادفر مایا بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کوبھی معمولی نہ سمجھنا خواہ وہ نیکی اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملناہی کیوں نہ ہو۔[صحیع۔ صحیح مسلم: 2626]

1339 عن الحسن عن النبي ألي قال: ((مِنَ الصَّدقَّةِ أَنْ تُسلِّمَ على النَّاسِ وأَنْتَ طَليقُ الوَجْهِ)).

سیدنا حسن ولائن بیان کرتے ہیں کہ نبی منابیر نے ارشاد فرمایا: خندہ بیشانی کے ساتھ لوگوں کو سلام کہنا بھی تیری طرف سے صدقہ ہے۔[صحیح لغیرہ۔ ابن أبی الدنیا:]

1340 الله عن أبى ذرِّ رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه الله ع

سیدنا ابوذر را النظائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا النظائی نے ارشاد فر مایا: تیراا ہے بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور تیرا کر ورسروں کو ) نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے اور تیراکسی بھٹلے ہوئے مسافر کو راستہ بتلانا بھی صدقہ ہے، اور تیرا راستہ سے تکلیف دہ چیز کو، کا نئے کو اور ہڈی کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور تیرا این برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے: تیراکسی کم نظروا لے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے: تیراکسی کم نظروا لے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ [صحیح۔ جامع الترمذی: 1956، صحیح ابن حیان: 530]

1341 الله عَلَيْكِ عَن أَبِي جُرَى الهجيمي رضى الله عنه قال: أتَيْتُ رسولَ الله عَلَيْكِ فقلتُ: يا رسولَ الله! إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهلِ البَاديَةِ، فعلِّمُنا شيئًا ينْفَعُنَا اللهُ به؟ فقال: ((لا تَحْقِرَنَّ مِن المعروفِ شَيْئًا، ولوْ أَنْ تَفُوعَ مِنْ

#### آداب کابیان آداب کابیان کابیان

ذَلُوِكَ فَى إِنَاءِ المُسْتَقَى، ولَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ ووَجُهُكَ إليه مُنْبَسِطٌ ، وإيَّاك وإسبالَ الإزارِ؛ فإنَّه من المخيلَةِ، ولا يُحِبُّها الله، وإن امْرؤٌ شَتَمك بما يَعْلَمُ فيك ، فلا تَشْتُمُه بما تعلم فيه؛ فإنَّ أَجْرَهُ لكَ، وَرِبَالَه على من قاله)).

سیدناابوجری انجیمی بڑا ٹیؤبیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاقیق کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی ،اے اللہ کے رسول مُلَّاقِیَّا ہم دیباتی لوگ ہیں، ہمیں آپ طاقیق کوئی الیی چیز سکھلا کمیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع ہختے ۔ تو آپ مُلَّاقِیَّا نے ارشاد فرمایا'' کسی بھی نیکی و معمولی نہ سمجھناا گرچہ وہ (نیکی) پانی طلب کرنے والے کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالناہی کیوں نہ ہواورا گرچہ وہ (نیکی) یہ ہی کیوں نہ ہوکہ تم اپنے بھائی سے کلام کرتے وقت اپنے چرے کو بنتا ہوا اور خوش رکھو۔ اور اپنی تہبند (شلوار وغیرہ) کو نخوں سے نیچا نہ کریہ (شلوار وغیرہ کا مختوں سے نیچا کہ رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پہند نہیں کرتا اور اگر کوئی آ دمی تجھ میں موجود عیب کے بارے میں جانتے ہوئے کچھ برا بھلا کہ تو تم اس کے عیب کو جاننے کے باوجودا سے برا بھلا میں ہو باتے اسے اس کا وبال پنچے گا۔

[صحيح\_ سنن ابي داؤد: 4084، جامع الترمذي: 2722، صحيح ابن حبان: 521]

1342 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عليه صدقة الله عليه صدقة الله عنه عليه صدقة كلّ يوم تَطلعُ فيه الشمس، تَعدِل بين الاثنين صدقة ، وتُعين الرجلَ في دابّته فتحمله أو ترفع له عليها متاعَه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خُطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ، وتُميطُ الأذى عن الطريق صدقة ).

سیدنا ابو ہریرہ ڈلائٹو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُلاٹیو ہم نے ارشاد فر مایا: ہرروز انسان کے ہرعضو پرصد قد (کرنا)
ہوتا ہے (سنو) دوآ دمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے کسی آ دمی کوسواری پرسوار ہونے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے اور کسی کا سامان سواری پر اُٹھا کررکھوا دینا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور نماز کی طرف اٹھنے والا ہرقدم بھی صدقہ ہے اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔

[صحيح ـ صحيح البخارى: 2989 ، صحيح مسلم: 1009]

#### آواب كا بيان آواب كا بيان آواب كا بيان

1343 الله عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه : ((اتَّقوا النارَ ولَوُ بِشِقِّ تَمْرَقٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فِكِلِمَةٍ طَيْبَةٍ)).

سیدنا عدی بن حاتم بڑا ٹیکئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیلے نے ارشاد فرمایا: جہنم کی آگ سے بچوخواہ وہ (جہنم سے بچنا) تھجور کے ایک مکڑے کو (صدقہ کرنے) سے ہی کیوں نہ ہواور جواس کی بھی طاقت نہیں رکھتاوہ اچھی اورعمہ ہبات کہہ کر (جہنم کی آگ سے بیخے کی کوشش کرے)۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 6563، صحيح مسلم: 1016]

1344 المحدّ المقدام بن شريح عن أبيه عن حده قال: قلتُ: يا رسولَ الله! حدثنى بشيءٍ يوجِبُ لى الجنّة؟ قال: ((موجِبُ الجنّة؛ إطعامُ الطّعامِ، وإفْشاءُ السّلامِ، وحسنُ الكلامِ)). رواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات، وابن أبي الدنيا في ((كتاب الصمت)) والحاكم ؛ إلّا أنّهما قالا: ((عليكَ بِحُسنِ الكلامِ، وبَذُلِ الطّعامِ)). وقال الحاكم: ((صحيح، ولا علة له)).

مقدام بن شریح رشاللہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول سکھتے کوئی ایسی چیز بتلا دیں جو میرے لیے جنت کو واجب کر دے؟ تو آپ سکھٹے کوئی ایسی چیز بتلا دیں جو میرے لیے جنت کو واجب کر دے؟ تو آپ سکٹٹی ارشاد فر مایا: جنت واجب کر دینے والی چیزیں یہ ہیں آ کھانا کھلانا © سلام کوعام کرنا © اچھی وعمدہ گفتگو کرنا ، ایک روایت میں ہے: تو اچھی گفتگو کیا کراور کھانا کھلایا کر۔

[صحيح طبراني في الكبير: 97/3، ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت: 303، مستدرك حاكم: 23/1 معلى المجنّة؟ قال: على المجنّة بسلام، وأطِبِ الكلام، وصلّ بالليل والناسُ نِيام؛ تَدُخُل المجنّة بِسَلامٍ)).

سیدناانس ڈھٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم مگھٹی کی خدمت میں عرض کی: مجھے کوئی ایسا عمل سکھلا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو آپ مگھٹی نے ارشاد فر مایا: کھانا کھلایا کر،سلام کوعام کر، بات ہمیشہ اچھی اور عمدہ کیا کر، اور جب لوگ رات کوآ رام کی نیندسور ہے ہوں تو اُٹھ کرنماز (یعنی تنجد) پڑھ (اس طرح) تو امن وسلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجائے گا۔[صحیح لغیرہ۔ مسند البزار: حرا]

#### www.KitaboSunnat.com



1346 من عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي على قال: ((إنَّ في الجنَّةِ غُرِفةً يُرى ظاهِرُها مِنْ باطِنها ، و باطِنها مِنْ ظاهِرها)). فقال أبو مالك الأشْعريّ: لِمَنْ هي يا رسولَ الله؟ قال: ((لمَنْ أطابَ الكَلام، وَأَطْعَمَ الطعام، وباتَ قائمًا والناسُ نِيام)).

سیدنا عبداللہ بن عمرو ڈائٹیا نبی کریم مُٹاٹیٹی کا ارشادُقل کرتے ہیں کہ آپ سُٹیٹی نے فر مایا : جنت میں ایک محل ہے جس کا اندر (والاحصہ) باہر سے اور باہر (کا حصہ) اندر سے نظر آتا ہے۔ ابو مالک اشعری ڈلٹٹیؤ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول مُٹاٹیٹی ایکس کو ملے گا؟ آپ سُٹاٹیٹی نے فر مایا : جس نے لوگوں کے ساتھ بول جیال اچھی رکھی اور کھانا کھلایا اور رات نماز میں گزاری جب کہ لوگ آرام کی نیندسور ہے ہوں۔

[حسن، صحيح ـ طبراني في ((الكبير))، مستدرك حاكم:1200]



#### آداب کا بیان آداب کا بیان

# 5- سلام عام کرنے کی ترغیب وفضیلت اورا پن تعظیم کے لیے دوسروں

#### کے کھڑے ہونے پرخوش ہونے کی وعید

1347 الله عن عبدالله بُن غُمُرِو بنِ العاص رضى الله عنهما: أنَّ رجلًا سأَل رسولَ الله عَلَيْتُ : أَيُّ الإُسْلامِ خَيْرٌ؟ قال:((تُطُعِمُ الطعامَ، و تَقُرأُ السلامَ، على مَنْ عَرَفتَ ومَنْ لَمْ تَعْرِفُ)).

سیدنا عبدالله بن عمرو بن نظر سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول الله طلقی سے سوال کیا: کون سااسلام (اسلام کی کون سی خصلت) بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: '' تمہارا کھانا کھلانا اور ہراس آ دمی کوسلام کہنا جے تم پیچا نے ہو یا نہ پیچا نے ہو۔' [صحیح۔ صحیح البحاری: 12، صحیح مسلم: 39، سنن ابی داؤد: 5194، سنن ابن ماجه: 68]

1348 هنا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((لا تَدُخُلُونَ الجنَّةَ حتَّى تُوْمِنُوا، وَلَا تَوْمَنُوا حتى تَحابُّوا، ألا أَدُلُكُمْ على شَيءٍ إذا فَعَلْتُمُوه تحابَبْتُمْ ؟ أَفُشُوا السلامَ بَيْنَكُم )).

سیدناابو ہریرہ ڈھنٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابقی نے ارشاد فر مایا:''قشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جاسکو گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤاورتم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر عمل کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔''

[صحیح صحیح مسلم: 54، سنن ابی داؤد: 5193، جامع الترمذی: 2688، سنن ابن ماجه: 3692] الله 1349 عن ابن الزبير رضی الله عنهما ؛ أن رسولَ الله شخ قال: ((دَبَّ إليْكُم داءُ الأَمَمِ قَبْلَكُم ؛ البَغْضَاءُ وَالحَسَدُ، والبغضاء هی الحالِقَةُ ، لیسَ حالِقَةَ الشغرِ ، ولكنْ حالِقَةُ الدِینِ. والذی نَفْسی بیده لا تَدُخُلُونَ الجنَّةَ حتی تومنوا، ولا تؤمنوا حتی تحابُّوا، ألا أُنبِنكُم بما یثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلامَ بَیْنَكُمْ).

سیدنا عبدالله بن زبیر ولائنیاے روایت ہے کہ رسول الله مُلَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا: سابقہ امتوں کی خطرناک برائیاں

و الماليان ا

تم میں آ ہتہ آ ہتہ سرایت کرجا کیں گی (مثلاً) بغض اور حسد، اور بغض مونڈ کرر کھ دیتا ہے، بالول کوئیں بلکہ یہ دین کومونڈ کرر کھ دیتا ہے، اور شم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس وقت تک تم جنت میں داخل نہ ہوسکو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے ہے مجبت نہ کرنے لگ جاؤ، کیا میں تنہ ہیں بتاؤں کہ اس باہمی محبت میں کوئی چیز تمہاری سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوگی؟ (پھرخود ہی آپ مائیڈ آ نے ارشاد فر مایا:)
آپس ایک دوسرے کوزیادہ سے زیادہ سلام کہا کرو (اس سے باہمی محبت بڑھے گی، جنت بھی ملے گی اور دین کھی محفوظ ہوگا)۔[حسن لغیرہ۔ البزار کشف الاستار: 2002]

1350 . حَدَّ الله عنه الله عنه عن رسول الله عنه قال: ((أَفُشُوا السلامَ تَسْلَموا)).

سیدنابراء بنانفزے روایت ہے کہرسول اللہ منافیا ہے ارشاد فرمایا: سلام کوعام کروتا کتمہیں سلامتی نصیب ہو۔

[حسن\_ صحيح ابن حبان: 491]

1351 الله المحتلف عن أبى شُريُح رضى الله عنه أنَّه قال: يا رسولَ الله المُخبِرُني بِشَيْءٍ يوجِبُ لِي الجنَّة ؟ قال: (عِليبُ الكلامِ ، وبَذُلُ السَّلامِ، وإطُعامُ الطَّعامِ)). وفي رواية حيدة للطبراني قال: قلتُ: يا رسولَ الله! دُلِيني عَلَى عَملِ يُدْخِلُنِي الجنَّة ؟ قال: ((إنَّ مِنْ موجِبَاتِ المَغْفِرَةِ بذُلَ السلامِ، وحُسنَ الكلامِ)).

سیدنا اُبوشر کے ڈٹائٹوئیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹاٹٹوئی ایجھے کوئی ایسی چیز بتلاد یجیے جو میرے لیے جنت کو واجب کردے؟ آپ مٹاٹٹوئی نے ارشاد فرمایا: (جنت واجب کرنے والی چیزیں ہے ہیں) اُ عمدہ وشیریں گفتگو (2 سلام کو عام کرنا (3 کھانا کھلانا۔ ایک روایت ہے کہ آپ مٹاٹٹوئی نے ارشاد فرمایا: مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں ہے ہیں (1 سلام کو عام کرنا (2 اچھی گفتگو کرنا۔

[صحيح طبرانى فى مكارم الطبرانى: 168، 158، صحيح ابن حبان: 504، مستدرك حاكم: 23/1 [23/2] مستدرك حاكم: 1352 [352] عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عنه الله عنه الله على المسلم على المسلم على المسلم واتباعُ الجَنَائِزِ، وإجابَةُ الدَّعُوةِ، و تشميتُ العاطِسِ)). ولمسلم: ((حقُّ السلام ، وعيادةُ الممريض، واتباعُ الجَنَائِزِ، وإجابَةُ الدَّعُوةِ، و تشميتُ العاطِسِ)). ولمسلم: ((حقُّ السلام على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المشلم على المسلم على المشلم على المسلم المسلم على المسلم المسلم المسلم على المسلم على المسلم المسلم

اراب کایان آداب کایان آ

سیدناابو ہریہ ہی تھی نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی تی ارشاد فر مایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں آسلام کا جواب دینا ﴿ بیاری عیادت کرنا ﴿ جنازے کے ساتھ جانا ﴿ دَوت قبول کرنا ﴿ جھینک مار نے والے کے جواب میں ''یَوْ تحمُلُ اللّٰهُ'' کہنا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علی آپی ارشاد فر مایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں: عرض کی گئی اے اللہ کے رسول علی آپی اوہ کون سے چھے حقوق ہیں؟ تو آپ علی آپی از شاد فر مایا: ﴿ جب تو این مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کہہ ﴿ جب وہ تجھے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کہہ ﴿ جب وہ تجھے دوست طلب کر نے تو اس کو فیصت کر ﴿ جب وہ چھینک مار نے پر ''الکہ کہ گوائی ' کہ ہوتو اس کی عیادت کر ﴿ اور جب وہ بھارہ ہوتو اس کی عیادت کر ﴿ اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ [صحبح۔ صحبح البحاری: 1240) صحبح مسلم: 2162، سنن أہی داؤ د: 5030، حامع الترمذی: 2809، سنن النسائی: 1937

1353 . حصر عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنا : ((أَفُشُوا السلامَ كُنُ تعلوا)).

سیدنا ابودرداء رفی فی ایست ہے کہ رسول الله من فی الکبیر: ارشاد فرمایا: سلام کو عام کروتا کہ تم بلند (کردار و اوصاف میں) ہوجاؤ۔[حسن۔ طبرانی فی الکبیر: 226/10]

1354 كَوْ عَنْ أَبِي أَمَامَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ: ((إِنَّ أُوْلَى النَاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُم بالسلامِ)). رواه أبو داود، والترمذي وحسنه . ولفظه : قيل: يا رسولَ الله! الرجُلانِ يَلْتَقِيانِ أَيُّهُما يَبْدَأُ بالسلام؟ قال: ((أوْلاهُما بالله تعالى)).

سیرنا ابوامامہ ڈٹاٹئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیئ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جوسلام میں پہل کرتے ہیں۔ ترندی کے الفاظ یہ ہے: عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مٹاٹیئ ! دوشخص آپس میں ملا قات کریں تو اب میں سلام میں پہل کے کرنی چاہیے؟ آپ مٹاٹیئ نے فرمایا: ان دونوں میں سے جواللہ کے زیادہ قریب ہے (اسے ہی سلام میں پہل کی توفیق ملے گی)۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 5197، جامع الترمذي: 2694]

سیدنا جابر و انتخاہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنائِنَّةُ نے ارشا دفر مایا: سوار پیدل چلنے والے کوسلام کیا کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کیا کرے، اور ان میں ہے جو بھی سلام میں پہل کرے گا وہی افضل ہوگا۔

[صحيح\_ البزار: 2006، صحيح ابن حبان: 498]

1356 الله تعالى؛ وضَعَه في الأرضِ ، فأفشوهُ بَيْنَكُم ، فإنَّ الرجلَ المسلمَ إذا مَرَّ بقومٍ فسلَّم عليهم فرَدُّوا عليه؛ كان له عليهم فَضُلُ دَرَجةٍ بِتَذْكِيْرِه إِيَّاهُم السلامَ، فإنْ لَمْ يَردُّوا عليه ردِّ عليه مَنْ هُوَ خيرٌ مِنْهُمُ).

سیدناعبداللہ بن مسعود رہا تھنے بیان کرتے ہیں کہ بی طاقی آئے ارشادفر مایا: ''سلام' اللہ تعالیٰ کے اساء الحسیٰ میں سے ایک مبارک نام ہے، جسے اللہ نے زمین پراتارا چنانچہ آپس میں سلام کو عام کرو، یقیناً جب ایک مسلمان شخص کی قوم کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں سلام کہتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس سلام کی یا دد ہانی کرنے پراسے ان لوگوں پرایک درجہ فضیلت نصیب ہوگی، اورا گروہ لوگ اس راہ گیر کے سلام کا جواب نہ بھی دیں تو ان سے بہتر ( یعنی فرشتے ) اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

[حسن، صحيح\_ البزار: 1999، طبراني في الكبير: 10391]

1357 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال لي رسولُ الله على: ((إذا انْتَهى أَحَدُكُم إلى المجلس فَلُبُسَلِم، فإذا أرادَ أنْ يقومَ فَلْيُسَلِم، فليست الأُولى باحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ)).

سیدنا ابو ہر رہ وہ فائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَائِیْوَ نے ارشاد فر مایا:'' جبتم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو اُسے جا ہے کہ سلام کیے اور جب وہاں سے اٹھنا جا ہے تو بھی سلام کیے، پہلی د فعہ سلام کہنا دوسری د فعہ کے مقالبے میں کوئی زیادہ اہم نہیں ہے بلکہ دونوں ہی برابر ہیں (آتے اور جاتے ہوئے سلام بلانا جا ہے)۔''

[حسن، صحيح\_ سنن أبي داوُد: 5208، حامع الترمذي: 2706، النسائي في عمل اليوم والليلة: 396]

## آداب کا بیان آداب کا بیان

1358 كَانَهُ عَلَى وَي أَحمد من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسولِ الله عن الله عن على مَنْ قامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ عليهم، و جَقٌ على مَنْ قامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ). فقام رجلٌ و رسولُ الله يتكلَّمُ فلَمْ يُسَلِّمُ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : ((ما أَسُرَعَ مَا نَسِيَ)).

1359 عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ عَلَيْتُ فقال: (السلامُ عليكُمْ). فرَدَّ عليه، ثُمَّ جلس. فقال النبيُّ عَلَيْتُ : ((عَشُرٌ)). ثُمَّ جاء آخرُ فقال: (السلامُ عليكم ورَحْمةُ الله و بَرَكاتُهُ). فردَّ، فجَلَس. فقال: ((عِشرونَ)). ثُمَّ جاءَ آخرُ فقال: (السلامُ عليكمُ ورَحْمةُ الله و بَرَكاتُهُ). فردَّ، فجلس، فقال: ((ثَلاثون)).

سیدناعمران بن حصین زاتفظ سے روایت ہے کہ ایک محف نے نبی منابقیظ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا: ''السلام علیم'' آپ منابقظ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ تو نبی منابقظ نے فرمایا: (اس کے لئے)'' دس' (نیکیاں ہیں) پھر دوسرا آ دمی آیا اور اس نے کہا: ''السلام علیم ورحمة الله' آپ منابقظ نے اس کو جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ تو آپ منابقظ نے فرمایا: ''بیس' (نیکیاں ہیں) پھرایک اور آیا تو اس نے کہا: ''السلام علیم ورحمة الله و بیٹھ گیا، تو آپ منابقظ نے فرمایا: (اس کے لئے) برکانة' آپ منابقظ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، تو آپ منابقظ نے فرمایا: (اس کے لئے) ''تمیں۔' (نیکیاں ہیں)۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 5195، جامع الترمذي: 2689، سنن الكبرئ بيهقي: 258] [صحيح\_ سنن أبي داؤد: 5195، جامع الترمذي: 2689، سنن الكبرئ بيهقي: 336] [صحيح\_ سنن أبي داؤد: 5195، جامع الترمذي: ((أَعُجَزُ الناسِ مَنْ عَجِزَ فِي الدُّعاءِ، وأَبُخَلُ الناسِ مَنْ بَخِلَ بالسلامِ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُاٹیو ہم نے ارشاد فر مایا: لوگوں میں سے سب سے زیادہ عاجزوہ

ہے جواللہ سے دعا کرنے سے ہی عاجز (غافل) ہو۔ اور لوگوں میں سے سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جوسلام کرنے میں بھی کنجوس کرے۔[حسن، صحیح۔ طبرانی فی الأوسط: 5587]

1361 عن حابر رضى الله عنه: أنَّ رجلًا أتى النبى عَنْ فقال: إنَّ لِفُلانٍ في حافظي عِذْقًا، وإنه قد آذاني، و شَقَّ عليَّ مكانُ عِذْقه ، فأرسلَ إليه رسولُ الله عَلَيْ فقال: ((بعنى عِذْقَك الذي في حافظ فلان)). قال: لا قال: ((فَهَنُهُ لِيْ)). قال: لا. قال: ((فَهُنُهُ لِيْ)). قال: لا فقال رسولُ الله عَنْهُ بِعذُقٍ في الجنَّةِ)). قال: لا فقال رسولُ الله عَنْهُ في الجنَّةِ)).

سیدنا جابر ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک تحض نے نبی سوٹی کے خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: میرے باغ میں فلاں آ دمی کا ایک تھجور کا درخت ہے اوراس درخت کے وہاں ہونے ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے ( کیونکہ وہ بار میرے باغ میں بے وقت آتا جاتا ہے ) چنا نچے رسول اللہ سوٹی تی اس کی طرف پیغام بھیج کراہے بلوایا (جب وہ آیا تو ) آپ سوٹی تی نے فرمایا: فلال شخص کے باغ میں جو تیرا تھجور کا درخت ہے وہ مجھے تی دے، اس نے درخت ہے وہ مجھے تی دے، اس نے درخت ہے وہ مجھے تی دے دے، اس نے درخت ہے وہ مجھے تی دے وہ مجھے تی درخت کے وض نے درخت ہے تھی انکار کر دیا، آپ سوٹی نے ارشاد فرمایا: ای مجھے بطور تحف ہی دے درخت کے وض نے درخت کے درخت کے وض نے درخت کو ایسے درخت کے وض نے درخت کردے جو تھے جنت میں ملے گا، اس نے صاف انکار کر دیا، تو رسول اللہ ماٹی تی ہی کبوی اور نے تھے ہو ایک کرتا ہے۔ اس درخت میں بھی کبوی اور نے تھے ہوں اور تو میں ہے جوسلام کرنے میں بھی کبوی اور بخل کرتا ہے۔ احسن۔ مسندا حمد: (328/3)

#### exposers

## 6-مصافحہ کرنے کی ترغیب اوراشارہ سے سلام کرنے کی ممانعت اور کفار کو

## سلام کرنے کا بیان

1362 عن البراء رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ (ما مِنْ مسلمَيْنِ يَلْتَقِيانِ فيتَصافَحَانِ؛ إلا عُفِرَ لهما قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا)).

سیدنا براء را است روایت ہے کہ رسول الله منگائی نے ارشاد فرمایا: جو کوئی دومسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں، توجدا ہونے سے پہلے ہی ان دونوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔''

[صحيح لغيره\_ أبو داود: 5212، جامع الترمذي: 2727]

1363 هـ المؤمِنَ إذا لَقِي المؤمِنَ الله عن النبيِّ عَلَيْ قال: ((إنَّ المؤمِنَ إذا لَقِيَ المؤمِنَ فسلَّمَ عليه، وأخَذَ بيدِه فصافَحه؛ تناثُر تُ خطاياهُما كما يتَناثَرُ وَرقُ الشَّجَرِ)).

سیدنا حذیفہ بن میمان رفانٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مکانٹو کم نے ارشاد فرمایا: ایک مؤمن جب دوسرے مومن سیدنا حذیفہ بن میان رفانو سے ملاقات کے وقت سلام کہتے ہوئے مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھرتے ہیں جس طرح درخت کے بیتے (موسم خزال میں) جھڑتے ہیں۔[صحیح لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 247]

1364 الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده؛ أنَّ رسولَ الله عَلَى قال: ((ليسَ مِنَّا مَنُ تَشَبَّهُ بِغَيْرِنا ، لا تشبَّهُوا باليهودِ ولا بالنَّصارى، فإنَّ تسليمَ اليهودِ الإشارةُ بالأصابِع، وإنَّ تسليمَ النَّصارى [الإشارةُ] بالأكفِّ) رواه الترمذي، والطبراني وزاد: ((ولا تَقُصُّوا النَّواصي، واحْفوا الشوارِب، واعْفو اللَّواصي، واحْفوا الشوارِب، واعْفو اللحي، ولا تَمْشوا في المساجِدِ والأسُواقِ وعليكم القُمُصُ إلا و تحتها الأُزُرُ)).

سیدناعمرو بن شعیب عن اُبیعن جدہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُٹاٹیٹی نے ارشاد فرمایا: جس نے دوسرول کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو، یہودی ہاتھ کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو، یہودی ہاتھ کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو، یہودی ہاتھ کی انگیوں سے اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں۔طبرانی کی روایت انگیوں سے اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں۔طبرانی کی روایت میں ہے: تم پیشانی کے بال مت کا ٹاکرو،مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو معاف کر دواور مسجدوں و بازاروں میں

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## حر آداب کا بیان آداب کا بی که کا بی کار کا بی کار کا بی کار

صرف قیص پہن کرمت پھرا کرو، ہاں نیچشلوار پہن لوتو ٹھیک ہے۔

[حسن\_ جامع الترمذي: 2695، طبراني في الأوسط: 7376]

1365 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ((لا تَبُدؤوا اليهودَ والنَّصارى بالسَّلامِ، وإذا لَقيتُم أحدَهم في طريقٍ، فاضُطَرُّوهُمْ إلى أَضْيَقِه)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُٹائٹی نے ارشا دفر مایا: یہود یوں اور عیسا ئیوں کوسلام کرنے میں پہل نہ کیا کر دا در جب تم راستے میں ان میں سے کسی سے ملوتو انہیں تنگ راستے کی طرف چلنے پرمجبور کرو۔

[صحيح عصميح مسلم: 2167، سنن أبي داؤد: 5205، جامع الترمذي: 2700]

1366 الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه قال: قال رسولُ الله عليه عليكُمُ أهلُ الْكِتابِ ؛ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمُ).

سیدنا انس بطان اس بطان است روایت ہے کہ رسول اللہ مظافی نے ارشاوفر مایا: جب یہودونصاری تہمیں سلام کریں تو تم انہیں جواب میں صرف ' ویکم' کہو۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 6258، صحیح مسلم: 2163، سنن أبی داؤد: 5267، حامع الترمذی: 3301، سنن ابن ماجه: 3697]



#### آدابایان آدابایان کیکار کی

## 7- كىي گھر ميں بغيرا جازت جھانكنے كى ممانعت

1367 الله عن أبى ذرِّ رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ : ((أَيَّمَا رَجَلِ كَشَفَ سِتُرًا، فأدخلَ بصرَهُ قبل أن يؤذن له؛ فقد أتى حدًّا لا يحِلُّ له أن يأتيهُ، ولو أنَّ رَجَلًا فقاً عينَه لهُّدِرَتُ، ولو أن رَجَلًا مرَّ على بابِ لا سترَ له، فرأى عورةَ أهلِه فلا خطيئةَ عليه، إنها الخطيئةُ على أهلِ المنزلِ)).

سیدناابوذر دخانئونے روایت ہے کہ رسول اللہ مُناتِیْز نے ارشادفر مایا: جس شخص نے اجازت لیے بغیر ہی پردہ ہٹا کر (کسی گھر میں) جھانکا تو اس نے ایک ناجائز کام کیا،اوراگر کوئی شخص (اس حرکت پر)اس کی آئھ پھوڑ دیتا تو وہ رائیگال جاتی، (بعنی اس پرکوئی دیت نہ ہوگی) اوراگر کوئی شخص کسی ایسے گھر کے درازے پر سے گزرا جس پرکوئی پردہ نہ تھا اور اس نے گھر میں جھا تک لیا اور الملخانہ پراس کی نظر پڑگئ تو اس پرکوئی گناہ نہ ہوگا بلکہ اس میں گناہ اور تصور گھر والوں کا ہے (انہوں نے یردہ کیوں نہ لگایا)۔

[صحيح\_ مسند احمد: 181/5، جامع الترمذي: 2707]

مِعْمَدُ النبيِّ الله عنه: أنَّ رجلًا اطَّلَع مِنْ بعضِ حُجَر النبيِّ النبيِّ الله النبيُّ الله النبيُّ الله عنه: أنَّ رجلًا اطَّلَع مِنْ بعضِ حُجَر النبيِّ النبيِّ ، فقامَ إليه النبيُّ الرجلَ ليَطْعَنه. رواه البحارى و مسلم و أبوداود والترمذي والنسائي، ولفظه: أنَّ أعرابيًا أتى بابَ النبيِّ النبيِّ الله عنه خصاصة البابِ، فبصُرَ به النبيُّ الترمذي والنسائي، ولفظه: أنَّ أعرابيًا أتى بابَ النبيِّ النبيِّ الله النبيُّ عَلَيْتُهُ : ((أما إنَّك لَوُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ : ((أما إنَّك لَوُ ثَبَيْتُهُ عَيْنَك)).

سیدنا انس و النظر بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی کریم مُنالیّنا کے جمروں میں سے کسی جمرے میں جھا نکا تو نبی مُنالیّنا کی ایک تیر لے کراس کی آ نکھ چھوڑ نے کے لیے استھے اور میں آ پ مُنالیّنا کود کیور ہاتھا۔ ایک روایت میں ہے: ایک دیہاتی نبی مُنالیّنا کے کر روازے پر آیا اور دروازے کے سوراخ سے جھا نکا اور نبی مُنالیّنا کے اسے د کھ لیا پھر آ پ مُنالیّنا کے اس کی آ نکھ چھوڑ ڈالیس بدو نے جب رسول الله مُنالیّنا کو اس کھر آ پ مُنالیّنا کے اس کی آ نکھ چھوڑ ڈالیس بدو نے جب رسول الله مُنالیّنا کو اس خصے کی کیفیت میں دیکھا تو فورا ہے جھے ہٹ گیا، تو نبی مُنالیّنا کے اس کوفر مایا: اگر تو یہیں کھڑ ار ہتا تو میں تیری آ نکھ

#### www.KitaboSunnat.com



كي ور رائل [صحيح صحيح البخارى: 6900، صحيح مسلم: 2157، سنن أبي دَاوُد: 5171، جامع الترمذي: 2708]

1369 الله عن عبدالله بن بُسرِ رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَن يقول: ((لا تَأْتُوا البيوت مِنْ أبرابِها، ولكنِ اتْتُوها مِنْ جَوانبِها، فاسْتَأْذِنوا، فإنْ أُذِنَ لَكُمْ فادْخُلوا، وإلا فارْجِعُوا)).

سیدناعبداللہ بن بُسر بڑا تین بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاٹین کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: گھروں کے دروازوں کے بالکل سامنے مت کھڑے ہوا کرو بلکہ دروازے کے ایک طرف ہوکر کھڑے ہوا کرواور گھروالوں سے اندر آنے کی اجازت ویں تو گھروں میں داخل ہوجایا کرواورا گر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جایا کرو(یعنی بغیرا جازت کی کے گھر داخل مت ہوا کرو)۔

[حسن طبراني في الكبير ذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)): 44/8، كنزالعمال: 25227]



### 8-لوگوں کی ایسی باتیں سننے کی ممانعت جن کوسنناانہیں ناپسند ہو

1370 عن ابن عبَّاسٍ رضى الله عنهما عن النبيِّ عَلَيْ قال: ((مَنْ تَحَلَّم بِحُلْمٍ لَمْ يَرهُ، كُلِّفَ أَن يَعْقد بين شَعِيرَ تَيْنِ، ولَنْ يَفْعَل ، ومنِ اسْتَمعَ إلى حديثِ قومٍ وهُمْ له كارِهون صُبَّ فى أَذُنَيْهِ الآنُكُ يومَ القِيَامَةِ ، و مَنْ صَوَّرَ صورَةً عُذِب، أو كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فيها الروح، وليسَ بنافخِ)).

سیدنا عبداللہ بن عباس بھا نین سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنافیز کم نے ارشاد فر مایا: جس نے کوئی ایسا اپنا خواب بیان کرہ کیا جواس نے دیکھا ہی نہیں تو اس پر (قیامت کے دن) پابندی ہوگی کہ وہ دو جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگائے اور وہ کسی صورت ایسا نہ کر سکے گا ، اور جس نے لوگوں کی کوئی ایسی بات چوری چھپے من لی کہ جس کا سننا انہیں ببند نہ تھا تو قیامت کے دن ایسے (دوسروں کی چوری چھپے با تیں سننے والے) شخص کے کانوں میں سیسہ بھلا کرڈ الا جائے گا اور جس نے (بلاضرورت و حاجت) کسی جاندار کی تصویر بنائی تو اس پر قیامت کے دن اس قصویر میں جان ڈ النالا زم کیا جائے گا اور وہ کسی صورت اس میں روح نہ پھونک سکے گا۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 7042]



# 9-لوگوں کے ساتھ رہنے میں جسے اپنی دینداری کے نقصان کا اندیشہ ہواس کے لئے گوشہ

# نشینی اختیار کرنے کی ترغیب

1371 عن عامرِ بُن سَعُدٍ قال: كان سعدُ بُنُ أبى وَقَاصِ فى إِبِله ، فَجَاءَ ه ابُنُه عُمَرُ، فلمّا راهُ سعدٌ قال: أعوذُ بالله مِنْ شَرِّ هذا الراكِب، فَنَزَل ، فقال لَه: أُنْزَلْتَ فى إِبلكَ وغَنَمِكَ؛ وتركت الناسَ يَنَازَعُونَ المُلُكَ بِيْنَهُمُ؟! فضرَب سَعْدٌ فى صَدْرِه، فقال: اسْكُتْ، سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: ((إِنَّ الله يُجِبُّ الْعَبْدَ التَّهِيَّ العَنِيَّ العَفِيَّ).

1372 الناسِ اَفْضَلُ يارسولَ الله؟ قال: قال رجلٌ: أَيُّ الناسِ اَفْضَلُ يارسولَ الله؟ قال: ((مُؤمنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ ومالِه في سبيلِ الله)). قال: ثُمّ مَنُ ؟ قال: ((ثُمَّ رجلٌ مُعْتزِلٌ في شِعْبٍ مِنَ الشِّعابِ يَعْبُدُ رَبَّه)). وفي رواية: ((يتَقي الله، ويدَعُ الناسَ مِنْ شَرِّه)).

سیدنا ابوسعید خدری ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ٹاٹیڈ الوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ آپ ٹاٹیڈ نے ارشاد فر مایا: اللہ کے راستہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والا موس ۔ اس نے عرض کی پھر کون؟ آپ ٹاٹیڈ نے ارشاد فر مایا: وہ آ دمی جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر (فتنوں سے بچتے ہوئے) اپنے رب کی عبادت کررہا ہے۔ ایک روایت میں ہے: وہ آ دمی جواللہ سے ڈرتا ہے

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## ا راب کایان از اب کایان از اور کایان کای کای کای کای کای ک

اورلوگول كوكسى قَسَم كى تكليف نهيس ديتا۔ [صحيح۔ صحيح البخارى: 2786، صحيح مسلم: 1888] 1373 من عقبة بن عامرٍ رضى الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! ما النجاةُ؟ قال: ((أَمُسِكُ عليكَ حَلِينَانَكَ، ولْيَسَعُكَ بيتُكَ، وابْكِ على خَطِيْنَتِكَ)).

سیدنا عقبہ بن عامر مِن تُنْهُ بیان کرتے ہیں کہ میں عرض کی اے اللہ کے رسول مُن تُنْهُ ا نجات کیے ملے گی؟ تو آپ مُنْ تُنْهُ نے ارشاد فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھ، فارغ وقت اپنے گھر میں گذار، اور اپنے گنا ہوں پر آنسو بہا (کرتوبہ) کر۔[صحبح لغیرہ۔ حامع الترمذی: 2406]

1374 من المقداد بن الأسود قال: ايم الله لقد سمعتُ رسولَ الله عَنْ يقول: ((إنَّ السعيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، ولَمَنِ ابْتُلِي فصبر فواهًا)).

سیدنا مقداد بن اسود رہائی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے رسول اللہ مَالَیْوَمُ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: ''بلاشبہ انتہائی خوش بخت ہے وہ انسان جوفتنوں سے بچار ہا بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جوفتنوں سے بچار ہا اور جوان (فتنوں) میں مبتلا کیا گیا پھراس نے فتنوں سے بچار ہا اور جوان (فتنوں) میں مبتلا کیا گیا پھراس نے صبر کیا، تواس کا کیا کہنا۔[صحیح۔ سنن ابی داؤد: 4263، طبرانی فی الکبیر: 253/2]

1375 عنك أَمْرَ العامَّةِ)). الله عنهما قال: بينَما نحنُ حول رسولِ الله عَلَيْتُهُ إِذْ ذَكَرَ الفِتْنَةَ فقال: ((إذا رأيتمُ الناسَ قدمرِ جَتُ عُهودُهم، وخَفَّتُ أمانتهم، وكانوا هكذا))، وشبَّك بين أصابِعه. قال: فقُمْتُ إليه فقلتُ: كيف أفْعَلُ عند ذلك جعلنى الله تبارَك و تعالى فداك؟ قال: ((الزَمُ بيتَك ، وابُكِ على نَفْسِك، و امْلُكُ عليكَ لِسَانَكَ ، وخُذُ ما تَعْرِفُ، ودَعُ ما تُنْكِرُ، وعليك بآمُرِ خاصَّةِ نَفْسِك، ودَعُ عنك آمُرَ العامَّةِ)).

سیدنا عبداللہ بن عمروبن عاص بھا ٹھی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ مُٹھی ٹی کے اردگر دبیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: ''جبتم دیھو کہ لوگ اپنے عہد میں بو وفائی کرنے لگے ہیں، امانتوں کا معاملہ انتہائی خفیف اور ضعیف ہوگیا ہے (لوگ خائن بن گئے ہیں) اور ان کی آپس کی حالت اس طرح ہوگئی ہے۔''اور آپ نے اپنی انگیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر دکھایا (اختلافات بہت بڑھ گئے طرح ہوگئی ہے۔''اور آپ نے اپنی انگیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر دکھایا (اختلافات بہت بڑھ گئے

ہیں) عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کرآپ کے قریب ہو گیا اور عرض کی: اللہ مجھے آپ پر فدا ہونے والا بنائے! میں ان حالات میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا:''اپنے گھر کولازم پکڑنا، اپنی زبان کا مالک بن جانا (خاموش رہنا) اور نیکی پڑمل کرنا اور برائی سے بچنا اور اپنی ذات کی فکر کرنا اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دینا۔''

[حسن، صحيح منن ابي داؤد: 4263، طبراني في الكبير: 253/2]

#### e contract

## 10-غصه کی ممانعت اور درگز رکرنے اورغصه بی جانے کی ترغیب اورغصه

#### ٹھنڈا کرنے کا بیان

1376 الله! حديد بن عبدالرحمن عن رجلٍ مِنُ أصحابِ النبيِّ عَلَيْتُ قال: قال رجلٌ: يا رسول الله! أوصنِي. قال: ((لا تَغُضَبُ)). قال: فَفَكَّرْتُ حينَ قال رسولُ الله عَلَيْتُ ما قالَه، فإذا الغَضَبُ يجْمَعُ النَّهُ عَلَيْتُ مُلَا قَالُه، فإذا الغَضَبُ يجْمَعُ النَّبُ كُلَّه.

حمید بن عبدالرمن بطن ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُناتِیْنِا اللہ مُناتِیْنِا اللہ مُناتِیْنِا اللہ مُناتِیْنِا اللہ مُناتِیْنِا اللہ مُناتِیْنِا کے میں نے رسول اللہ مُناتِیْنِا کہ محصے نصبے ترفور وخوض کیا تو متیجہ بہی نکلا کہ غصہ (الی بری چیز ہے کہ) تمام برائیوں کو جمع کرتا ہے (یعنی غصہ سے قل وغارت ، لڑائی جھکڑا، گالی گلوچ وغیرہ ہوتا ہے) صحیح۔ مسند احمد: 373/5

1377 كَاللَّهُ عَلَيْكُ عَن ابن عمر [و] رضى الله عنهما: أنَّه سأل رسولَ الله عَلَيْكُ : ما يُباعِدُنِي مِنْ غَضَبِ الله عَزَّوجَلَّ؟ قال: ((لا تَغُضَبُ)).

سیدنا عبدالله بن عمر (و) وٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طَائِیْنَ سے اپنے آپ کو الله کے غصب سے بچانے والے علی کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ طَائِیْنَ نے ارشا دفر مایا غصہ نہ کیا کر۔

[حسن\_ مسند احمد: 175/2، صحيح ابن حبان: 296]

## آداب کا بیان آداب کا بیان

1378 عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رجلٌ لِرسولِ الله ﷺ : دُلَّنِي على عَملٍ يُدخِلُني الجنَّة؟ قال رسولُ الله عَليْ عَلَى عَملٍ يُدخِلُني الجنَّة؟ قال رسولُ الله عَليْ عَلَى عَملٍ يُدخِلُني

سیدنا ابودرداء را انتخابیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول الله مُثَاثِیَّا کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی الی نیکی بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کردے؟ رسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا: بس تو غصہ پر قابو پالے تو تیرے لیے جنت ہے۔[صحیح۔ طبرانی فی الکبیر: 2003 , 2093]

1379 هـ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنه : ((ما مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجُرًا عندالله مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ كظمها عبد الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنه عنه عبد البيعة عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

سيدنا عبدالله بن عمر فل نظيات روايت م كدرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ مايا: ' غصكا وه هون جيكوكى بنده الله كى رضا كي لي ليتام، الله كه بال اس مر برع ثواب والاكوكى هونت نهيس ' [صحيح لغيره و ابن ماحه:] 1380 عن معاذ بن أنسٍ رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قال: ((مَنْ كَظَم غَيْظُا وهو قادِرٌ على أن يُنْفِذَه ؛ دعاهُ الله سبحانه على رؤوس الخلائق [يومَ القِيَامَةِ] حتى يُخَيِّرَه مِنَ الحورِ العِيْنِ ما شاءً)).

سیدنا معاذ بن انس بڑا نئو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مگانیو الله کا نیوا نے فرمایا: '' جو محض عصد پی جائے جب کہ وہ اس پڑمل درآ مدکی قدرت رکھتا ہوتو الله اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور عین میں سے جسے جائے منتخب کرلے۔''

[حسن لغيره سنن ابي داوُد: 4779، حامع الترمذي: 2493, 2021، سنن ابن ماحه: 4186]

1381 عند النبي عَلَيْكُ ، فجعل احدُهما يَغُضُبُ ويَحُهُ، وتَنتَفِخُ أَوْداجُه، فنظر إليه النبيُّ عَلَيْكُ فقال: ((إني لَأَعُلَمُ كَلِمةً لو قالَها لذَهَب يَغُضَبُ ويَحُمَرُ وجُهُه، وتَنتَفِخُ أَوْداجُه، فنظر إليه النبيُّ عَلَيْكُ فقال: ((إني لَأَعُلَمُ كَلِمةً لو قالَها لذَهَب ذا عنه ؛ (أعوذُ بالله مِنَ الشيطانِ الرَّجيمِ))). فقامَ إلى الرجل رجلٌ مِمَّنُ سَمِعَ النبيَّ عَلَيْكُ فقال: هل تَدُرى ما قاله رسولُ الله عَلَيْكُ آنفًا؟ قال: لا. قال: ((إني لأعلَمُ كَلِمةً لوقالَها لذَهَب ذا عنه ؛ (أعوذُ بالله مِنُ الشيطان الرَّجيم))). فقال لهُ الرجلُ :أمَجُنونًا تَرانِيُ؟

سیدناسلیمان بن صرد ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلٹٹٹ کی موجودگی میں دوآ دمیوں کے درمیان چیقلش ہو

گنان میں سے ایک آ دمی بخت غصہ سے لال پیلا ہونے لگا اور اس کی رکیس پھو لئے لکیس، چنانچہ ہی سُلُونے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا: یقینا میں ایک ایبا کلمہ جانتا ہوں اگریداس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ صُنڈا: و جائے (وہ کلمہ یہ ہے)' اُعُود دُ بِاللّٰهِ مِنَ الشّیطانِ الرّجیہِم" چنانچہ ایک صحابی نبی سُلُونِ کا بیفر مان من کراس غصہ کرنے والے کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا تجھے معلوم ہے کہ ابھی رسول اللّٰد سُلُونِ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس نے کہا جھے معلوم نبیں، اس صحابی نے کہا: رسول اللّٰد سُلُونِ نے نبیارشاد فرمایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ صند اور وہ کلمہ یہ ہے ) آعُود دُ بِاللّٰهِ مِنَ الشّیطانِ الرّجیہِم اس شخص اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ صند اور وہ کلمہ یہ ہے ) آعُود دُ بِاللّٰهِ مِنَ الشّیطانِ الرّجیہِم اس شخص ان آ گے ہے کہ دیا کہا تم مجھے یا گل سجھتے ہو۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 6048، صحیح مسلم: 2610]



# 11- قطع تعلقى ، كينه اور دشمنى پروعيد

1382 عن أنسِ رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله على: ((لا تَقاطَعُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تحاسَدُوا، و كونوا عبادَ الله إخُوانًا، ولا يَحِلُّ لمسلم أن يَهُجُرَ أَخاهُ فوقَ ثلاثٍ)). رواه مالك والبخارى و أبو داود والترمذى والنسائى. ورواه مسلم أخصر منه. والطبرانى ، وزاد فيه: ((يَلْتَقِيانِ فَيُعْرِضُ هذا و يُعْرِضُ هذا، و خيرُهُم الّذى يَبْدأُ بالسلامِ..)). قال مالك: ((ولا أَحْسِبُ التدابُرُ إلا الإعْراضَ عن المسلم ؛ يُدْبِرُ عنه بِوَجْهِه)).

سیدنانس و النوابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما الله کا الله کا اللہ کے خلاف میں بھائی بھائی بن کے رہو،اور کسی مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہنا حلال نہیں۔اورایک روایت ہے کہ (پیٹے پھیرنے سے مرادیہ مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہنا حلال نہیں۔اورایک روایت ہے کہ (پیٹے پھیرنے سے مرادیہ ہے کہ) جب راستہ میں ملا قات ہوتو ایک دوسرے سے منہ پھیرلیں اوران میں سے بہتر وہ ہے کہ جو (رنجش دور کے کہ کہ کرکے ) سلام کرنے میں پہل کرے۔[صحیح۔ مالك فی المؤطا: 907/2، صحیح البحاری: 6076، سنن ابی داؤد: 4910، حامع الترمذی: 1939]

1383 الله عنه أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((لا يَوحلُّ لمسلمٍ أَنْ يَهُجُرُ أَخَاهُ فَوقَ ثلاثٍ ، فَمنْ هَجَرِ فَوْقَ ثلاثٍ فَماتَ ؛ دَخَلِ النارَ)). رواه أبوداود والنسائى بإسناد على شرط البخارى و مسلم. و فى رواية لأبى داود: قال النبئُ مَن الله : ((لا يحلُّ لمؤمنٍ أن يهجرَ مؤمنًا فوقَ ثلاثٍ ، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه ، فإن رَدَّ عليه السلامَ فقد اشتركا فى الأجرِ ، وإن لم يردِّ عليه فقد باء بالإثم، وحرج المسلّمُ من الهجر)).

سیدنا ابو ہریرہ وہ النہ است ہے کہرسول اللہ مُن اللہ مال ہے۔ ہوائی سے تین دن گذر جانے کے باوجود ناراض کی رکھی اور اس صالت دن سے زیادہ ناراض رہنا حلال نہیں اور جس نے تین دن گذر جانے کے باوجود ناراضگی رکھی اور اس صالت

#### آداب کا بیان کا بیان کا بیان آداب کا بیان کا بیان

میں فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ایک روایت میں ہے: کسی مؤمن سے تین دن سے زیادہ ناراض رہنا حلال نہیں ،اگر تین دن اسی طرح ناراضگی میں گذر جا کیں تو اسے چاہے کہ اپنے بھائی سے ملا قات کر لے اور اسے سلام کہے، اگر وہ بھی ناراضگی ختم کر کے سلام کا جواب دی تو دونوں کو برابر کا اجر ملے گا اور اگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا (اور دل میں ناراضگی رکھی ) تو یہی گنہگار ہوگا اور سلام کرنے والاقطع تعلق کے گناہ سے پہلے سلام کا جواب نہ دیا (اور دل میں ناراضگی رکھی ) تو یہی گنہگار ہوگا اور سلام کرنے والاقطع تعلق کے گناہ سے پہلے گیا۔[صحیع۔ سنن أبی داؤد: 4914]

1384 الله عنه أبى حراش حدرد بن أبى حدرد الأسلمي رضى الله عنه ؛ أنه سمعَ النبي عَنَا لَهُ يقول: ((مَنْ هَجِر أخاه سَنةً ؛ فهو كَسَفُكِ دَمِه)).

سیدنا ابوحراش اسلمی و النظر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَنَّ اللّٰهِ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: ''جس نے ایک سال تک اپنے بھائی سے تعلقات اور روابط تو ڑے رکھے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کا خون بہایا ہو۔''[صحیح۔ سنن ابی داؤد: 4915، والبیهقی (الآداب): 280]

1385 الله عنه قال: سمعتُ النبيَّ عَلَيُّ يقول: ((إنَّ الشيطانَ قد يَئس أنُ يعبُدُه المصلُّون في جزيرةِ العَربِ ؛ ولكن في التحريشِ بَيْنَهُمْ)).

سیدنا جابر و النظامیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم مُلَا اَلَیْ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: یقیناً شیطان جزیرہ عرب میں اس بات سے ناامید ہو چکا ہے کہ (اب) نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں گے، لیکن مسلمانوں کے درمیان فتنہ وفساد ہریا کرنے سے وہ ناامیز نہیں ہوا۔[صحیح۔ صحیح مسلم 2812]

الله عنه أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ : ((تُعُرَضُ الأعمالُ في كُلِّ [يوم] النين و خميس، فيغُفِرُ الله عزّوجلَّ في ذلك اليوم لِكلِ امرى لا يُشُرِكُ بِالله شيئًا، إلا امرأً كانَتُ بينه و بينَ اخيهِ شَحْناءُ فيقولُ : ارْكُوا هذَيْن حتى يَصْطَلِحا)). وفي رايةٍ لمسلمٍ: ((تُفُتَح ابوابُ الجنّةِ يومَ الاثنين والخميس، فيُغُفرُ لِكُلِّ عبدٍ لا يُشْرِكُ بالله شيئًا ولا رجلًا كان بينَه وبين أخيه شَحْناءُ، فيقال: أنْظِروا هذَيْن حتى يَصْطَلِحا، انْظِروا هذَيْن حتى يَصْطَلِحا)).

سیدنا ابو ہر مریرہ نظافیئے سے روایت ہے کہ '' نبی کریم مُنافیئم نے ارشا دفر مایا: ہرسوموارا ورجعرات کو (اللہ کے سامنے )

#### www.KitaboSunnat.com

## آرابِ كايان ما كالكال الماليان الماليان

اعمال پیش کے جاتے ہیں، اورایک روایت میں ہے کہ ہر پیراور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو ہر وہ بندہ جواللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتا ہوا ہے بخش دیا جاتا ہے، سوائے اس آ دمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض اور ناراضی ہوتو (فرشتوں سے) تین مرتبہ، کہا جاتا ہے: انہیں مہلت دو یہاں تک کہ بیٹ کرلیں۔' [صحیح۔ مالك فی المؤطا: 909/2، صحیح مسلم: 2565، سنن ابی داوؤد: 4916، حامع الترمذی: 2023، سنن ابن ماجه: 1740





## 12-مسلمان کو''اے کافر'' کہنے پروعید

1387 الله عن أبى ذر رضى الله عنه ؛ أنه سمع رسولَ الله صلى يقول: ((ومَنُ دعا رجلاً بالكُفُرِ أو قال: عدوَّ الله وليسَ كذلك؛ إلا حارَ عليه)).

سیدناابوذر می انتخابیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سی اللہ کا اللہ کا دیار شاوفر ماتے ہوئے سا جس نے کسی مخص کو کا فریا اے اللہ کے دشمن کہہ کر پکارا جبکہ وہ نہ تو کا فرتھا اور نہ ہی اللہ کا دشمن تو اس کا کہا ہوا کلمہ کفروغیرہ اس کی

طرف لوث آئ كا - [صحيح - صحيح البحارى: 3479, 1945, 1843، صحيح مسلم: 2678, 226] عن أبى قلابة ؛ أنَّ ثابت بن الضحاك رضى الله عنه أحبَره: أنَّه بايَع رسول الله عَلَيْ تحت الشجرة ، وأنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: ((مَنْ حلف على يمينٍ بملّةٍ غير الإسلام كاذِبًا مُتَعَمِّدًا فهو كما قال، ومَنْ قتل نَفْسَه بشيءٍ عُذِب به يوم القِيَامَةِ ، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يَمُلِكُ، ولعنُ المؤمنِ تُقَتْلِه، ومَنْ رمى مؤمِنًا بكُفُر فهو كَقَتْلِه، ومن ذَبحَ نفسَه بشيءٍ عُذِب به يوم القِيامَةِ)).

ابوقلابہ برطنت ہیان کرتے ہیں کہ انہیں سیدنا ثابت بن ضحاک بڑا ٹھڑنے نہایا: انہوں نے رسول اللہ مُؤلٹی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی اور رسول اللہ مُؤلٹی کے ارشاد فر مایا: جس نے کسی بھی چیز سے خودکشی کی اسے اس چیز کے ساتھ رو نے قیامت عذاب دیا جائے گا، اور جس چیز کی طاقت انسان میں نہ ہوالی چیز میں نذر کو پورا کرنا ضروری نہیں (ایسی نذر مانی بھی نہیں چاہیے)، اور مؤمن پر لعنت کرنا اسے قبل کر دینے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مؤمن پر کفر کی تہمت لگائی تو وہ مؤمن کو قبل کر دینے کی طرح ہے، اور جس نے کسی چیز سے خود کشی کی اسے اسی چیز سے دو نے قیامت عذاب دیا جائے گا۔

[صحيح عصيح البخارى: 1363، صحيح مسلم: 110، سنن أبي داؤد: 3257]



## 13- گالی دینااورلعن وطعن کرنے پروعید، مرغ، پسواور ہوا کو برابھلا کہنے کی ممانعت اور

# پاک دامن خاتون اورغلام پرتهمت لگانے پر وعیر

1389 هـ الله عنه الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه الله عَلَيْهِ: ((سِبابُ المَسْلِم فُسوقٌ، وقِتالُهُ عُفُونُ)).

سیدنا عبدالله بن مسعود رفاتین بیان کرتے ہیں که رسول الله مَناتین نے ارشادفر مایا: مسلمان کوگالی وینا گناہ ہے اور اسے (ناحق) قبل کرنا کفر ہے۔ [صحیح۔ صحیح البخاری: 6044، صحیح مسلم: 64، حامع الترمذی: 1983، سنن النسائی: 4124, 4121، سنن ابن ماجه: 69]

1390 الله الرجلُ يَشْتُمُني وهُوَ دوني، أَعَلَى الله عنه قال: قلتُ:يا نبيَّ الله الرجلُ يَشْتُمُني وهُوَ دوني، أَعَلَى مِنْ بأُسِ أَنْ انْتَصِرَ منه؟ قال: ((المسْتَبَّانِ شَيْطانَان يتَهاتَران، و يَتكاذَبان)).

سیدنا عیاض بن حماد و النظامیان کرتے ہیں کہ میں عرض کی اے اللہ کے نبی مظافیظ ایک شخص جو کہ مجھ سے کم تر ہے مجھے گالیاں دیتا ہے تو کیا اس سے بدلہ لینے میں مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ آپ مظافیظ نے ارشاد فر مایا: آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے درحقیقت ایک دوسرے پر جھوٹا دعویٰ کرنے والے شیطان ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ ہولتے ہیں۔[صحیح۔ صحیح ابن حیان: 69]

1391 الله عنه ، قلتُ: مَنُ هذا؟ قالوا: رسولُ الله عنه قال: رأيتُ رجلاً يصُدُرُ الناس عنْ رأيه، لا يقولُ شَيْنًا إلا صدَروا عنه ، قلتُ: مَنُ هذا؟ قالوا: رسولُ الله عَلَيْكُ ، قلت : عليك السلام يا رسولَ الله !قال: ((لا تَقُلُ: عليك السلامُ ، [فإنّ] (عليك السلامُ) تحيَّةُ الميّتِ، قل السلامُ عَلَيْكَ)). قال: قلتُ: أنت رسولُ الله ؟ قال: ((أنا رسولُ الله الذي إذا أصابَك ضُرٌّ فدعوته ؛ كشف عنك ، وإنْ أصابَك عامُ سَنَةٍ فدعوته ؛ أنبَتها لك، وإذا كُنت بارضِ قفر أو فلاةٍ ، فَضَلَّتُ راحِلَتُك ، فدعوته ؛ ردَّها عليك)). قال: قلتُ : اعْهدُ إلىّ. قال: ((لا تَسُبَنَ أَحَدًا)). [قال: إقال: فما سَبَبْتُ بعده حُرًّا ولا عبدًا، ولا بعيرًا ولا شاةً قال: ((ولا تَحْقَرَنَ شيئًا مِنَ المعروفِ، وأن تُكلِّم أخاك وأنتَ مُنبُسِطٌ إليه وجُهُك ؛ إنّ ذلك مِنْ قال: ((ولا تَحْقَرَنَ شيئًا مِنَ المعروفِ، وأن تُكلِّم أخاك وأنتَ مُنبُسِطٌ إليه وجُهُك ؛ إنّ ذلك مِنْ محمد دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

### آداب كايان ما المحال ال

المعروفِ، وارْفَعُ إزارَك إلى نِصْفِ الساقِ، فإنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَينِ ، وإيَّاك وإسبالَ الإزار، فإنَّها مِنَ الْمُخِيلَةِ ، وإنَّ الله لا يحبُّ المَخِيلَة ، وإنِ الْمَرُوَّ شَتَمك وعَيَّرَكَ بما يعْلَمُ فيك ، فلا تُعَيِّرُهُ بما تعْلَمُ فيه، فإنَّما وبالُ ذلِكَ عليه)). وفي رواية لابن حبان نحوه، وقال فيه: ((وإن المُروَّ عيَّركَ بشيءٍ يَعْلَمُه فيه، ودَعْهُ يكونُ وبَالُه عليه، وأَجْرُه لكَ، ولا تَسُبَنَ شَيْئًا)). قال: فما سَبْتُ بعدَ ذلك دَابَّةً ولا إنْسانًا.

سیدنا ابوجری جابر بن سلیم می فین این کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کود یکھا کہلوگ اس کی بات خوب سنتے اور مانتے ہیں اور وہ جو بھی کہتا ہے اسے قبول کرتے تھے، میں نے یو چھاریکون ہے؟ انہوں نے بتایا: بداللہ کے رسول مَكَاتِينِمْ مِين \_ مِين بھي حاضر مو گيا اور كہا (عليك السلام يا رسول الله) ''آپ برسلامتي مواے الله كرسول!" آپ نے فرمایا: (يولفظ (عليك السلام) مت كهو- يوميت كاتحيداورسلام بـ بلكه يول كهو: (اكسَّكُومُ عَكَيْكَ)" مِين نِي كَها: (كيا) آپ الله كرسول بين؟ آپ مَلَاثِيَّا نِي فرمايا: "مين اس الله كالجيجا ہوا ہوں کہ جب تمہیں کوئی دکھ پہنچے اورتم اسے یکارو، تو وہ اسے تم سے دور کر دے ، اگر تمہیں خشک سالی کا سامنا ہو،تم اس سے دعا کروتو وہ تمہاری کھیتیاں اگا دے۔ جب تم کسی صحرا یا ویران اور بنجر زمین میں ہواور تمہاری سواری هم ہو جائے اورتم اسے یکاروتم وہ اسے تمہیں واپس لوٹا دے۔'' میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرما ئیں۔آپ مُلَاثِیُمُ نے فرمایا:''کسی کوگالی نہ دینا:۔'' کہتے ہیں کہاس کے بعد میں نے کسی کوگالی نہیں دی کسی آ زادکونہ غلام کو،اونٹ کونہ بمری کو۔آپ مَنْ الْمُؤَمِّ نے فر مایا:''کسی نیکی کوحقیر مت جاننا،اینے بھائی سے بات کروتو خندہ بیشانی سے بات کیا کروبلاشبہ یہ نیکی ہے،اورانی حادرآ دھی پنڈلی تک اونچی رکھا کرو،اوراگر نہ کرسکوتو مخنوں تک کر سکتے ہو۔ (مخنوں سے نیچے ) جا درائ کانے سے بچنا۔ بے شک یہ مکبر ہے اور اللہ تعالیٰ مکبر کو بسند نہیں کرتا،اورا گرکوئی شخص تمہیں برا بھلا کہےاور تمہیں تمہاری کسی بات پر جووہ جانتا ہوعار دلائے توتم اس کے عیب پر جواس میں ہواہے عارمت دلانا، بلاشبہاس کا وبال اسی پر ہوگا'' ایک روایت میں ہے: اگر کوئی شخص تیرے اندریائی جانے والی کسی کمزوری (کمی وکوتاہی) پر تخفیے عار دلائے لیکن تو اس کے اندر کسی برائی کو جانے کے دجودا سے عار نہ دلا ،اسے اس کے حال پر چھوڑ دے اس گناہ کا وبال اس کی جان پر ہوگا اور تحقیے (صبر کا )اجر

ملے گا اور بھی بھی کسی بھی چیز کو برا بھلامت کہنا، راوی بیان کرتا ہے اس نفیحت کے بعد میں نے کسی جانو رکو برا بھلا کہااور نہ ہی کسی انسان کو۔

[صحیح سنن أبی داؤد: 4084، جامع الترمذی: 2721، صحیح ابن حبان: 522] [صحیح ابن حبان: 522] [عدد الله عنه من الله عنه من قال: ((إنَّ مِنْ أَكْبِرِ الكَبَائرِ أَنْ يَكُونَ الرجلُ والديه؟ قال: ((يَسبُّ أَبَا الرجلِ فيسبُّ أَمَّه فَيسبُّ أُمَّه فَيسبُّ أُمَّه).

سیدنا عبداللہ بن عمرو رہ انتہا ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منا نیام نے ارشاد فر مایا: کبیرہ گنا ہوں میں سب سے برا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پرلعنت کرے۔ عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول منا نیام ایک والدین پر کسے لعنت کرسکتا ہے؟ تو آپ منا ٹیام نے ارشاد فر مایا: یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ (جواب میں) اس کے والدین کو گالی دیتا ہے۔[صحیح۔ صحیح البحاری 5973، صحیح مسلم: 259]

1393 من أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قال: ((لا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يكونَ لَعَّانًا)). سيدنا ابو ہريره رُلَّيْنَ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَنْ يَلِيْ فِي ارشاد فرمايا: كسى صديق كے لئے (دوسرول پر) لعنت كرناكسى بھى طرح جائز ومناسب نہيں -[صحيح وصحيح مسلم: 2597، المستدرك للحاكم: 47/1]

1394 الله عن عائشة رضى الله عنها قالت: مر النبيُّ عَلَيْكُ بابى بكر وهو يلْعَنُ بعضَ رقيقِه، فالْتَفَتَ إليه و قال: ((لعَّانينَ و صِدِّيقينَ؟!كلا ورَبِّ الكَّعْبَةِ)). فعَتقَ أبو بكر رضى الله عنه يومَئذٍ بعضَ رَقيقه. قال: ثُمَّ جاءَ إلى النبيِّ عَلَيْكُ فقال: لا أعود.

سیدہ عاکشہ ڈاٹھنا سے روایت ہے کہ نبی کریم نگاٹیا کم کا گذر ابو بکر ڈاٹھنا کے پاس سے اس حال میں ہوا کہ ابو بکر ڈاٹھنا این کسی غلام (کی غلطی) پرلعن وطعن کررہے تھے۔ چنانچہ آپ منگاٹیا نے ابو بکر ڈاٹھنا کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا:
یہ کیا؟ صدیق لعنت کررہا ہے؟ رب کعبہ کی قتم! ہرگز (بیہ جائز) نہیں ای دن ابو بکر ڈاٹھنا نے اپنے بعض غلام کو
آزاد کیا پھر نبی منگاٹیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی: (اے اللہ کے رسول منگلیا کی اس کا مندہ اس طرح (لعن وطعن) نہیں کرول گا۔[صحیح۔ بیہ قبی فی الشعب: 5154]

سیدناعبدالله بن مسعود رٹی نی نی سے روایت ہے کہ رسول الله می نی ارشاد فر مایا: مؤمن دوسرے پرلعنت و پیشکار کرنے والانہیں ہوتا۔[صحیح۔ جامع الترمذی: 2019]

1396 الله عنه قال: سارَ رحلٌ مَعَ النَّبِي ﷺ فلعنَ بعيره ، فقال النبيُّ ﷺ : ((يا عبداً لله عنه على الله عنه قال: سارَ رحلٌ مَعَ النَّبِي ﷺ فلعنَ بعيره ، فقال النبيُّ ﷺ : ((يا عبدالله الله تَسِرُ معنا على بَعيرِ مَلْعونِ)).

سیدناانس ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی مکرم نگائیا کے ساتھ جار ہاتھا،اس نے دوران سفر اپنے اونٹ پر لعنت کی چنانچہ نبی مکرم نگائیا کے ارشاد فر مایا: اے اللہ کے بندے! ہمارے ساتھ ایسے اونٹ پر سفر مت کر جو (تیری زبان ہے) لعنت کیا گیا ہے۔ (یہاس کے لیے ڈانٹ ڈپٹھی)۔

[حسن لغيره\_ مسند أبي يعلى الموصلي: 3622، ابن أبي الدنيا: 390]

1397 عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما: أنَّ ديكًا صرَخ قريباً مِنْ رسولِ الله عَلَيْتُ فقال رحلٌ: الله عَلَيْتُ (مَهُ ! كلا ، إِنَّه يدُعو إلى الصَّلاةِ)).

سیدنا عبدالله بن عباس دل شخیا سے روایت ہے کہ ایک مرغ نے رسول الله مُلَا تُنْ اِللهُ کَ پاس آ واز لگائی تو ایک آ دمی نے کہا: اے الله! اس مرغ پرلعنت بھیجی، رسول الله مُلَا يُنْ اِنْ نے ارشاد فر مایا: باز آ! (دوبارہ ہرگز ایسانہ کرنا)، یہ تو نماز کے لئے بلاتا ہے۔[صحیح لغیرہ۔ مسند البزار: 2041]

1398 الله عَلَيْ ، فقال: ((لا تلعَنِ الله عنهما: أن رجلا لَعَنَ الريح عند رسولِ الله عَلَيْ ، فقال: ((لا تلعَنِ الله عَلَيْ )). الربح؛ فإنّها مأمورَةٌ ، مَنْ لَعنَ شَيْئًا ليسَ له بِأَهْلِ ؛ رجعَتِ اللّغَنَةُ عليهِ)).

سیدناعبداللہ بنعباس بھائٹیسے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ مٹائٹین کی موجود گی میں ہوا پرلعنت کی ، تو آ پ مٹائٹین نے ارشاد فر مایا: ہوا پرلعنت نہ کریہ تو اللہ کے تکم کی پابند ہے، اور جس نے بغیر کسی وجہ کے کسی چیز پر لعنت کی تو وہ لعنت اس لعنت کرنے والے پرلوٹ آئے گی۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 4908، جامع الترمذي: 1978، صحيح ابن حبان: 5715]

1399 ... حصر الله عنه عن النبي عَلِيَّةً قال: ((الجَتْنِبُوا السَّبُعُ المُوبِقَاتِ)). قالوا: يا

رسولَ الله ! وما هُنَّ ؟ قال: ((الشركُ بالله ، والسِّحرُ ، وقتلُ النَّفسِ التي حرَّم الله إلاَّ بالحقِ ، وأكُلُ الرِّبا، وأكُلُ مالِ الْيَتيمِ، والتَولِّي يومَ الزَّخْفِ ، وقذفُ المحْصَناتِ الغافِلاتِ المؤمِناتِ)). رواه البحاري و مسلم. وفي كتاب النبي عَلَيْ الذي كتبه إلى أهل اليمن قال: ((وإنَّ أَكُبرَ الكبائرِ عندَالله يومَ القِيامَةِ: الإشراكُ بالله، وقتلُ النَّفْسِ المؤمِنة بغيرِ الحقّ، والفرارُ في سبيلِ الله يومَ الزَّخْفِ ، وعقوقُ الوالدينِ، ورميُ المحصَنَةِ، و تعلَّمُ السِّحرِ (وأكل الربا وأكل مال اليتيم)))

سیدنا ابو ہرریہ ڈاٹھ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مُلَاثِیم نے ارشاد فرمایا: سات ہلاک کردینے والی چیز وں سے بچوصحابہ کرام جُنائیم نے عرض کی وہ کیا ہیں؟ اے اللہ کے رسول اللہ مُٹائیم اُتو آپ مُٹائیم اُنے فرمایا 🗓 اللہ کے ساتھ شرک کرنا ② جادو (سیکھنا اور کرنا وغیرہ) ③ حق کے سوااللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جان کوئل کرنا ④ سود کھانا ⑤ بیٹیم کامال کھانا ⑥ جنگ کے دن بھا گنا ⑥ مومنہ پاکدامن بے خبرعورتوں پر شہت لگانا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ مُٹائیم نے اہل یمن کی طرف ایک مکتوب لکھا جس میں فرائف ، سنن اور دیا تہ میں کو شرک کے ہون جان کونا تی اللہ کے دن اللہ کے خزو کے سب سے بڑے گنا ہ ⑥ اللہ کے دیات رقم تھیں پھراس میں میں مجھی لکھا تھا ہینک قیامت کے دن اللہ کے زایت میں جہاد سے بھا گنا ⑥ واللہ ین کی ماتھ کی کوشر کی گھرانا ② مومن جان کونا تی قیامت کے دن اللہ کے راستے میں جہاد سے بھا گنا ⑥ واللہ ین کی نافر مانی کرنا ⑥ پاکدامن عورتوں پر تبہت لگانا ⑥ جادو سیکھنا ⑥ سود کھانا ⑧ بیٹیم کامال کھانا ۔ [صحیح۔صحیح عصلہ : 89 سنن آبی داؤد: 2874، سنن النسانی: 3671،مسند البزار : 109

#### CO CO CO



### 14-زمانه کوبُرا بھلا کہنے پروعید

1400 الله عزّوجل : يُوديني ابنُ الله عزّوجل : يُوديني ابنُ الله عَنْ الله عزّوجل : يُوديني ابنُ الله عزّوجل : يُوديني ابنُ الله عَنْ الله عزّوجل : يُوديني ابنُ الدهْر ، أُقلِبُ ليله ونهارَه)). ورواه مالك محتصراً ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على الله عَلَيْ الله على عبدى واية للحاكم : قال رسولُ الله عَلَيْ الله عزّوجل الله : استقرضت عبدى فلم يقرضني ، وشتمني عبدى وهو لا يدرى ما يقول : وادهراه! وادهراه! وأنا الدهر)). ورواه البيهقي. ولفظه : قال : قال رسول الله عَنْ وجلّ : أنا الدّهر ، الأيّامُ واللّيالي أُجَدِّدُها وأَيُلِيها، وآتى بمُلوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹٹاٹٹو کے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: آ دم کا بیٹا مجھے ایذا (تکلیف) دیتا ہے؛ وہ کہتا ہے ہائے زمانہ بہت خراب ہے! چنا نچہتم میں سے کوئی بیدنہ کہے: ہائے زمانہ کتنا خراب ہے؛ کیونکہ زمانہ میں ہوں، اس کے دن اور رات کو میں ہی گروش دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے: تم میں سے کوئی بید نہ کہے: ہائے زمانہ کتنا خراب ہے؛ کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے۔ ایک روایت میں ہے: رسول اللہ ٹٹاٹٹو کے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: میں نے اپنے بند سے قرض ما نگا لیکن اس نے جمھے قرض نہ دیا اللہ ٹٹاٹٹو کے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: میں نے اپنے بند سے قرض ما نگا لیکن اس نے جمھے قرض نہ دیا اللہ ٹٹاٹٹو کے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے اس چیز کا احساس تک نہیں کہ وہ کیا کہ درہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے زمانے کی خرابی درحقیقت زمانہ میں ہی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ٹٹاٹٹو کہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے: زمانہ میں ہوں دن اور رات پر میر ابی اختیار ہے اور میں ہی حالات بدلتا ہوں اور ایک کے بعد دوسرے کوسلطنت میں ہی عطا کرتا ہوں۔ [صحیحہ اختیار ہے اور میں ہی حالات بدلتا ہوں اور ایک کے بعد دوسرے کوسلطنت میں ہی عطا کرتا ہوں۔ [صحیحہ صحیح لغیرہ، حسن۔ سنن آبی داؤ د: 5274، المستدرك للحائم: 453/2، وطا لامام مالك: 1897، بیہ نے میں الکبری: 655/3



## آواب كابيان كالمحال المحال الم

#### 15-مسلمان کوحقیقت یا مذاق میں ڈرانے اوراس کی طرف ہتھیا رہے

## اشارہ کرنے کی ممانعت

1401 الله عَلَيْنَ في مسير، فَخفَقَ رجلٌ عَلَى الله عَنهما قال: كنا معَ رسولِ الله عَلَيْنَ في مسير، فَخفَقَ رجلٌ عَلَى واحِلَتِه، فأخذَ رجلٌ سَهُمًا مِنْ كِنَانته، فانتَبه الرجلُ فَفَزِعَ، فقال رسولُ الله عَلَيْنَهُ : ((لا يَجِلُّ لرجلٍ أن يُرَوِّعَ مسلِمًا)).

سیدنا نعمان بن بشیر و انتخابیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول الله مُناتیّا کے ساتھ تھے کہ دورانِ سفر ایک شخص اپنی سواری پراو تکھنے لگا۔ ایک آ دمی نے اس کے ترکش سے ایک تیرنکال لیاجب وہ اٹھا تو ترکش میں تیرنہ پاکر گھبرایا، چنانچہ رسول الله مُناتِّا فی ارشاد فربایا: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کوخوفز وہ کرے۔ [حسن، صحیح۔ طبرانی فی الأوسط: 1694]

1402 الله عنه ؛ أنَّه سمع رسولَ الله تَنْ الله عنه ؛ أنَّه سمعُ رسولَ الله تَنْ الله عنه ؛ أنَّه سمعُ رسولَ الله تَنْ الله تَنْ الله عنه ؛ أنَّه سمعُ رسولَ الله تَنْ الله تَنْ

سیدنا عبدالله بن سائب بن بن بزیدا پنے والد، اپنے دادا ڈٹاٹٹؤ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله مُلٹٹؤ کے کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی اپنے (مسلمان) بھائی کا سامان (اس کی اجازت کے بغیر) نہ تو مذاق میں لے اور نہ ہی حقیقت میں (اس کی اجازت کے بغیر) لے۔[حسن۔ حامع النرمذی: 2160]

1403 الله عنه الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه الله عنه قال: قال رسولُ الله الله عنه المسلمان بسَيْفَيْهِما، فالقاتل والمقتولُ في النارِ)). وفي رواية: ((إذا المسلمان حملَ أحدُهما على أخيه السلاح؛ فهُما على حَرْفِ جَهَنَّمَ، فإذا قَتَل أحدُهُما صاحبَه؛ دخلاها جَمِيْعًا)). قال: فقلُنا: أو قيلَ: يا رسولَ الله! هذا القاتلُ، فما بالُ المقتولِ؟ قال: ((إنَّه قدُ أرادَ قَتُلَ صاحبه)).

سیدنا ابو بکرہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹر نے ارشاد فر مایا: جب دومسلمان اپنی تلواریں لے کرایک دوسرے کے سامنے (لڑنے کے لیے) آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں اورایک روایت میں ہے کہ

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پراسلحہ اٹھا تا ہے تو دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں اور جب دونوں میں سے ایک دوسرے کوئل کر دیتا ہے تو دونوں جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلَّا اِللَّمْ اِقَالَ جہنم میں جائے ، (بیہ بات تو ظاہر ہے)۔ مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ مُلَّا اِللَّمْ نے ارشاد فر مایا ہے شک اس (مقتول) نے بھی اپنے ساتھی کے تل کا ارادہ کیا تھا۔ (اسے موقع نہیں مل سکا کہ اپنے ساتھی کوئل کا ارادہ کیا تھا۔ (اسے موقع نہیں مل سکا کہ اپنے ساتھی کو مار سکے)۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 2888، صحيح مسلم في الستن باب اذا تواجه المسلمان: ]





## 16-لوگوں میں صلح کروانے کی ترغیب

1404 الله الله عنه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله الله الله الله الله الله الله عليه صدقة كلّ يوم تَطْلُعُ فيه الشمسُ، يَعْدِلُ بين الاثنين صَدَقَةٌ ، و يعينُ الرجُلَ في دابَّتِه فيحمله عليها، أو يَرْفَعُ له عليها متاعَه صدقةٌ ، والكلِمَةُ الطبِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وبِكُلِّ خُطُوَةٍ يَمْشيها إلى الصلاةِ صَدَقَةٌ ، ويُميطُ الأذى عن الطريق صَدَقَةٌ ).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹٹٹ نے ارشاد فرمایا: ہرروز انسان کے ہرعضو پرصدقہ (کرنا) ہوتا ہے (سنو) دوآ دمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، کسی آ دی کوسواری پرسوار ہونے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کا سامان سواری پر اُٹھا کرر کھوا دینا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، نماز کی طرف اٹھنے والا ہرقدم بھی صدقہ ہے اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔

[صحيح صحيح البخارى: 2989 ، صحيح مسلم: 1009]

سیدنا ابودرداء و این نظافی سے کرسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

[صحيح سنن ابي داؤد: 4919، جامع الترمذي: 2509، صحيح ابن حبان: 5070

1406 أي عن أنس رضى الله عنه: أنَّ النبيُّ مَنْكُ قال لأبي أيوبَ: ((ألا أدلُّك على تجارةٍ؟)). قال:



هلى. قال: ((صِلُ بين الناسِ إذا تفاسدوا، وقرِّب بينهم إذا تباعدوا)).

سیدنا انس براٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی سائیڈ نے ابوابوب براٹیڈ کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے ابوابوب! کیا میں آپ کوایک (انتہائی نفع بخش) تجارت نہ بتاؤں؟ ابوابوب بڑاٹیڈ نے عرض کی کیوں نہیں ضرور بتالایئے ، تو رسول اللہ سُلٹیڈ نے ارشاد فرمایا: جب لوگ فتنہ و فساد کا شکار (ہوکررشتہ داریاں تو ڑرہے) ہوں تو رشتہ واری کوٹو شنے سے بچا (صلہ رحمی کر) اور جب لوگ (حسد و بغض کے سبب) ایک دوسرے سے دور ہونے لگیس تو (خیرخوابی اور ثواب کے حصول کی غرض سے) ان کے قریب ہوجا (اور انہیں قریب کر)۔

[حسن لغيره مسند البزار: 2060]





#### 17- چغلی اورغیبت کی مذمت

1407 . حَدَّ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ وَضَى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ : ((لا يَدُخُلُ الجَنَّةُ نَمَّامٌ – وفي رواية: قَتَّاتٌ –)).

سیدنا حذیفه را نفور بیان کرتے ہیں،رسول الله مالیا نفیم نے ارشاد فرمایا: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

[صحيح صحيح البحارى: 6056، صحيح مسلم: 105، سنن ابوداود: 4871، حامع الترمذى: 2026] [عصيح صحيح البحارى: 6056، صحيح مسلم: 105، سنن ابوداود: 4871، حامع الترمذى: 2026] من الله عنهما أنّ رسولَ الله عَلَيْكُ مَرَّ بقبرَين ، فقال : ﴿ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبُان ، وَمَا يُعَدَّبُان ، وَمَا يُعَدَّبُان في كبيرٍ ، بلى إنّه كبير ، أمّا أحدُهما فكان يَمشي بالنميمةِ ، وأما الآخرُ فكان لا يَستَتِرُ من بوله»).

سیدنا عبدالله بن عباس بل شینه بیان کرتے ہیں که رسول الله مل شین کے باس سے گزرے اور فرمایا:
انہیں عذاب دیا جارہا ہے اور انہیں کسی بہت بڑی بات پرعذاب نہیں دیا جارہالیکن بے گناہ (الله کے نزدیک)
بہت بڑا تھا۔ ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا جبکہ دوسرا پیشاب (کے قطروں) سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔
[صحیح۔ صحیح البحاری: 218، صحیح مسلم: 292، سنن أبی داؤد: 20، حامع الترمذی: 70سنن النسائی: 2069، سنن ابن ماحه: 347، صحیح ابن حزیمة: 55]

1409 الله الذين إذا رُؤوا ذُكِرَ الله، و النَّبَى عَنْكَ : ((خيارُ عبادِ الله الذين إذا رُؤوا ذُكِرَ الله، و شرارُ عبادِ الله المشَّاؤونَ بالنَّميمَةِ ، المفرِّقون بين الأحبة، البّاغونَ للْبُرآءِ العَيْبَ)).

سیدنا عبدالرحمٰن بن عنم و النظویان کرتے ہیں کہ نبی مُلَا اللّٰہ کے ارشاد فرمایا: اللّٰہ کے بندوں میں ہے سب سے
اجھے بندے وہ ہیں کہ جنہیں و کیھتے ہی اللّٰہ یاد آ جائے ، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی
چغلیاں اورغیبتیں کرتے ہیں۔ دوستوں میں نفرت ڈالنے والے ، پاکباز لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے
(تاکہ انہیں دوسرے کے سامنے رُسواکریں۔)[حسن لغیرہ۔ مسند احمد: 227/3]

#### exection of

### آراباهایان کارگری ( 245 کارگری کارگری

# 18- غیبت اورالزام تراشی پروعیداوران برائیوں کوچھوڑنے کی ترغیب

1410 الله عنه عنه الله عنه : أنَّ رسولَ الله عنه عُطيَتِه في خُطيَتِه في حِجَّةِ الوَداع: ((إنَّ دماءً كُمُ وَآمُوَالكُمْ و أَعُرَاضَكُم حرامٌ عليْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بلدِ كُمْ هذا، ألا هلُ بَلَغْتُ)).

سیدناابوبکرہ بڑاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیز نے اپنے خطبہ جمۃ الوداع میں (پیمھی) ارشادفر مایا: (اے مسلمانوں) بے شک تمہارا خون ،تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے اس طرح قابل احترام ہیں جس طرح تمہارا آج کا دن (بیعن یوم عرف ﴿ وَی الحجہ ) تمہارا بی (مبارک) مہینہ (ذی الحجہ ) تمہارا بیشہ (مکۃ المکرمۃ محترم ہے) خبردار! اچھی طرح سن لوکیا میں نے تم تک تمہار برب کا پیغام پہنچادیا۔

[صحيح صحيح البخارى: 67، صحيح مسلم: 1679]

1411 هَ عَلَيْهُ فَذَكُر أَمُرَ الرِّبا، وعظَّمَ شَأْنَه وقال: خَطَبَنَا رسولُ الله عَلَيْهُ فَذَكُر أَمُرَ الرِّبا، وعظَّمَ شَأْنَه وقال: ((إنَّ الدِّرْهَم يصيبُه الرجلُ مِنَ الرِّبَا أَعَظَمُ عندالله في الخَطيئةِ مِنْ سَبِّ وثلاثينَ زَنْيَةً يَزُنيها الرجُلُ، وإنَّ أرْبي الرِّبي عِرْضُ الرجُلِ المسلم)).

سیدنا انس بن ما لک رفی نفونبیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنافیظ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سود کا ذکر کیا اور اس کی شکینی اور نقصان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: سود کا ایک درہم کھانا اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کے اعتبار سے چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا سود مسلمان آ دمی کی بے عزتی کرنا ہے۔

[صحيح لغيره ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة: 36]

مَنْ اللّهِ عَنْ ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ : ((مِنْ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الْمَرَءِ فَى عِرْضِ أَخِيْهِ)). رواه البزار بإسنادين أحدهما قوى، وهو فى بعض نسخ أبى داود؛ إلا أنَّه قال: ((إنَّ مِنْ الكَبائِرِ السِّيطَالَة الرجُلِ فى عِرْضِ رجُلٍ مسلمٍ بِغَيْرِ حَقٍ ، وَمِنَ الكَبائِرِ السَّبَتَان بالسَّبَّةِ)). رواه ابن أبى الكبائِرِ السَّبَتان بالسَّبَّةِ)). رواه ابن أبى الدنيا أطول منه. ولفظه : قال رسولُ الله ﷺ : ((الرِّبا سَبْعون حُوْبًا، و أَيْسَرُها كَنِكاحِ الرجُلِ أُمَّه، وإنَّ

## اراب كايان المحال المحا

أربى الربا عِرْضُ الرجُلِ المسلم)).

سیدنا ابو ہریرہ زُن تُؤبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُن اُلیّا نے ارشاد فر مایا: سود کاسب سے بدترین اور بڑا گناہ اپنے (مسلمان) بھائی کی عزت کو خاک میں ملانا ہے۔ ایک روایت میں ہے: کسی مسلمان کی عزت پرانگی اٹھانا کہیرہ گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے: سود کے ستر گناہ کے درجے ہیں سب سے کم سود کا گناہ آدمی کا اپنی والدہ سے نکاح کرنا ہے جبکہ سود کا بدترین گناہ کا درجہ مسلمان کی بعزتی کرنا ہے۔

[صحیح لغیره مسند البزار: 3569, 3570، سنن أبی داؤد: 4877، ابن أبی الدنیا فی الزهد: 127] [صحیح لغیره مسند البزار: 3569, 3570 سنن أبی داؤد: 4877 من صَفِیّة كذا و كذا - قال معض الرواة: تعنی قصیرة - فقال: ((لقد قلْتِ كُلمةً لُوْ مُزِجَتُ بماءِ البُحْرِ لَمزَجَتُهُ)). قالتُ : وحكیتُ لَه إِنْسانًا فقال: ((ما أُحِبُّ أَنِی حَكَیتُ إِنْسانًا؛ وانَّ لی كذا و كذا)).

سیدہ عائشہ بھاتھا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنالِقِمْ سے کہددیا: آپ کوصفیہ بھاتھا میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ حدیث کے بعض راویوں نے وضاحت کی کہ اس سے ان کی مرادسیدہ صفیہ بھاتھا کا پہتہ قد ہونا تھا۔۔۔۔۔۔ تورسول اللہ مُنالِقِمْ نے فرمایا: ''تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ سمندر کر واہو جائے۔''سیدہ عائشہ بھاتھا کہتی ہیں کہ میں نے آپ مُنالِقُمْ کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ مُنالِقُمْ نے فرمایا: ''میں کسی کی نقل اتاری تو آپ مُنالِقِمْ نے فرمایا: ''میں کسی کی نقل اتار نا پہند نہیں کرتا ،خواہ مجھے اتنا اتنا مال بھی ملے۔'' [صحیح۔ حامع الترمذی: 4875]

1414 النبي عن عائشة أيضا: أنه اعتلَّ بعيرٌ لصفية بنت حُين، وعندَ زينبَ فضلُ ظهر، فَقَالَ النبيُّ عَلَيْكُ لَوْ يَنْبُ فَضَلُ ظهر، فَقَالَ النبيُّ عَلَيْكُ لَوْ يَنْبُ وَفَالَت: أنا أُعْطِى تلك اليهوديَّة؟! فغَضِبَ رسولُ الله عَلَيْكُ ، فهجَرَهَا ذا الحَجَّة ، والمُحَرَّمُ ، و بعضَ صَفر.

ام المومنین سیرہ عائشہ بھائٹا کا بیان ہے کہ ام المومنین صفیہ بنت جی بھٹیا کا اونٹ بیار ہو گیا اور ام المومنین ن فیہ بنت جی بھٹیا کا اونٹ بیار ہو گیا اور ام المومنین ن زینب بھٹیا کے پاس ایک زائد سواری تھی ۔ تو رسول اللہ مُلَّاتِم فی محمد میں اس یہودن کودوں؟ تو رسول اللہ مَلَّاتِم فیصے ہو گئے اور ذو الحجہ بمحرم اور صفر کے کچھ دوں تک ان سے بات چیت نہ کی ۔ [صحیح۔ سن ابی داؤد: 4604, 4602]

### آداب کابیان آداب کابیان کابی کابیان ک

1415 النبيّ عَلَيْكُ ، فقامَ رجلٌ ، فوقع فيه رجلٌ عند النبيّ عَلَيْكُ ، فقامَ رجلٌ ، فوقع فيه رجلٌ مِن مَسعودِ رضى الله عنه قال: كنّا عند النبيّ عَلَيْكُ ، فقال النبيُّ عَلَيْكُ : ((إنَّك أكُلُتَ لَحْمَ مِنْ بَعْدِه، فقال النبيُّ عَلَيْكُ : ((إنَّك أكُلُتَ لَحْمَ أَخْدَكَ)).

سیدناعبداللہ بن مسعود وٹاٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ ہم نی مکرم مُٹاٹیڈ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مخص اٹھے کر چلا گیا، اس کے چلے جانے کے بعد ایک آ دمی اس کے عیب بتانے لگا، چنانچہ نبی مُٹاٹیڈ کے فر مایا: دانتوں میں خلال کروہ عرض کرنے لگا میں نے کوئی گوشت تھوڑا، ہی کھایا کہ میں دانتوں میں خلال کروں۔ تو آپ مُٹاٹیڈ میں خلال کروں۔ تو آپ مُٹاٹیڈ کے ارشاد فر مایا: یقینا تو نے (غیبت کرکے) اینے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔

[صحيح\_ الطبراني في الكبير: 126/10]

1416 الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه قال: قال عَرْجَ بِي مَرَرَتُ بِقُومٍ لَهُم أَظُفَارٌ مِنْ فَرَحَ بِي مَرَرَتُ بِقُومٍ لَهُم أَظُفَارٌ مِنْ فَرَاسٍ ، يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُم وصدورَهُم، فقلتُ: مَنْ هؤلاءِ يا جبريلُ؟ قال: هؤلاءِ الذين يأكلونَ لُحومَ الناسِ، و يقَعُونَ فِي أَخْرَاضِهِمُ)).

سیدناانس بن ما لک و التفائیان کرتے ہیں رسول الله منافیز منے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میراگرر ایک ایسی قوم پر ہواجن کے ناخن تا نبے کے تھے جواپنے چہروں اور سینوں کوچھیل (زخمی) رہے تھے۔ میں نے پوچھا: اے جبریل! بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: بیروہ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے (غیبت کرتے) اوران کی عز تول سے کھیلتے ہیں ۔[صحبع۔ سن آبی داؤد: 4878]

1417 عن أبى بَكْرَةَ رضى الله عنه قال: بينا أنا أماشى رسولَ الله عَلَيْتُ وهو آخذ بِيدى، ورجُلٌ عَنْ يَسارِه، فإذا نحن بقبرينِ أمامَنا، فقالَ رسولُ الله عَلَيْتُ : ((إنَّهُما لَيُعَذَّبانِ ، وما يُعَذَّبانِ في كبيرٍ، و عَنْ يَسارِه، فإذا نحن بقبريدَةٍ)، فاستَبَقُنا، فسَبَقْتُه فاتَيْتُه بِجَريدَةٍ، فكسرها نِصْفَيْنِ، فألقى على ذا القبرِ قِطْعَةً، وعلى ذا القَبْرِ قِطْعَةً ، وقال: ((إنَّه يُهُوّنُ عليهما ما كانتا رَطِبَتَيْنِ ، وما يُعَذَّبانِ إلا في الغِيبَةِ والبَوْلِ)).

سیدنا ابوبکرہ ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ٹاٹیٹم میرے اور ایک دوسرے آ دمی کے درمیان چل

#### ارا برایان کی ایسان ک ایسان کی ای

رہے تھے کہ آپ مُلَّا قُلِمُ دوقبروں کے پاس سے گزر ہے تو آپ مُلَّا قِلِمُ نے ارشاد فر مایا: ''ان قبر والوں کو مزادی جا رہی ہے حالا نکہ جس وجہ سے انہیں مزادی جارہی ہے اس سے بچنا مشکل نہیں تھا۔تم میر بے پاس ایک ٹہنی لے کر آو ۔ ابو بکرہ رہی اُٹِوْفر ماتے ہیں میں ایک ٹہنی آپ مُلَّا قِلِمُ کے پاس لے کر آیا آپ مُلَّا قَلِم نے اس ٹہنی کو دوحصوں میں تقسیم کر کے ایک ٹہنی ایک قبر پر اور دوسری قبر پر گاڑھ دی اور فر مایا: جب تک بے ٹہنیاں تر رہیں گ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی ان دونوں کو ایسے گناہ کی سزادی جارہی ہے جن سے بچنا اتنا مشکل نہیں تھا ایک غیبت اور دوسری چیز پیشا ب۔ ' [حسن صحیح۔ مسند احمد: 35/5]

1418 المفلِس فينا مَنْ لا درُهَمَ له ولا مَتاعَ. فقال: ((إنَّ المفلِس مِنْ أُمَّتَى مَنْ يأتى يومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ و صيامٍ المفلِس فينا مَنْ لا درُهَمَ له ولا مَتاعَ. فقال: ((إنَّ المفلِس مِنْ أُمَّتى مَنْ يأتى يومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ و صيامٍ و زَكاةٍ، ويأتى قد شَتَم هذا، وقذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفَكَ دَم هذا، وضرَبَ هذا، فيُعْطى هذا من حسناته، فإنْ فَنِيَتُ حسَناتُه قَبْلَ أَنْ يَقْضِى ما عليه؛ أُخِذ مِنْ خَطاياهُم فطُرِحَتُ عليه، ثُمَّ طُرِحَ في النارِ)).

سیدنا ابو ہریرہ نگاٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سگاٹؤ ہے ارشاد فر مایا: تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام می اللہ سکاٹؤ سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور مال ومتاع نہ ہو۔ رسول اللہ سکاٹی ہے ارشاد فر مایا: میرا وہ امتی مفلس ہے جو روز قیامت (اپنے نامہ اعمال میں) نماز، روزہ اور زکوۃ (جیسے اعمال) لائے گا۔لیکن اس نے جے گالی دی ہوگی، جس کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، جس کا ناحق خون بہایا ہوگا، جس پر تہمت لگائی ہوگی اور جے (بغیر کسی وجہ کے) مارا ہوگا یہ سب (اپناحق لینے) آجا کمیں گے، ان میں سے ہرایک کواس (زیادتی کرنے والے) کی نیکیاں دی جائیں گی اورا گرحق لینے والے باتی ہوں گے لیکن نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی توان حقد اروں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال کرا سے جہنم میں دھیل دیا جائے گا۔

[صحيح صحيح مسلم: 2581، حامع الترمذي: 2418]

1419 عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ((أتدرونَ ما الغيبَةُ؟)). قالوا: الله ورسولُه أَعْلَمُ. قال:((ذِكُوكَ أَخاكَ بِما يَكُوهُ)). قيلَ:أفَرايْتَ إنْ كان في أخي ما أقولُ؟ قال:((إنْ كان



فيه ما تقولُ فقدِ اغْتَبَته ، وإنْ لَمْ يكُنْ فيه ما تقولُ فقد بَهَتَّه)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ مُٹائٹی ہے نہا ہے ہو چھا کیاتم جانتے ہو کہ فیلیت کیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے گئے۔اللہ اوراس کا رسول مُٹائٹی ہی بہتر جانتے ہیں۔تو آپ مُٹائیل نے فرمایا:" تمہمارا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔" کہا گیا: جو بات میں کہدر ہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں (نی الواقع) ہو؟ (تو وہ بھی فیبت ہوگی؟) آپ مُٹائٹی نے ارشاد فرمایا:"اگراس میں وہ بات موجود ہواورتم وہ بات کہوتب ہی تو فیبت ہے،اگرتم کوئی ایس بات کہوجواس میں نہ ہوتو پھرتو تم نے اس پر بہتان لگایا۔" [صحبح۔ صحبح مسلم: 2589، سنن ابی داؤد: 4874، حامع الترمذی: 1934]

1420 عن ابن عمر رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَنْ يقول: ((مَنْ قالَ في مؤمِنٍ ما ليسَ فيه: السَّكَنَهُ الله رَدُغَةَ الخَبال، حتى يَخُورُج مِمَّا قالَ)).

سیدناعبدالله بن عمر بیل نظیمیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَیْمَ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سناجس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جواس میں نہیں تھی تو اللّٰدا سے جہنمیوں کی بیپ میں ڈالے گا (وہ اس کا مستحق رہے گا)حی کہ اپنی بات سے باز آجائے (یا جب تک وہ اس جرم کی سز ایوری نہیں کر لیتا)۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2589، سنن أبي داؤ د: 4874، حامع الترمذي: 1934]

1421 الشكَّ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَشَكِّ: ((خمسٌ ليس لهنّ كفارةٌ : الشكُّ بالله، وقتلُ النفسِ بغيرِ حقّ، وبَهُتُ مؤمنٍ، والفرارُ من الزحفِ، ويَمِينٌ صابرةٌ يَقْتَطعُ بها مالاً بغير حقّ).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیڑ نے ارشاد فرمایا: پانچ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی چیز کفارہ نہیں بن سکتی ① اللہ کے بارے میں شک کرنا ② ناحق کسی جان کو مارنا ③ کسی مؤمن پر بہتان لگانا ④ جہاد سے پیٹے پھیر کرفرار ہونا ⑤ جھوٹی قتم سے لوگوں کا ناحق مال ہڑپ کرنا۔

[حسن لغيره\_ مسند احمد: 362/2]

1422 عن أسماء بنتِ يزيد رضى الله عنها قالت: قال رسول الله مَنْظِ: ((من ذَبَّ عن عِرْضِ أخيه



بالغَيبة؛ كان حقًّا على الله أنْ يعتقه من النار)).

سیدہ اساء بنت بزید وہ است سے روایت ہے کہ رسول الله مالیّا الله مالیّا جس نے اپنے بھائی کی غیرموجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا تواللہ نے اس آ دمی کوجہنم ہے آزاد کرنا اپنے ذمہ لے لیا ہے۔

[صحيح لغيره. مسند احمد: 461/6، ابن أبي الدنيا : 102، والطبراني في الكبير: 443/24]

#### exection of

## 19- بھلائی اور خیر کی بات کے علاوہ خاموش رہنے کی ترغیب اور زیادہ

#### بولنے کی ممانعت

1423 ( مَنْ الله عنه عن الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله ! أيُّ المسلمينَ افْضَلُ؟ قال: ( ( مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لِسانِه ويدِه )).

سیدنا ابوموی ہی ہی کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَن ہی اسلمانوں میں سے کونسا مسلمانوں میں سے کونسا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ تو آپ مَن ہی نے ارشاد فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ (کی تکلیف) سے دوسر سے مسلمان محفوظ ہوں۔

[صحيح صحيح البحارى: 11، صحيح مسلم: 42، حامع الترمذى: 5204، سنن النسائى: 5014] [صحيح عند عبدالله بن مسعودٍ رضى الله عنه قال: سألتُ رسولَ الله عَلَيْكُ فقلتُ: يا رسولَ الله! أيُّ الله! أيُّ الله! أيُّ عنه قال: ((الصلاةُ على ميقاتِها)). قلتُ: ثُمَّ ماذا يا رسولَ الله؟ قال: ((أنْ يَسُلَم الناسُ مِنْ لِسَانِكَ)).

سیدنا عبدالله بن مسعود و الله نظر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُلَاثِيْم ہے سوال کیا: اے الله کے رسول طاقیم الله ملکون ساہے؟ تو آپ مل کی ارشاد فرمایا: نماز کو (اوّل) وقت پرادا کرنا، میں نے عرض کی

# اراب کایان کی کاران کاران کاران کی کاران ک

اس کے بعد کون ساممل افضل ہے؟ آپ مَنْ الْمِیْمَ نے ارشا دفر مایا: لوگ تیری زبان ہے محفوظ ہوجا کیں۔

[صحيح صحيح البخارى: 4، طبراني في الكبير: 23/10]

1425 عن البراء بن عازبٍ رضى الله عنه قال : جاء أغرابي إلى رسول الله عَلَيْتُ فقال : يا رسول الله الحَيْمَ عَمَلاً يُدخِلني الجنّة. قال : ﴿ إِنْ كُنتَ أَقْصَرْتَ الخُطْبَة لقد أَعْرَضْتَ المسْألَة ،أَعْتَقِ النّسمة ، وفُكَّ الرقبة ﴾. قال : اليُستا واحِدةً ؟ قال : ﴿ لا ، عِنْقُ النّسمة أَنْ تَفَرَّدَ بعتقِها ، وفكُّ الرّقبة أَنْ تُعطى في تَمنِها ، والمنتحة الوكوف ، والفَيْءُ على ذي الرحِمِ القاطع ، فإنْ لَمْ تُطِقُ ذلك فأطعم الجائع وَاسْقِ الظمْآنَ ، وأَمُرُ بالمعروفِ ، وانه عنِ المنكرِ ، فإنْ لَمْ تُطِقُ ذلك ؛ فكف لِسانك الا عَنْ خَيْرٍ ﴾.

سیدنا براء بن عازب بن گفتا بیان کرتے ہیں کہ ایک دیباتی رسول اللہ مُلَاقِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول مُلَاقِیْم ایک جسے میں بڑی ایساعمل بنا دیں کہ جس پرعمل کر کے میں جنت میں داخل ہوجا وَں آپ مُلَاقِیْم نے ارشاد فر مایا : تم نے مخصر لفظوں میں بڑی بات بوچھی ہے غلام کو آزاد کر واور غلام کی گردن چھڑا وَ، اس نے عرض کی کیا دونوں با تیں ایک نہیں ہیں؟ آپ مُلَاقِیْم نے ارشاد فر مایا نہیں، بلکہ پہلی بات کا مطلب ہے ہے کہ خود اسلیح تنہا بورے غلام کو آزاد کر دو اور دوسری بات کا مطلب ہے ہے کہ (تم پورا غلام آزاد کر دو اور دوسری بات کا مطلب ہے ہے کہ (تم پورا غلام آزاد کر نے کی طاقت نہیں رکھتے تو ) اس کی آزاد کی میں چھے قیمت دے کر (مدد کردو) اور دود دو الی او ٹنی یا بحری کسی کو وے دواور وہ رشتہ دار جوتم سے تعلق تو ڑے میں پراحسان کرو (ہدیہ وغیرہ دو) اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو بھو کے کو کھانا کہ دار جوتم سے تعلق تو ڑے بان بیاد بان سے نہالو۔

[صحيح\_مسند أحمد:299/4، صحيح ابن حبان:375، بيهقى فى البشعب: 4335] محيح ابن حبان:375، بيهقى فى البشعب: 4335] محيط الله عنه قال: (فَامُسكُ عليكُ عليكَ عليكَ الله عنه قال: (فَامُسكُ عليكَ عليكَ الله عنه قال: (فَامُسكُ عليكَ عليكَ ولْيَسَعُكَ بيتُكَ، وابْكِ على خطيئتِكَ)).

سیدنا عقبہ بن عامر ولائٹو بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ مَالِیْظِم ! نجات کا راستہ کیا ہے؟

آپ مَنْ اللَّهُ فَمَ مِنْ اللَّهِ مِنْ ابن قابومِس ركه، اپنافارغ وقت گھر مِن گذاراورا پنے گناہوں پر (توبہ كرتے موسك) آنسو بہا۔[صحیح لغیرہ۔ سنن أبی داؤد: 4343، حامع الترمذی: 2406]

1427 الله عَلَى عَن ثُوبان رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْكَ: ((طوبى لمنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، ووَسِعَهُ بيتُه ، وبكى على خَطيئتِه)).

سیدنا توبان رہائی شائی سے روایت ہے کہ رسول الله مُلاالیّا نے ارشاد فرمایا: وہ مخص بروا ہی خوش نصیب ہے جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا ، اپنا فارغ وقت گھر میں گذار ااور اپنی خطاؤں پر (توبہ کرتے ہوئے) آنسو بہائے۔

[حسن لغيرهم طبراني في الأوسط: 2361، وفي الصغير: 212]

1428 هن عن سهل بن سعدٍ رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ الله عَنْ يَضْمَنْ لَى مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ ومَا بين رِجُلَيْهِ ؛ اضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ)).

سیدناسہل بن سعد رہائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیُوْم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجھے اپنی زبان اورشرم گاہ (کے درست استعمال) کی ضانت دیتا ہے میں اسے جنت (ملنے) کی ضانت ویتا ہوں۔

[صحيح صحيح البخارى: 6474، حامع الترمذي: 2408]

1429 هـ (عن سفيان بن عبدالله رضى الله عنه) قال: قلتُ: يا رسولَ الله ! أَيَّ شَيْءٍ أَتَقَى؟ فأشارَ بيدِه الله إلى لِسانِهِ.

سیدناسفیان بن عبداللہ تقنی والنی ایک کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول مَثَاثِیم ایم میں جیز (کے شرف) سے زیادہ بچوں؟ آپ مَثَاثِیم نے اپنے ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا اس کے فضول استعمال سے نجے ۔[صحیح۔ ابوالشیخ ابن حیان می (الثواب)]

1430 الله عَلَيْهِ: ((امْلِكُ هذا)). وأشارَ إلى لسانِهِ.

سیدنا حارث بن ہشام ڈاٹٹؤبیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَاٹٹے اللہ بھے کوئی ایساعمل بتا دیں کہ جس پراستقامت کے ساتھ قائم رہوں تورسول اللہ مَاٹٹے اُنے نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: (بس)

#### است قابوش ركه-[محيح- طبراني في الكبير: 3349]

1431 الله عنه الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ : ((لَا يَسْتقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى يَسْتَقيمَ قلْبُه، ولا يَسْتَقيمَ قلْبُه، ولا يَسْتَقيمَ قلْبُه، ولا يَسْتَقيمَ قلْبُه، ولا يَسْتَقيمَ لِسَانُه، ولا يدخُلُ الجنّةَ رجلٌ لا يأمَنُ جارُهُ بوائِقَهُ)).

سیدنانس بن ما لک وان خواسی کرتے ہیں کہ رسول الله طاقی نے ارشاد فر مایا: جب تک بندے کا دل درست نه مواس وقت تک اس کا ایمان درست (یعنی کامل) نہیں ہوسکتا، اور جب تک اس کی زبان محمیک نه ہواس وقت تک اس کا دل درست نہیں ہوسکتا اور جب تک اس کا پڑوی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نه ہواس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوسکے گا۔[حسن۔ مسند احمد: 387/1، ابن ابی الدنیا فی رسائلہ: 33]

1432 النبي عَلَيْكُ في سَفَرٍ، فأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا عَنهُ قال: كنتُ معَ النبيِّ عَلَيْكُ في سَفَرٍ، فأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا منهُ و نحنُ نَسيرُ، فقلتُ: يا رسولَ الله! أُخبِرُني بِعَمَلِ يُدُخِلُني الجنَّةَ ، ويُباعِدُني مِنَ النارِ؟ قال: ((لقد سَأَلْتَ عن عَظيم، و إنَّه ليسيرٌ على مَنْ يَسَّرَهُ الله عليه. تَعْبُدُ الله ولا تُشْرِكُ به شَيْئًا، و تقيمُ الصلاة ، و تُوْتِي الزكاةَ ، و تصومُ رَمضانَ، و تحجُّ البّيتَ)). ثُمَّ قال: ((ألا أَدُلُّكَ على أبواب الخير؟)). قلتُ: بكلي يا رسولَ الله! قال: ((الصومُ جُنَّةُ، والصَدقَةُ تطْفِيءُ الخَطيئةَ كما يُطْفِيءُ الماءُ النارَ، وصلاةُ الرجُلِ مِنْ جوفِ اللَّيْلِ)). ثُمَّ تَلا قَوْلَهُ: ﴿ تَتَجا فَى جُنُوبُهم عَنِ المَضاجِع ﴾ حتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾، ثُمَّ قالَ: ((الا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ و عَمُودِه وذِرْوَةِ سَنامِهِ؟)). قَلْتُ:بَلَى يا رسولَ الله! قال: ((رأسُ الأَمْرِ الإسلامُ، وعَمودُهُ الصلاةُ، وذِرُوَةُ سَنامِهِ الجِهَادُ)). ثُمَّ قالَ: ((ألا أُخْبِرُكَ بِمَلاكِ ذلكَ كُلِّه؟)). قلتُ: بَلَى بارسولَ الله! قال: ((كُفَّ عليكَ هذا)). وأشارَ إلى لسانِهِ. قلتُ:يا نَبِيَّ الله! وإنَّا لمُؤاخَذُونَ بِما نَتَكلَّمُ بِهِ؟ قال: ((ثُكِلَتُكَ امُّكَ، وهل يَكُبُّ الناسَ في النارِ على وجُوهِهِمْ – أو قالَ: على مَناخِرِهمْ – إلا حَصائِدُ ٱلْسِنَتِهِمْ؟)). ورواه الطبراني مختصرا قال: يا رسولَ الله ! أكلُّما نتكلُّمُ به يُكتَبُ علينا؟ قال: ((ثكلَتْكَ أُمُّكَ، وهل يكبُّ الناسَ على مناخِرِهم في النارِ إلا حَصائدُ ٱلْسِنَتِهمُ؟ إنَّك لنْ تزالَ سالمًا ما سكيرت فإذا تكلُّمْتَ كُتِبَ لك أو عليك)).

سیدنا معاذبن جبل رہائٹنا سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ مَثَاثِیَّا کے ساتھ تھا چلتے چلتے ایک صبح مجھے

رسول الله مَنْ يُنْظِ کے قریب ہونے کا موقع ملا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَنْ لِیْظِ اِلْمِجھے کوئی ایساعمل بتا کیں جو مجھےجہنم سے دور کردے اور جنت میں لے جائے۔رسول اللّٰد مَثَاثِیْمٌ نے فر مایا (اے معاذ رُثاثِیٰ!) تو نے بہت بڑے مسئلہ کے متعلق سوال کیا ہے لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان کردے اس کے لیے یہ ا نتہائی آسان ہے۔ تو ایک اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کوشریک ندمشہرا، نماز کو قائم کر، ز کو ق کوادا کر،رمضان المبارک کے روز ہے رکھاور بیت اللّٰد کا حج کر۔پھرنی مُنْ ﷺ نے فر مایا کیا میں تجھے خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول مَثَاثِیْتُمْ: تو رسول مَثَاثِیْمُ نے فر مایا روز ہ ڈ ھال (یعنی گناہوں سے بیاتا) ہے۔اورصد قد خطاؤں کواس طرح مٹادیتا ہے جسے یانی آ گ کو بجھادیتا ہے۔ اور رات کی گھڑی میں نماز پڑھنا بھی خیر کا دروازہ ہے پھر آپ ٹاٹیٹا نے ارشاد فرمایا: کیا میں شخصیں تمام معاملات کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کی کیوںنہیں اے اللہ کے رسول مَثَاثِينًا! ضرور بتلا تمين - آپ مَثَاثِينًا نِهِ فرمايا: تمام معاملات كي اصل دين اسلام ہے اوراس كاستون نماز ہادراس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے پھرآ یہ مُلا پیا ہے فرمایا: کیا میں شمصیں ان سب چیزوں کا خلاصہ اور نچوڑ نہ بتلا وُں؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَا لَيْزَام ! ضرور بتلا کیں تو آپ مَا لَيْزَام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اس کو قابو میں رکھ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی مَثَاثِیْمَ ا جم جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ مُنَافِیْاً نے فرمایا۔لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہی ڈالے جائیں گے۔

ایک روایت میں ہے انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلَّاتِیْم اکیا ہماری زبان سے نکلنے والی ہر بات کھی جاتی ہے؟ آپ مُلَّاتِیْم نے ارشاو فرمایا: تیری مال تجھے گم پائے لوگوں کو اوند ھے منہ جہنم میں گرانے والی ان کی زبان سے نکلنے والی غلط باتوں کے علاوہ اور کون تی چیز ہوگی؟ (نیز ارشاد فرمایا:) اے معاذ! جب تک تو چپ رہے گا خیر و عافیت میں رہے گا۔ لیکن تو جب بھی ہولے گا وہ تیری کہی ہوئی بات یا تو تیرے لیے اجرو ثواب کا باعث ہوگی یا تیرے خلاف بطور گوائی ہوگی۔ [صحیح لغیرہ۔ مسند احمد: 231/5 ، جامع النومذی: 2616 میں الکبیر: 73/20]

#### تراب كايان على المستحدد المستح

1433 الله الله الله عن الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله الوصِنى قال: ((تَمُلِكُ يَدَك)) قال: قلتُ: فما امْلِكُ إذا لَمْ امْلِكُ يَدى؟ قال: ((تَمَلِك لِسانَك)). قال: قلتُ: فماذا أمْلِكُ إذا لَمْ أمْلِكُ لِسانى؟ قال: ((لا تبسُطُ يَدك إلا إلى خيرِ، فلا تقُلُ بِلسانِكَ إلّا مَعُروفًا)).

سیدنا اسود بن اصرم والنفز بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلْقِیْما بیجھے کوئی نفیحت فر ما دیجے: آپ مُلْقِیْما نے ارشا د فر مایا: اپنے ہاتھ سے کسی کو نکلیف ند دے ، انہوں نے عرض کی: اگر میرا ہاتھ قابو میں نہ رہے تو کسے قابو میں رکھوں؟ آپ مُلَّاقِیْم نے ارشا د فر مایا: (پھر) تو اپنی زبان کو قابو میں رکھوں؟ آپ مُلَّاقِیْم نے ارشا د فر مایا: (پھر) تو اپنی زبان کو قابو میں رکھوں؟ آپ مُلَّاقِیْم نے ارشا د فر مایا: پھر تو ایسے ہاتھ کو بھلائی اور خیر کے کام میں مصروف رکھا ورزبان سے اچھی اور بھلی بات کے علاوہ اور پچھ نہ بول۔

سیدنا ابو ذر ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹائٹؤ ا مجھے کچھ نسیحت فرمائیں آپ مٹائٹؤ انے ارشاد فرمایا: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ بیتمام امور کی بنیاد اور جڑ ہے میں نے عرض کی: کچھ اور بھی اضافہ فرما دیجئے، آپ مٹائٹؤ انے ارشاد فرمایا: تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کہ بید دنیا میں نور ہے اور آسان میں (ثواب کا) ذخیرہ ہے، میں نے اور اضافہ چاہا تو آپ مٹائٹو ان اور اللہ کے ذکر کا ارشاد فرمایا: زیادہ ہننے سے نے کیونکہ اس سے دل مردہ ہوجاتا ہے، اور چبرہ بے رونق ہوجاتا ہے، میں نے اور اضافہ کی درخواست کی تو آپ مٹائٹو ایک ایک میشہ حق بات کہدا گر چہوہ کر وی ہی کیوں نہ ہو میں نے اور اضافہ کی درخواست کی تو آپ مٹائٹو ان نے فرمایا: اللہ کی اطاعت کے بارے میں کسی کی ملامت سے مت

كَفِراد [صحيح لغيره: صحيح ابن حبان: 361، مستدرك حاكم: 597/2، مسند احمد: 159/5] عن معاذٍ رضى الله عنه؛ أنَّه قال: يا رسولَ الله ! أوْصِنى. قال: ((اعْبُدِ الله كَانَّكَ تَراهُ، واعْدُدُ نَفْسَك في المَوْتَى، وإنْ شَنْتَ أَنْبَاتُكَ بِما هُو ٱمْلَكُ بِكَ مِنْ هذا كُلِّهِ؟)). قال: ((هذا)). واشارَ بهذه إلى لِسَانِه.

سیدنا معا ذر النظر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَنْ النظر الجھے کو کی نصیحت ہی فریا دیجے۔
آپ مَنْ النظر اللہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کود کھے رہا ہے، اور اِپ آپ کومُر دوں میں شار کر (لیعنی لمبی امیدیں نہ لگا) اور اگر تو چاہتو میں تجھے بتا نہ دوں کہ سی چیز کوان تمام چیز وں سے زیادہ قابو میں رکھنا ضروری ہے؟ بھر آپ مَنْ الله ابن ابنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: وہ یہ ہے (لیعنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: وہ یہ ہے (لیعنی زبان کی قتیں سب سے خطرنا کہ ہیں)۔[حسن لغیرہ۔ ابن ابنی الدنیا فی الصمت: 22]

1436 المنطقة عن أبى سعيد الحدري رضى الله عنه رفعه قال: ((إذا أصبح ابن آدم فإنَّ الأعضاءَ كلَّها تَكُفِّر اللِّسَانَ فتقولُ: اتَّقِ الله فينا، فإنَّما نحنُ بِكَ، فإنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنا، وإنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنا)). سيدنا ابوسعيد خدري وللنُّوْ بيان كرتے ہيں كه نبي كريم مَنَ الله الله عندان جب بھي صبح كرتا ہے توجهم سيدنا ابوسعيد خدري ولائو بيان كرتے ہيں: (تجھے الله كا واسط) ہمارے معامله ميں الله سے وُر، كونكه ہمارا معامله تيرے ساتھ ہى جوڑ ديا گياہے چنانچا گرتوسيدهي ربي تو ہم بھي سيد هر ہيں گے اورا گرتو ہي مُعرفي ہوگئ تو ہم بھي سيد هے رہيں گے اورا گرتو ہي مُعرفي ہوگئ تو ہم بھي سيد هے رہيں گے اورا گرتو ہي مُعرفي اور جھوٹ وغيره كي سزا ہم سبكو ملے گي)۔

[حسن\_ حامع الترمذي: 2407، ابن ابي الدنيا في الصمت: 12]

مَعْدَ اللَّهُ عَنْ أَبَى وَائلٍ عَنَ عَبِدَاللَّهُ: أَنَّهُ ارْتَقَى الصَّفَا، فَاحَذَ بِلسَانِهِ فَقَالَ: يَا لَسَانٌ! قُلُ حَيرًا تَغْنَمُ، واشْكُتُ عَنْ شُرِ تَسْلَمُ ، مِن قَبْلِ أَنْ تَنْدَمَ. ثُمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله عَالَتْ يقول: ((أكثرُ خطايا ابْنِ الدَّمْ فِي لِسَانِهِ)).

ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ڈاٹھ عنا پہاڑی پر چڑھے اور اپنی زبان کو پکڑ کر کہنے گئے: اے زبان! اچھابول ہی بولا کر فائدہ میں رہے گی ، بری بات کہنے پرشر مندگی اٹھانے سے پہلے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر

( یعنی مصیبت ہے) بچی رہے گی، پھر فر مانے لگے: میں نے رسول الله مُنَاتِیْمُ کوارشاد فر ماتے ہوئے سنا: انسان کی زیادہ تر غلطیاں بے قابوز بان کا نتیجہ ہیں۔[صحیع۔الطبرائی فی الکبیر: 10446]

1438 عن أسُلَمَ: أنَّ عمَر دخل يومًا على أبى بكر الصِّديقِ رضى الله عنهما ، وهو يجُبِذُ لِسانَهُ! فقال عمر: مه ! غَفَرالله لكَ. فقال له أبو بكر : إنَّ هذا أوُرَدَنى المَوارِدِ. وفي لفظ للبيهةي: قال: إنَّ هذا أوُرَدنى المَوارِدِ. وفي لفظ للبيهةي: قال: إنَّ هذا أوُرَدنى المَوارِدِ، إنَّ رسول الله عَلَيْكِ قال: ((ليسَ شيُّ مِنَ الجَسدِ إلا يشكو ذَرَبَ اللِّسانِ على حِذْتِهِ)).

سیدنا اسلم برطنت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر فاروق برٹائٹ ابو بکر بڑائٹ کے پاس آئے تو کیا دیکھا کہ ابو بکر بڑائٹ اپنی زبان کو پیل کر سے ہیں؟ زبان کو چھوڑ اپنی زبان کو پیل کر سے ہیں؟ زبان کو چھوڑ دیجے: ابو بکر بڑائٹ فرمانے گئے بے شک (قریب تھا کہ) یہی زبان مجھے ہلاکت میں ڈال دیتی ۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹائٹ کے ارشاد فرمایا: جسم کا کوئی بھی حصہ ایسانہیں کہ جوزبان کی بدکلامی کی شکایت نہ کرتا

مو\_[صحيح\_ مالك في المؤطا: 988/2، ابن ابي الدنيا في الصمت: 13، بيهقي في الشعب: 4947 1439 عن ابن عمرو رضى الله عنهما ؟ أنَّ رسولَ الله يُنْكُ قال: ((مَنْ صَمتَ نَجا)).

سیدنا عبدالله بن عمرور النبیات روایت ہے که رسول الله مَالیّنیم نے ارشاد فرمایا: جس نے خاموثی اختیاری وہ نجات یا گیا۔[صحیح۔ حامع الترمذی: 2501، طبرانی فی الأوسط: 1954]

1440 الله عنه ؟ أنَّه سمعَ النبيَّ مَنْ يَقُ العبدَ لَيتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ ما يَتَبيَّنُ فيها ؟ يَزِلُّ بها في النارِ أَبْعَدَ ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ)). وفي رواية : ((إنَّ الرجلَ لَيتكلَّمُ بالكَلِمَةِ لا يَرى بها بأسًا؛ يَهُوى بها سَبْعِينَ خَرِيفًا)).

سیدناابو ہریرہ رفائنڈ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مکرم مُلَّیْدُ کم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: انسان بھی بھار بغیر سوچے سمجھا پنی زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے کہ جس کے نتیجہ میں مشرق اور مغرب کے درمیان طویل فاصلہ کے برابر جہنم میں جا گرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ شائی ہے نہ ارشاد فر مایا: انسان بعض اوقات کے برابر کم معمولی سمجھ کرزبان سے نکال دیتا ہے لیکن اس بدکلامی کے نتیج میں وہ ستر سال کی مسافت کے برابر

جہنم کی گہرائی میں جاگرتا ہے۔[صحیح۔ صحیح البخاری: 6477، صحیح مسلم: 2988، سنن ابن ماحه: 3970، حامع الترمذي: 2341]

1441 عسى رجلٌ منكم أنُ الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قال: ((ألا هل عسى رجلٌ منكم أنُ يَكُلُم بالكَلِمَةِ يُضُحِكُ بها القوْمَ؛ فيَسْقُطُ بها أَبْعدَ مِنَ السماءِ، ألا عَسى رجلٌ يتكلَّمُ بالكَلِمَةِ يُضْحِكُ بها أَصْحابَهُ ؛ فيَسْخَطُ الله بها عليهِ ؛ لا يَرْضَى عنه حَتَّى يُدُخِلَهُ النارَ)).

سیدناانس بن ما لک ٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ نے ارشاد فربایا: خبر دار! ممکن ہے کہ تم میں ہے کوئی
آ دمی دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی زبان ہے ایسی بات کہد ہے کہ جس کے نتیجہ میں اسے زمین و آسان کے
درمیانی فاصلہ کے برابر جہنم میں پھینک دیا جائے ۔ خبر دار! ممکن ہے کہ کوئی آ دمی دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی
زبان سے ایسی (نامناسب یا جھوٹی) بات کہد دے کہ جس پراللہ شخت ناراض ہوجائے اور اسے جہنم میں داخل
کردے ۔ [حسن۔ ابو شبخ]

1442 عن بلال بن الحارث المزنى رضى الله ؛ أن رسولَ الله عَنْ قال: ((إنَّ الرجلَ لَيتكُلَّمُ بالكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ الله ما كانَ يَظُنُّ أَنْ تَبَلُغَ ما بلَغتُ، يكتُبُ الله تعالى له بها رضُوانَهُ إلى يوم يَلْقَاهُ، وإنَّ الرجلَ ليتكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله ما كان يظُنُّ أَنْ تبلُغَ ما بلغتُ، يكتبُ الله له بها سخَطهُ إلى يومِ يَلْقاهُ)).

سيدنا بلال بن حارث مزنی رفی النظافی بان کرتے ہیں کدرسول الله مَلَا الله مَلَا الله عَلَیْ ارشاد فر مایا: یقیناً انسان بعض اوقات الله کوراضی کرنے والی الیم بات اپنی زبان سے کہد ویتا ہے کہ الله تعالی قیامت تک کے لئے اس سے راضی وخوش ہوجا تا ہے کیکن کہنے والے کواس بات کی اہمیت کا انداز وہیں ہوتا اور انسان بعض اوقات الله کو ناراض کرنے والی ایسی بات زبان سے نکال ویتا ہے کہ الله تعالی قیامت تک اس کے لیے ناراض رہنے کا فیصلہ کھوا ویتا ہے جبکہ کہنے والا اپنی بات کو معمولی سمجھ کر بول ویتا ہے۔ [حسن۔ مالك فی الموطا: 985/2، حامع الترمذی: 231، المستدرك للحاكم: 45/1، سنن ابن ماجه: 3969، صحیح ابن حبان: 287]

1443 عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَى يقول: ((إنَّ الله كرة لكم

# آداب کابیان آداب کابیان کابیان

ثلاثًا:قيلَ وقالَ ، وإضاعَةَ المالِ، وكثرةَ السُّؤَالِ)).

سیدنامغیرہ بن شعبہ رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹؤ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: یقینا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کونا پسند کیا ہے ① بے فائدہ قصے کہانیاں اور بات چیت ② مال کوضا کع کرنا③ (بغیر کسی ضرورت کے ) کثرت سے سوال کرنا۔

[صحيح\_صحيح البخارى: 1477، صحيح مسلم: 593، صحيح ابن حبان: 5690] 1444 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ عُنْ عُسُنِ إِسُلامِ المرْءِ تركُهُ مالا يغْيهِ)).

سیدنا ابو ہر رہے و ڈاٹٹؤاسے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ ال

1445 المستشهد رجلٌ منا يوم أحُدٍ ، فوجد على عن أنسٍ قال: ((استشهد رجلٌ منا يوم أحُدٍ ، فوجد على بطه صخرة مربوطةٌ من الجوع، فمسحت أمَّه التراب عن وجهه وقال: هنيئًا لك يا بنى الجنةَ! فقال النبيُّ عَلَيْكُ : ((ما يدريك ؟!لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ، ويمنع ما لا يضرُّه)).

سیدناانس ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں ہے ایک شخص غزوہ احد میں شہید کردیا گیا اس حال میں کہ اس کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے ایک پی بندھا ہوا تھا، اس کی والدہ نے اس کے چہرے سے مٹی صاف کرتے ہوئے کہا: اے میرے بیٹے! تیرے لیے جنت کی خوشخری ہے۔ نبی مٹاٹیظ نے ارشاد فر مایا: (اس کا جنتی ہونا) کجھے کیے معلوم ہوا؟ ہوسکتا ہے کہ یہ فضول اور بے مقصد با تیں کرتا ہویا ایسی چیز لوگوں کودینے سے انکار کردیتا ہو کہ جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان بھی نہ تھا۔ ( یعنی ضرورت کے استعال کی معمولی چیزیں )۔

[حسن لغيره ابن ابي الدنيا في الصمت: 109، مسند ابي يعلى الموصلي: 4017]



# آداب کا یان آداب کا یان

# 20- حسد کی ممانعت اور سینه کوحسد و بغض سے یاک رکھنے کی فضیلت

1446 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَى قال: ((إيَّاكُمُ والظنَّ ، فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ، ولا تحسسوا، ولا تَجَسَّسوا، ولا تَنافَسُوا، ولا تَحاسَدُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَروا، ولا تَدابَروا، وكونوا عبادَ الله إخُوانًا كما أمَركُمُ. المسْلِمُ أخو المسلِم، لا يظلمُه ، ولا يَخُذُلُه، ولا يَحُقِرُه ، التقوى ههُنا ، التقوى ههُنا ويشيرُ إلى صدره . [ثلاث مرات]. بِحَسْبِ امْرىءٍ مِنَ الشرِّ أنْ يَحْقِرُ أَخاهُ المسلِم، كلُّ المسلم على المسلم حَرامٌ دَمُه و عِرْضُهُ وما لُه)).

سیدنا ابو ہریہ ہو انگائی سے برا اسلام تا اللہ تا اللہ تا ارشاد فر مایا: بدگمانی سے بوا کو کو کہ بدگمانی سب سے برا جھوٹ ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈ تے مت بھر واور نہ ہی ایک دوسرے کی جاسوی کیا کرو، اور دوسروں سے جھوٹ ہے، دوسر سے کے خلاف دل میں آگے نکلنے کی لا بھی مت کیا کر واور نہ ہی ایک دوسر سے حسد کیا کرواور ایک دوسر سے خلاف دل میں بغض مت رکھواور نہ ہی (ناراض ہوکر) ایک دوسر سے کے طرف پیٹے بھیرکر چلا کرو، اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق آپس میں بھائی بھائی بن کررہو، مسلمان دوسر سے مسلمان کا بھائی ہے (لہذا) نہ وہ اس بظلم کر سے اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے، پھر آپ ٹائیڈ کی نے اپنا ہا تھا سے سیندگی مطرف اشارہ کرتے ہوئے مین مرتبہ ارشاد فر مایا: تقویل یہاں ہے، تقویل یہاں ہے۔ (پھر فر مایا: ) کسی آ دمی کے لیے اتنی برائی ہی (ہلاک ہونے کے لیے) کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان کی جان، عزت اور مال دوسر سے مسلمانوں کے لئے قابل احترام ہے۔ [صحیح۔ مالك فی الموطا: مسلمان کی جان، عزت اور مال دوسر سے مسلمانوں کے لئے قابل احترام ہے۔ [صحیح۔ مالك فی الموطا: مسلمان کی جان، عزت اور مال دوسر سے مسلمانوں کے لئے قابل احترام ہے۔ [صحیح۔ مالك فی الموطا: 2504، صحیح مسلمان کی جان، عزت البحاری: 6064، صحیح مسلم: 2564، 2563، سنن آبی داؤد: 4918، حامع الترمذی:

1447 الله وَفَيْحُ جهنَّمَ ، ولا يجتَمعُ في جوفِ عبدٍ الايمانُ والحَسدُ)).

سیدنا ابو ہر رہ و وانٹوئ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ كَلَّهِ مِن اللَّه كى را و ميں

رِ نے والاغبار (مٹی وغیرہ) اورجہنم کا دھواں جمع نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کی آدمی کے دل میں ایمان اور حسد اکتھے ہو سکتے ہیں (یعنی یا ایمان ہوگا یا حسد) \_[حسن صحیح ابن حبان: 4587، بیھنی فی الشعب: 6609] ملکم الملہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لایز ال الناس بخیرٍ ما کم ملکم سکوا)).

سیدناضم ہ بن تغلبہ وٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ نے ارشادفر مایا: لوگ جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنے گئیں گے بھلائی اور خیر کی زندگی بسر کریں گے ( کیونکہ حسد اور بھلائی اسم نے بھلائی اور خیر کی زندگی بسر کریں گے ( کیونکہ حسد اور بھلائی اسم نے بھلائی اور خیر کی زندگی بسر کریں گے ( کیونکہ حسد اور بھلائی اسم نے بھلائی اور خیر کی زندگی بسر کریں گے ( کیونکہ حسد اور بھلائی اسم نے بھلائی اور خیر کی زندگی بسر کریں گے ( کیونکہ حسد اور بھلائی اسم نے بھلائی اسم نے بھلائی اسم نے بھلائی اور خیر کی دندگی بسر کریں گے ( کیونکہ حسد اور بھلائی اسم نے بھلائی اور خیر کی دندگی بسر کریں گے ( کیونکہ حسد اور بھلائی اسم نے بھلائی اور خیر کی در بیات کی بسر کریں گے در بھلائی اور خیر کی در بھلائی در بھلائی اور خیر کی در بھلائی در ب

[صحيح\_ طبراني في الكبير: 369/8]

1449 ... الزبير رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنه: (دبَّ إليكم داءُ الأَمَمِ قبلَكُم : الحَسَدُ والبَغْضاءُ ، والبغُضَاءُ هي الحالِقَةُ ، أما إنِّي لا أقولُ:تَحلِقُ الشعرَ ، ولكنِ تحلق الدينَ)).

سیدناعبداللہ بن زبیر وہ انتخاہے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانی کا ارشاد فر مایا: سابقہ امتوں کی خطرناک برائیاں تم میں آ ہستہ آ ہستہ سرایت کرجا ئیں گی (مثلاً) بغض اور حسد، اور بغض مونڈ کرر کھ دیتا ہے، بالوں کونہیں بلکہ بید دین کومونڈ کرر کھ دیتا ہے۔[حسن لغیرہ۔ البزار کشف الاستار: 2002]

1450 الله! أيُّ الناسِ أفضَلُ؟ قال: ((كلُّ عَمُرِو رضى الله عنهما قال: قيلَ: يا رسولَ الله! أيُّ الناسِ أفضَلُ؟ قال: ((كلُّ مَخُمومِ القَلْبِ، صدوقِ اللِّسانِ)) قال: ((هو مَخُمومِ القَلْبِ، صدوقِ اللِّسانِ)) قال: ((هو التقيُّ النقيُّ، لا إثْمَ فيه ، ولا بَغْيَ، ولا غِلَّ، ولا حَسَد)).

سیدنا عبداللہ بن عمرو بڑا تھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَا تیکا سے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول مُلَا تیکا الوگوں میں سے سب سے بہتر اور اچھا کون ہے؟ آپ مُلَا تیکا نے ارشاد فر مایا: سب سے بہتر وہ ہیں جومخموم القلب اور زبان کے سیح کوتو ہم بہچانتے ہیں (یعنی تیج ہو لئے والا) کین مخموم القلب کے سیح ہوں۔ صحابہ کرام بُولَا تیکا نے عرض کی: زبان کے سیح کوتو ہم بہچانتے ہیں (یعنی تیج ہو لئے والا) کیک مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ آپ مُلَا تَوْمُ نے ارشاد فر مایا: اس سے مراد وہ خص ہے جو پر ہیزگار، اور پاکیزگی اختیار کرنے والا ہو، نہ گناہ کے قریب جائے اور نہ ہی سرکشی کرنے والا ہو، نہ دل میں بغض رکھے اور نہ ہی سرکشی کرنے والا ہو، نہ دل میں بغض رکھے اور نہ ہی ورسرول سے حسد کرنے والا ہو۔ [صحیح۔ سن ابن ماجہ: 4216، بیہ فی فی الشعب: 6604]

#### آداب کا بیان آداب کا بیان

# 21-عاجزی وانکساری اختیار کرنے کی ترغیب اور تکبر،خود پبندی اور فخر وغیرہ کرنے پروعید

1451 الله عن عياضِ بن حمارٍ رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَى ﴿ (إِنَّ الله أَوْحَى إِلَى أَنُ تَواضَعُوا ؛ حتى لايَفُخَر أَحَدٌ على أَحَدٍ ، ولا يُبغى أَحَدٌ على أَحَدٍ )).

سیدنا عیاض بن حمار ٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیڈ اسٹا دفر مایا: بلا شبہ اللہ عز وجل نے میری طرف وحی فر مائی ہے کہ تواضع اور انکساری اختیار کروحتی کہ کوئی کسی پرظلم وزیادتی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پرفخر کرے۔

[صحيح لغيره صحيح مسلم: 2865، سنن أبي داؤد: 4895، سنن ابن ماجه: 4214]

1452 عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أنّ رسولَ الله عَلَىٰ قال: ((ما نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مالٍ، وما زَ، دَ الله عَبْداً بِعَفُو إلا عِزًّا ، وما تَواضَع أَحَدٌ لله إلا رفَعَهُ الله)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیٹل نے ارشاد فر مایا: صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ کی رضا کے لئے دوسرے کومعاف کرد ہے تو اللہ اس کی عزت اور وقار میں اضافہ فر مادیتا ہے اور جو بھی اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرے تو اللہ تعالی اس کا مقام ومرتبہ بلند فر مادیتا ہے۔

[صحيح\_صحيح مسلم: 2588، حامع الترمذي: 2029]

1453 هن ثوبان رضى الله عنه قال: قالَ رسولُ الله مَنْ هاتَ وهو برىءٌ مِنَ الكِبْرِ والغُلولِ والغُلولِ والغُلولِ والغُلولِ والغُلولِ والنَّدِينُ دخَلَ الجَنَّةُ ))

سیدنا توبان ڈاٹھؤسے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْمُ نے ارشاد فرمایا: جس کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہوئی کہ وہ تین چیزوں سے بری ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ① خیانت ② قرض ③ تکبر۔

[صحيح. جامع الترمذي:1572، سنن ابن ماجه: ، مستدرك حاكم: 26/2]

1454 مَنْ عَنَّ ابنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عن رسولِ الله عَنِّ قال: ((ما مِنْ آدَمَى إلا في رأْسِه حَكَمَةٌ بيد مَلَكِ، فإذا تَواضَع قيلَ لِلْمَلَكِ: ارْفَعْ حَكَمَتَهُ ، وإذا تَكَبَّر قيلَ لِلْمَلِكِ: ضَعْ حَكَمَتهُ)).

سیدناعبدالله بن عباس می تنهیر سول الله من تایم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ منافیظ نے ارشاد فر مایا: ہرانسان کے سر

میں ایک ری فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بندہ جب عاجزی اختیار کرتا ہے تو فرشتہ سے کہا جاتا ہے اس کی ری ( میعنی مقام ) کو بلند کرد ہے اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو فرشتہ سے کہا جاتا ہے اس کی رسی ( قدر ) کو نیچا کردے۔

[حسن لغيره \_ طبراني في الكبير: 12939، مسند البزار: 3582]

1455 الله يو فَضَالَةَ بُنِ عُبَيُدٍ رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله يَنْ قال: ((ثلاثَةٌ لا تسأل عنهم: رجلٌ نازَعَ الله يو دَاءَهُ ، فإنَّ رداءَهُ الكِبْرُ، وإزارَهُ العِزُّ ، ورجلٌ في شكِّ مِنْ أَمْرِ الله، والقَنوطُ مِنْ رَحْمَتِهِ )).

سيدنا فضاله بن عبيد رُبِي فَن سير وايت به كهرسول الله مَن فَيْمِ في ارشاد فرمايا: تمن قتم كولول كم تعلق سوال نه بي كرتوا چها به او و في من بياله كي جادر كه بي الله كي جادر كه بيا اوراس كي او يركي جادر تكبر (يعني برائي) به ، اورتهبند عن سي متلا به و الله كي رحمت سي ناميد بو۔

[صحيح طبراني في الكبير: 788/18، صحيح ابن حبان: 4559]

1456 عن حارِثَةَ بُنِ وَهُبٍ رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله مَثَظَّ يقول: ((ألا أُخْبِرُكُمْ بأَهْلِ اللهِ عَلَيْ عَالَى عَلَيْ عَالَى عَلَيْ عَالَى اللهِ عَلَيْ عَالَى اللهِ عَلَيْ عَالِي عَمُولِ عَلَيْ عَالَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَالَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْ

سیدنا حارثہ بن وهب دلائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُلَاثِّةُ کوارشاد فرماتے ہوئے سا: کیا میں شمصیں نہ بتاؤں کہ جنمی کون ہیں؟ (پھرفر مایا جہنمی بیہ ہیں ) سخت مزاج ، لا کچی و کنجوس اور تکبر کرنے والا۔

[صحيح صحيح البخارى: 4918، صحيح مسلم: 2853]

مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمَ عَلْمُ اللهِ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَ

سیدنا سراقہ بن مالک بن بعثم مڑائٹ؛ بیان کرتے ہیں کہرسول الله مُلَاثِیْتُم نے ارشاد فرمایا: اےسراقہ! کیا میں تحجھے بتاؤں کہ جنتی اور جہنمی کون ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی: اے الله کے رسول مُلَاثِیْتُم! ضرور بتا ہے، آپ مُلَاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا: ہر سخت مزاج ، کنجوس اور مشکیر جہنم میں ہوگا۔ جبکہ کمزور اور دنیا میں د بے اور پسے ہوئے لوگ جنت میں ہول گے (بشر طیکہ ان کے عقائد اور اعمال اسلامی ہوں)۔

[صحيح لغيره\_ طبراني في الكبير: 152/7، والأوسط: 3181، المستدرك للحاكم: 619/3]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### آداب كايان ما المحال ال

1458 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ ((ثلاثَةٌ لا يكلَّمُهم الله يَومَ القِيامَةِ ، ولا يزخِيهمُ، ولا ينْظُر إليْهِمِ ، ولهمُ عذابٌ اليمُّ:شيخٌ زانِ، ومَلِكٌ كَذَّابٌ ، وعائلٌ مسْتَكُبِرٌ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلاٹیو ہم نے ارشاد فر مایا: تین بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا، نہ ہی انہیں گنا ہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے ① بوڑھازانی ② جھوٹا با دشاہ ③ تکبر کرنے والافقیر۔

[صحيح\_ مسلم: 309, 172]

1459 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قالَ رسول الله ﷺ: ((أربَعةٌ يُبُغِضُهُم الله : البَيَّاعُ الله : البَيَّاعُ الحَلافُ، والفَقيرُ المختَالُ، والشيْخُ الزَّاني، والإمامُ الجَائرُ)).

سیدنا ابو ہریرہ ٹٹائٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹلٹٹٹ نے ارشا دفر مایا: چارشم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ① جھوٹی قشم کھا کرچیز فروخت کرنے والا ② تکبر کرنے والا فقیر ③ بڑھا پے میں زنا کرنیوالا ④ ظالم حکمران۔[حسن۔ سنن النسائی: 2575، صحیح ابن حبان: 5532]

العاص رضى الله عنهُمْ على المَرُوّةِ، فَتَحدَّثا، ثُمَّ مَضى عبدُالله بنُ عُمْرٍ، و عبدُالله بُنُ عَمْرٍو بنِ العاص رضى الله عنهُمْ على المَرُوّةِ، فَتَحدَّثا، ثُمَّ مَضى عبدُالله بُنُ عَمْرٍو، وبَقِى عبدُالله بُنُ عُمْرِ يَبْكى، فقال له رجلٌ: ما يُبْكيكَ يا أبا عَبْدِالرَّحُمنِ؟ قال: هذا – يعنى عبدَالله بُنَ عَمْرٍو. زعم أنّهُ سَمعَ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: ((مَنُ كانَ في قَلْبِهِ مثقالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ مِنْ كِبْرٍ؛ كَبِّهُ الله على وجُهِهِ في النار)).

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف رشاللہ بیان کرتے ہیں: مروہ (بہاڑی) پر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر و بن عمر و بن عمر و بن علی عاص بنی اللہ بن عمر و بن خوات ہوئی، دونوں کچھ دریہ ہیں میں گفتگو کرتے رہے بھر عبداللہ بن عمر و بن خوات ہے کیکن عبداللہ بن عمر و بن خوات ہے کو کہ لایا؟ عبداللہ بن عمر و بن خوات کے ایک خوات ہے کو کہ لایا؟ عبداللہ بن عمر و بن خوات کے اس خوات نے جھے رلا دیا ہے، پھر فرمانے گے: عبداللہ بن عمر و جائی کا خیال ہے کہ انہوں نے رسول اللہ من اللہ من اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس خوات کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر

# آداب كابيان كالمستحال 265

مواالله اسے اوند ھے منہ جہنم میں گرادے گا۔[حسن۔ مسند احمد: 215/2]

1461 عن عبدالله بن سلام رضى الله عنه : أنّه مَرَّ في السوقِ وعليه حُزْمَةٌ مِنْ حطب ، فقيلَ لَهُ: ما يَحْمِلُكَ على هذا وقد أغناكَ الله عَنْ هذا ؟ قال : أَرَدْتُ أَنْ أَدْمَغَ الكِبْرَ، سمِعْتُ رسولَ الله عَنْ يقولُ: (لا يدخلُ الجنَّةَ مَنْ في قلْبِهِ خَرْدَلَةٌ مِنْ كِبْرٍ)). رواه الطبراني بإسناد حسن، والأصبهاني ؟ إلا أنّه قال: ((مثقالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ)).

سیدناعبداللہ بن سلام وٹائٹو ککڑیوں کا ایک گھاا تھائے ہوئے بازار سے گزرے، ان سے عرض کی گئ: آپ میہ بوجھ کیوں اٹھائے ہوئے ہیں حالا نکہ اللہ نے آپ کواس مشقت سے بچایا ہوا ہے؟ عبداللہ بن سلام وٹائٹونے فرمایا: میں تکبر کوخود سے دور کرنا جا ہتا ہوں، میں نے رسول اللہ مٹائٹوئل کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کے دل میں دائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہ جا سکے گا، ایک روایت میں: جس میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہ جا سکے گا، ایک روایت میں: جس میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ بھی جنت میں داخل نہ ہوسکے گا۔[حسن۔ طبرانی: 627]

1462 عن عمرو بن شعب عن أبيه عن حده [عن النبيّ مَلَا ] قال: ((يُحْشَرُ المتكبّرونَ يومَ القِيامَةِ أَمْنَالَ الذَرَّ في صُورَ الرجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ من كُلِّ مكانٍ، فيُساقُون إلى سِجْنٍ في جهنَّمَ يقالُ له: (بُولَسُ)، تَعْلُوهُمْ نارُ الأنْيارِ، يُسْقَوُنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النارِ عَلَيْةِ الخَبالِ)).

سیدنا عبداللہ بن عمرو نبی اکرم مُنَافِیْا ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ مُنَافِیْا نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کے برابرانسانوں کی شکل میں اٹھائے جا کمیں گے، ہرطرف سے ذلت ان پر چھائی ہوگی،جہنم کے (بولس) نامی جیل کی طرف انہیں ہا نکا جائے گا،سب سے شدید آگ ان پر (شعلے مارتی ہوئی) اونچی ہوگی،اورانہیں جہنمیوں کی بیپ پلائی جائے گی۔[حسن۔ حامع النرمذی: 2492]

عَنْ عَبْدَالله بن مسعودٍ رضى الله عنه عن النبيّ عَلَىٰ قال: ((لا يدخلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِنْقالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ)). فقال رجلٌ: إنَّ الرجلُ يُحِبُّ أنْ يكونَ ثَوْبُه حَسنًا، و نَعْلُه حَسَنًا؟ قال: ((إنَّ اللهُ جَميلٌ يحِبُّ الجمَالُ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ و غَمْطُ الناسِ)).

سیدناعبدالله بن مسعود رہائنڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثَاثِیْمَ نے ارشاد فرمایا: جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر

ہوا وہ جنت میں نہیں جاسکے گا، ایک شخص نے عرض کی: ایک آ دمی پبند کرتا ہے کہ اس کالباس اور جوتے اچھے ہوں ( کیا یہ بھی تکبر ہے)؟ تو آپ مُلَّا تُلِمُ نے ارشاد فر مایا: یقیناً اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پبند فر ماتا ہے: تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر اور کم ترسمجھا جائے۔

[صحيح صحيح مسلم: 91، جامع الترمذي: 1999، المستدرك للحاكم: 26/1]

1464 مَلَ عَن أَبِي هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله يَظِيُّ قال: ((بينَما رجلٌ يمشى في حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ يَفُسُه، مُرَجِّلٌ رأسَه يَخْتالُ في مِشْيَتِه ، إذْ حسَف الله بِهِ ، فهو يَتَجَلُجُلُ في الأرْضِ إلى يَوْمِ القِيامَةِ)).

سیدنا ابو ہریرہ رٹی ٹیٹوئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلیٹی نے ارشاد فرمایا: ایک شخص نے قیمتی لباس پہنا اور بالوں کا خوب بناؤ سنگھار کر کے متکبرانہ جال چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستاہی چلا جائے گا۔[صحیح۔ صحیح البحاری: 5788، صحیح مسلم: 2088]

1465 عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أنّ النبيّ يَنْ قال: ((لَينْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ يفْتَخِرُونَ بَابائِهِمُ اللّذين مَاتُوا، إنّما هم فَحُمُ جَهَنم ، أو لَيكونُنَّ أَهُونَ على الله مِنَ الجُعَلِ الذي يُدَهْدهُ الخُرُءَ بأَنْفِهِ ، إنّ الله وقد الله عنكم عُبِيّة الجاهِلِيّة وفَخُرَها بالآباءِ، إنّما هو مؤمِنٌ تَقِيَّ، و فاجِرٌ شَقِيَّ، الناسُ [كلُّهُمُ] بنو آدَمَ ، و آدَمُ خُلِقَ مِنَ التُرابِ)).

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹو ہیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم مُلٹیڈ نے ارشاد فرمایا ' لوگ اپنے ان باپ دادا پر فخر
کرنے سے باز آ جا کیں جوم چکے ہیں۔ سوائے اس کے نہیں کہ وہ تو جہنم کا ایندھن ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک اس کیڑے سے بھی زیادہ ذکیل ہیں جواپنے ناک سے گندگی کو ادھرادھر کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نزد یک اس کیڑے سے بھی زیادہ ذکیل ہیں جواپنے ناک سے گندگی کو ادھرادھر کرتا ہے۔ بوائے اس کے نہیں (اب یہ نے تم سے زمانہ جا ہلیت کی نخو ت اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنا اس کو دور کردیا ہے۔ سوائے اس کے نہیں (اب یہ آدمی) مومن متھی پر ہیزگار ہے یا فاجر بد بخت ۔ تمام لوگ آدم علیا کی اولاد ہیں اور آدم علیا کومٹی سے بیدا کیا گیا۔ [حسن، صحیح۔ سنن ابی داؤد: 5116، سنن ترمذی: 3955]

#### erest ye



# 22- کسی فاسق یا بدعتی کواے میرے سرداریا اس جیسے اور معزز الفاظ سے

#### پکارنے پروعیر

1466 الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: ((الاتقولوا للمنافِقِ: سَيِّدًا، فإنَّه إنْ يَكُ سَيِّدًا؛ فقدُ اسْخَطْتُم ربَّكم عزَّوجَلَّ)).

سیدنا بریده روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْمُ نے فر مایا: کسی منافق کو' سید' (سردار، آقا) کہہ کرمت پکارو، اس لیے کہا گروہ سردار ہوا تو تم نے اپنے ربعز وجل کو ناراض کر دیا۔

[صحيح سنن أبي داؤد: 4977، والنسائي في عمل اليوم والليلة: 245, 244، المستدرك للحاكم: 311/4]



#### 23- پیچ بولنے کی ترغیب اور جھوٹ بولنے پر وعید

1467 الله عن عبادةً بن الصامتِ رضى الله عنه؛ أنَّ النبيَّ عَنْ قَالَ: ((اضْمَنُوا لَى سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ؛ أَضْمَنْ لَكُمُ الجَنَّةَ: اصْدُقُوا إذا حَدَّثُتُم، وأوفوا إذا وَعَدْتُم ، وأدُّوا إذا انْتُمنْتُم، واحْفَظوا فروجَكُمْ ، وغُضُّوا أَبْصارَكُمْ، وكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ)).

سیدنا عبادہ بن صامت بڑھ نے سے روایت ہے کہ نبی مٹائیڈ نے فر مایا: (اگر)تم مجھے چھے چھے چیے چیزوں کی ضانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضانت دیتا ہوں۔ ﴿ بات کروتو سچے بولو ﴿ وعدہ کروتو اس کی پاسداری کرو ﴿ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو ﴿ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو ﴿ اپنی نگاہوں کو ﴿ نامحرم عورتوں کے سامنے ﴾ جھکائے رکھو ﴿ اورا پنے ہاتھوں کو ﴿ ظلم وستم وغیرہ سے ﴾ بچائے رکھو۔

[صحيح لغيره مسند احمد: 323/5، صحيح ابن حبان: 271، مستدرك حاكم 358/4 [صحيح لغيره مسند احمد: 323/5، صحيح ابن حبان: 271، مستدرك حاكم 358/4 [صحيح لغيره مسند احمد: 358/4 [صحيح لغيره مسند احمد: 328/4] والله عنه ألم الله عنه ألم النبي عَلَيْ قال: ((أنا زعيم ببيّت في وَسَطِ الجنّة لِمَنْ تَرك الكَذِبَ وإنْ كان مازحًا)).

سیدنا ابوا مامہ ڈلائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلَاثِیْرُا نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے بطور ہنسی نداق میں بھی جھوٹ حچوڑ دیا میں اسے جنت کے درمیان میں ایک عالیشان کل ملنے کی ضانت دیتا ہوں۔

[حسن لغيره بيه قى فى الشعب: 8017، سنن أبى داؤد: 4800، حامع الترمذى: 1993، سنن ابن ماجه: 51] معن المنافق عن المنافق عند الله عنه قال: كنّا عند النبيّ عَلَيْتُهُ فَدَعا بِطَهُورٍ، فَعُمس يَدَه فَتُوضًا ، فتتبّعناه فَحَسُونَاه ، فقال النبيّ عَلَيْت : (ما حَمَلكُم على ما فَعَلْتُم ؟)). قلنا: حُبُّ الله ورسوله ؛ فَاذُوا إذا التّمِنتُم، واصدُقوا إذا عَدَاتُم، وأحْسِنوا جوارَ مَنْ جاورَ كُمُ)).

ابوقرادالسلمی ٹٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم نبی اکرم مُٹاٹٹؤ کے پاس تھے کہ آپ مُٹاٹٹؤ کے وضو کے لئے پانی منگوا کرا پنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال کر وضو کیا پس ہم نے آپ مُٹاٹٹؤ کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا۔ نبی

اکرم مُنَاتِیْم نے ان سے یو چھاتم حیں اس کام پرکس چیز نے آ مادہ کیا؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس کام پر آ مادہ کیا۔ تو آپ مُناتِیْم نے ارشاد فر مایا'' اگرتم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کارسول مُناتِیْم محبت نے ہمیں اس کام پر آ مادہ کیا۔ تو آپ مُناتِیْم نے ارشاد فر مایا'' اگرتم چاہتے ہوکہ اللہ اور اس کارسول مُناتِیْم بولواور تم سے محبت کریں تو جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کی ادائیگی کرو، اور جب بات کروتو بچ بولواور اینے ہمسایوں کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔[حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الکبیر: 89/25]

1470 الله عَلَيْ مَا عَلَى الله عَلَى الله عنهما قال: قلنا: يا نَبِي الله! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قال: ((فو القَلْبِ المَخْمُوم، واللِّسانِ الصَادِق)). قال: قلنا: يا نبى الله! قد عرفنا اللِّسانَ الصادِق، فما القلبُ المَخْمُوم؟ قال: ((هو] التقيُّ النقيُّ ؛ الذي لا إثمَ فيه ، ولا بَغْيَ ولا حَسَدَ)). قال: قلنا: يا رسول الله! فَمَنْ على أثرِه؟ قال: ((الذي يَشُنَاءُ الدنيا، ويُحِبُّ الآخِرَةَ)). قلنا: ما نَعْرِ فُ هذا فينا إلا رافعٌ مَوْلى رسولِ الله عَلَيْ مَا على أثرِه؟ قال: ((الذي يَشُنَاءُ الدنيا، ويُحِبُّ الآخِرَةَ)). قلنا: أمَّا هذه فإنها فينا.

سیدناعبداللہ بن عمرو ڈاٹھنیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ مناٹیلے ہے پوچھا: اے اللہ کے رسول مناٹیلے اور میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو مختوم القلب اور زبان کے سچے موں سے بہتر وہ ہیں جو مختوم القلب اور زبان کے سچے موں سے بہتر اور اچھا کون ہے ، آپ مناٹیلے نے ارشاد فر مایا: سب سے بہتر وہ ہیں جو مختوم القلب اور لیکن سے مواد وہ محق ہے جو پر ہیزگار، اور پاکیزگ لیکن مختوم القلب کے کہتے ہیں؟ آپ مناٹیلے نے ارشاد فر مایا: اس سے مواد وہ محق ہے جو پر ہیزگار، اور پاکیزگ اختیار کرنے والا ہو، نہ دل میں بغض رکھے اور نہ ہی سرکتی کرنے والا ہو، نہ دل میں بغض رکھے اور نہ ہی دوسروں سے حسد کرنے والا ہو۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول مناٹیلے اس کے بعد سب سے بہترکون ہے؟ تو آپ مناٹیلے نے ارشاد فر مایا: ''وہ آ دمی جو دنیا سے دشمنی رکھتا ہے اور آخر ت سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے کہا ہمارے اندراییا آ دمی تو صرف رسول اللہ مناٹیلے کا غلام رافع ہی ہے (پھر ہم نے عرض کی) اس کے بعد سب ہمارے اندراییا آ دمی تو صرف رسول اللہ مناٹیلے کا غلام رافع ہی ہے (پھر ہم نے عرض کی) اس کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا'' وہ مومن آ دمی جس کا اخلاق بہت عمدہ ہے'' ہم نے عرض کی سے جہتر انسان کون ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا'' وہ مومن آ دمی جس کا اخلاق بہت عمدہ ہے'' ہم نے عرض کی سے خصلت تو ہمارے اندرموجود ہے۔ [صحیح۔ سنن ابن ماحہ: 4262، بیہ بھی فی الشعب: 6604]

1471 . عن أبى بكرٍ الصديق رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((عليكُمُ بالصدُقِ؛ فإنَّه مَع البِيِّر، وهُما في النارِ)). البِرِّ، وهُما في الجنَّةِ، وإيَّاكمُ والكَذِبَ؛ فإنَّه مَعَ الفجورِ، وهُما في النارِ)).

#### آداباليان کاکيان کاکيان کاکيان

سیدنا ابو بکرصدیق بی تفایق سے روایت ہے کہ رسول الله منافیق نے ارشاد فرمایا: سپائی کوتھام لو کیونکہ بچے اور نیکی ساتھ ساتھ ہیں اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ اور گناہ ساتھ میں اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ اور گناہ ساتھ ساتھ ہیں اور وہ دونوں جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔[صحیح۔ صحیح ابن حیان: 5704]

1472 عن أنسِ بُنِ مالكِ رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَنْ يقول: ((ثلاثُ مَنْ كُنَّ فيه فهو مُنافِقٌ، وإنْ صامَ و صَلَّى، وحَجَّ واعْتَمَر، وقال: إنِّى مسْلِمٌ: إذا حدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَد أَخُلفَ، وإذا وَعَد أَخُلفَ، وإذا أَتَّمِنَ خَانَ)).

سیدنا انس بن ما لک بڑا تھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُکالِیْرُم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: تین چیزیں جس میں ہوں وہ منافق ہا گرچہ وہ روزہ رکھے ، نماز پڑھے اور جج وعمرہ بھی کرے اور اپنے آپ کومسلمان بھی کہے، آبات کرے تو جھوٹ بولے © وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے (آ امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ [حسن لغیرہ۔ مسند ابی یعلی الموصلی: 4098]

1473 من أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ : ((لا يُؤْمِنُ العَبْدُ الإِيْمانَ كُلَّهُ حتَى يَتُوكَ الكَذَبَ في المُزاحَةِ، والمِراءَ وإنْ كَانَ صادِقًا)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹے کے ارشاد فر مایا: انسان اس وقت تک پورامؤمن ہیں بن سکتا جب تک کہ بطور ہنمی مذاق بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور حق پر ہونے کے باوجود جھٹڑ انہ چھوڑ دے۔

[صحيح لغيره مسند أحمد: 364, 352/2 مطبراني في الأوسط: 5099]

1474 عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما كانَ مِنْ خُلُقٍ أَبُغَضَ إلى رسولِ الله عَلَيْ مِنَ الكَذِبِ، ما اطَّلَعَ على أَخدِ مَنْ ذلك بِشَيْءٍ فيخُرُجَ مِنْ قَلْبِهِ، حتَّى يَعْلَمُ أَنَّه قَدْ أَخْدَتَ تَوْبَةً.

سیدہ عائشہ بھٹ بیان کرتی ہیں: بری عادتوں میں سے رسول الله مُظَافِرُ کوسب سے زیادہ ناپسند عادت جھوٹ بولنے کی تھی (جھوٹ بولنے آپ مُظافِرُ کم کوسک کے متعلق جھوٹ بولنے کی خبر مل جاتی تواس وقت آپ مُظافِرُ کے دل سے یہ بات نہ کلتی جب تک کہ آپ مُظافِرُ کو معلوم نہ ہوجا تا کہ اس نے جھوٹ بولنے سے تو بہ کرلی ہے۔[صحبح۔ مسند احمد:652/6، صحبح ابن حبان: 5706]

#### آداب کا بیان آداب کا بی کا بیان آداب کا بی که بی

1475 عن عبدالله بن عامرٍ رضى الله عنه قال: دَعَتْنَى أَمِّى يَوْمًا ورسولُ الله عَلَيْكِ قَاعِدٌ فَى بَيْتِنا ، فَعَالَتْ: ها تعالَ أَعُطِيكُ : ( أَمَا أَرَدُتِ أَنْ أَعُطِيكُ )). قالتُ: أَرَدُتُ أَنْ أَعُطِيكُ تَمُرًا ، فقالَ لها رسولُ الله عَلَيْكِ : ( (أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَعُطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عليكِ كَذِبَةً )).

سیدنا عبدالله بن عامر رفی نفیز کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا کہ ادھر آؤ، میں محصیں چیز دوں اور رسول الله منافیظ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ منافیظ نے میری والدہ سے دریافت فرمایا: تم اسے کیادینا چاہتی ہوں۔ پھررسول الله منافیظ نے اس سے کہا: اگرتم اسے کچھنہ دیتی تو تم پرایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔''

[حسن لغيره منن أبى داؤد: 4991، البيهقى فى الشعب: 4822، ابن أبى الدنيا فى الصمت: 652] 1476 عن بَهُزِ بُنِ حكيمٍ عن أبيه عن حدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله عَنَ يقول: ((ويُلَ لِلَّذَى يُحَدِّثُ بِالحديثِ لِيُضْحِكَ به القومَ فيكُذِبُ ، ويلٌ لَهُ ، ويُلٌ لَهُ)).

جناب بہزر بن حکیم بڑالتہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد (حکیم) نے اپنے والد (سیدنا معاویہ بن حیدہ قشیری ڈالٹو کی سے روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مٹالٹی سے سنا آپ فرماتے تھے: ہلاکت ہاں کے لیے جوصرف اس غرض سے جھوٹ ہولے کہ وہ لوگوں کو ہنائے ، اس کے لیے ہلاکت ہے! اس کے لیے ہلاکت ہے! وحسن۔ سنن أبی داؤد: 4830، جامع الترمذی: 2315، والبیہ نمی فی الشعب: 4831]



#### آداب کایان آداب کایان

#### 24- دور نے بن اور دوغلی زبان پروعیر

1477 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله تَكَ : ((تَجدونَ الناسَ مَعادِنَ ، خِيَارُهُمُ فَى الجاهِلِيَّةِ خيارُهُمُ فَى الإسلامِ إذا فَقِهُوا، وتَجِدُونَ خِيَارَ الناسِ فَى هذا الشَّأْنِ أَشَدَّهُم له كَراهَةً ، وتَجدونَ شَرَّ الناسِ ذا الوجْهَيْنِ؛ الذى يأتى هؤلاءِ بِوَجُهٍ، وهؤلاءِ بِوَجْهٍ).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹؤ کے ارشاد فرمایا: تم لوگوں کو کانوں (کی طرح مختلف قشم کے) پاؤگے، جولوگ دورِ جہالت میں بہتر تھے وہی زمانہ اسلام میں دوسروں ہے بہتر ہیں اگروہ (اسلام کو) سمجھیں، اورتم اس معاملے میں سب سے اچھاانہیں پاؤگے جوان میں سے دور جہالت کوسب سے زیادہ ناپسند کرنے والے ہوں اورتم بدترین ان لوگوں کو پاؤگے جو دورُ خاین اختیار کرتے ہیں (لیعنی دوغلا آ دمی) کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کارویہ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جائے تو فورازُ خیدل لے۔

[صحيح\_مالك في المؤطا: 991/2، صحيح البخارى: 3494، صحيح مسلم: 2526]

1478 عن أنسٍ رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قال: ((مَنْ كَانَ ذا لِسانَيْن ؛ جَعَل الله له يومَ القِيامَةِ لِسانَيْنِ مِنْ نارِ)).

سيدناانس النفوزي وايت م كررسول الله مَنْ النَّوْمَ الله مَنْ النَّوْمَ الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَي عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ ع



# آداب کایان آداب کایان کایگان کایگ

# 25-غیراللد کی شم کھانے پر وعید خاص طور پرامانت کی شم کھانے کی ممانعت

# اوراسلام سے لاتعلقی اور کا فرہونے کی شم کھانے پرسخت وعبیر

1479 عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي عَلَيْ قال: ((إنَّ الله تعالى ينهاكُمْ أَنُ تَحلِفوا بِآبَائكُمْ، مَنْ كَانَ حالِفًا فلْيَحْلِفُ بالله ، أوْ لِيَصْمُتُ). وفي رواية لابن ماجه عنه قال: سمعَ النبيُّ عَلَيْ مَنْ رَجلاً يحلِفُ بأبيه فقال: ((لا تَحْلِفوا بآبائكُمْ ، مَنْ حلَف بالله فلْيَصْدُقْ، ومَنْ حُلِف لَهُ بالله فلْيُرْضَ ، ومَنْ كُلِف لَهُ بالله فلْيُرْضَ ، ومَنْ لَهُ بالله فليُسَ مِنَ الله ).

سیدنا عبداللہ بن عمر ٹھا تھا سے روایت ہے کہ نبی کریم تکا تیکا نے ارشاد فر مایا: بے شک اللہ تعالی نے تمہیں اپنے آ باؤاجداد کی سم کھانے سے منع کردیا ہے، لہذا جس کی نے بھی سم اٹھانی ہووہ صرف اور صرف اللہ کی سم اٹھائے یا پھر خاموش رہے۔ ایک روایت میں ہے: نبی کریم تکا تیکا نے ایک آ دمی کواپنے والد کی سم اٹھاتے ہوئے ساتو آ پ تکا تیکا نے ارشاد فر مایا: اپنے آ باؤاجداد کی سم نداٹھایا کرو، اور جوکوئی اللہ کے نام کی سم اٹھائے اسے چاہیے کہ اللہ کی سم اٹھائے کہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ کی سم پر راضی ہوجائے، اور جو اللہ کی سم اٹھائی جائے اسے چاہیے کہ اللہ کی سم پر راضی ہوجائے، اور جو اللہ کے نام پر بھی راضی نہ ہوا اس نے اللہ کی عظمت اور قدر و منزلت کا پچھلی ظنہ رکھا۔ [صحیح۔ مالك فی الموطا: 480/2 صحیح البحاری: 6646، صحیح مسلم: 1646، سنن ابی داؤ د: 2094، سنن ابن ماجہ:

1480 هـ (عن ابن عمر رضى الله عنه:) أنه سمعَ رجلاً يقولُ: لا والكُعْبَةِ. فقال ابْنُ عمر: لا تحلِفُ بغيرِ الله ؛ فإنِّى سمعتُ رسولَ الله عَلَيْكِ مقول: ((مَنْ حلَف بغيرِ الله فقد كفَر أوْ أشْرَك)).

سیدنا عبداللہ بن عمر وہ نی خوانے ایک آدمی کو کعبہ کی شم اٹھاتے ہوئے ساتو اسے فور اسمجھایا: اللہ کے علاوہ کسی کی شم نہ اٹھا، کیونکہ میں نے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْمَ کوارشاد فر ماتے ہوئے سا: جس نے اللّٰہ کے سواکسی اور کی قسم اٹھائی تو اس نے کفریا شرک کیا۔

[صحیح\_ جامع الترمذی:1535، صحیح ابن حبان: 4343، المستدرك للحاكم: 52/1] محكم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# آداب کا بیان آداب کا بیان

# 26-مسلمان کوحقیر جاننے پر وعیداور کسی مسلمان کودوسر ہے مسلمان پر

#### فضیلت نہیں سوائے تقوی ، یر ہیز گاری کے

1481 المسلم ، لا يَظُلِمُه ، ولا يَخُذُله ، ولا يَخْفَره ، التَقُوى ههنا ، التَقُوى ههنا ، التَقُوى ههنا ، ويشير إلى صدره [ثلاث مرات]. ، بحسب امرىء مِنَ الشرَّ أنْ يَخْفِرَ أَخَاهُ المسلِمَ ، كلّ المسلم على المسلم حَرامٌ ؛ دَمُه و عِرْضُه ومَالهُ)).

سیدناابو ہریرہ رڈائٹؤے روایت ہے کہرسول اللہ مٹائٹؤ نے ارشادفر مایا: ایک مسلمان دوسر ہے مسلمان کا بھائی ہے (لہذا) نہ وہ اس پرظلم کرے اور نہ ہی اسے رُسواکرے اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے، پھر آپ مٹائٹؤ کم نے اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ ارشادفر مایا: تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ کہوہ اپنی آ دمی کے لیے آئی برائی ہی (ہلاک ہونے کے لیے) کافی ہے کہ وہ اپنی مسلمان کی جان، عزت اور مال دوسرے مسلمانوں کے لئے قابل مسلمان کی جان، عزت اور مال دوسرے مسلمانوں کے لئے قابل احترام ہے۔ صحیح مسلم: 2564

1482 المحكَّ عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه عن النبى تَلَظَّ قال: ((لا يدخُل الجنَّةَ مَنُ في قَلْبِهِ مثقالُ ذَرَّةٍ مِنَ كِبُرٍ)). فقال رجلٌ: إنَّ الرجلَ يحبُّ أنْ يكونَ ثَوْبُه حَسنًا و نَعْلُه حَسنًا؟ فقال: ((إنَّ الله تعالى جَميلٌ يُحِبُّ الجمالَ، الكِبُرُ بَطرُ الحَقِّ، و غَمْطُ الناسِ)).

سیدناعبداللہ بن مسعود ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلٹاؤ منے ارشادفر مایا: جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہواوہ جنت میں نہیں جاسکے گا، ایک شخص نے عرض کی: ایک آ دمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے اچھے ہوں (کیا یہ بھی تکبر ہے)؟ تو آپ مُلٹیؤ نے ارشاد فر مایا: یقیناً اللہ تعالی انتہائی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فر ما تا ہے: تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر اور کم ترسمجھا جائے۔

[صحيح صحيح مسلم: 98، جامع الترمذي: 1999، المستدرك للحاكم: 26/1]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### آداب کا بیان آداب کا بیان

1483 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَنْ الله عنه الرجل يقول : (هَلَك النَّاسُ) ؛ فهو أَهْلَكُهم )).

سیدنا ابو ہریرہ رُقائنُو بیان کرتے ہیں کہرسول الله مَثَاثِوْم نے ارشاد فر مایا: '' جب توکسی آ دمی کو یہ کہتے ہوئے سے کہلوگ ہلاک ہوگئے تو لوگوں میں سب سے زیادہ ہلاکت والا یہ بات کہنے والا خود ہی ہے۔

[صحيح مالك: 984/2، مسلم: 2623، ابو داؤد: 4983]

1484 الله عنه عنه بن عامر رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَى قَالَ: ((إنَّ أنسابَكُم هذه ليسَتُ بِسِبابٍ على أَحَدٍ ، وإنَّما أنتُم وَلدُ آدَم ، طَفَّ الصَّاعِ لَمْ تَمُلؤُوه ، ليسَ لأَحدٍ فَضْلٌ على أَحَدٍ إلا بالدِّينِ، أو عَملٍ صَالِحٍ ، [حسُبُ الرجل أنْ يكون فاحشًا بذيًّا، بخيلًا ، جبانًا]))

سیدنا عقبہ بن عامر بڑا تھنا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان تیا نے ارشادفر مایا: تمہار نسب ایسے نہیں کہ جن کی بنیاد پر دوسر ہے کے نسب کو برا بھلا کہا جائے ، یقینا سب کے سب آ دم علیا کا اولا دہوجس طرح ایک صاح (اڑھائی کلوکا بیانہ) جمئے نے بھرانہ ہو (وہ دوسر نے فالی صاح کے برابر ہے) کسی کو بھی دوسر سے پر دینداری یا نیک اعمال کے علاوہ کوئی مقام وفضیلت حاصل نہیں ، انسان کے گنا ہگار ہونے کے لیے اس کا فحش کلام، یا نیک اعمال کے علاوہ کوئی مقام وفضیلت حاصل نہیں ، انسان کے گنا ہگار ہونے کے لیے اس کا فحش کلام، برزبان ، بردل اور بخوس ہونا ہی کافی ہے۔[صحبح۔ مسند احمد: 145/4 ، بیہ قی فی الشعب: 6677 میں اللہ عنه ؛ اُنَّ النبی مُنْ اللہ قال له: ((انظر! فَانَّكُ لُسْتَ بِحَيْرٍ مِنْ اَحْمَر و لا اَسُودَ، إلا اَن تَفْضُلُهُ بِتَقُوی)).

سیدناابوذر دلان شخط سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا بھڑانے ارشادفر مایا: (اے ابوذر!) دیکھ! تو نہ تو کسی گورے سے بہتر ہے اور نہ ہی کسی کالے سے، ہاں البتہ تقوی اور پر ہیزگاری کی بدولت تو دوسروں سے بلند مقام و مرتبہ حاصل کرسکتا ہے۔[حسن لغیرہ۔ مسند احمد: 158/5]

مَـُكُمُ اللّهِ عَلَيْ وَعَن جَابِر بَنَ عَبِدَاللّهِ رَضَى الله عنهما قال: خطَبنا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَى أُوسَطِ أَيَّامِ التَشْرِيُقِ خُطُبَةَ الوَدَاعِ فقال: ((يا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلا لَا فَضُلَ لِعَربيَّ عَلَى عَجميٍّ، ولا لِعَجَمِيِّ عَلَى عَربيٍّ ، ولا لأَحْمَرَ عَلَى أَسُودَ، ولا لأَسُودَ على أَحْمَرُ؛ إلّا بِالتَقُوى ، ﴿إِنَّ اكْرَمَكُمْ

عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ ﴾ ألا هَلْ بَلَغْتُ؟)) قالوا: بَلَى يا رسولَ الله. قال: ((فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ))، وفي رواية : ((مَنْ بَطَّأَ به عَملُه ؛ لَمْ يُسُرعُ به نَسَبُه)).

سیدنا جابر بن عبداللہ بڑا تھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹو انے ہمیں ایام تشریق کے درمیانی دن خطبہ الوداع ارشاد فرمایا: اے لوگو! یقینا تمہارا پروردگارایک ہاورتمہارا والد (آ دم علیہ) بھی ایک ہے۔ خبر دار! کسی عربی ہوگئی کوعربی پر، کالے کوگورے پراورگورے کوکالے پرکوئی برتری وفضیلت حاصل نہیں ہے جمی (غیرعربی) پراور جمی کوعربی کاری کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے (یقینا تم میں سے سب را بر ہیں) البتہ تقوی اور پر ہیزگاری کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے (یقینا تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ متقی اور پر ہیزگارہ) خبردار! کیا میں نے تمہیں (تمہارے رب کا پیغام) پہنچا دیا؟ صحابہ کرام بی گئی ہے خرص کی: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول مٹائٹو ہے! آ پ نے رب کا پیغام پہنچا دیا، پھر آ پ مٹائٹو ہم نے ارشاد فرمایا: جوموجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات اس تک پہنچا دیا جو یہاں موجود نہیں ۔ ایک روایت میں ہے کہ آ پ مٹائٹو ہم نے ارشاد فرمایا: جسے اس کے قرار کے گئی ہم اس کے جمل نے چیچے کردیا اس کا نسب اے کی صورت (مقام ومرتبد دلاکر) آ گئی ہیں کر سکے گا۔

[صحيح لغيره\_ بيهقي في الشعب: 5137]



#### 27-راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی ترغیب

1487 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه والله عنه قال: قال رسولُ الله عنه أدُناها إماطةُ الأذى عن الطريقِ، وأرْفَعُها قولُ: لا إله إلا الله).

سيدنا ابو ہريره رُلَّا فَيْ بيان كرتے بين كه رسول الله مَلَّ فِيْمَ في ارشاد فرمايا: ايمان كى سائھ يا ستر سے كھوزياده شاخيس بين، ايمان كى سائھ يا ستر سے كھوزياده شاخيس بين، ايمان كى اونى شاخ راستے سے تكليف ده چيز (پھروغيره) كو ہٹانا ہے اور سب سے اعلى شاخ لا الله كا اقرار كرنا ہے۔[صحبح۔ صحبح البحارى: 9، صحبح مسلم: 35، سنن أبى داؤد: 4676، حامع الترمذى: 2614، سنن النسائى: 5019, 5020، سنن ابن ماحه: 57]

1488 عن أبى بَرُزةَ رضى الله عنه قال: قلتُ: يا نبيَّ الله! إنِّى لا أَدُرى نَفْسى تَمْضى أَوُ أَبْقَى بَعُدَكَ وَ فَرَوِّدُنى شَيْئًا يَنْفَعُنى الله بِهِ ، فقالَ رسولُ الله عَلَيْكَ : ((افعلُ كَذا ، افعلُ كَذا ، وأمِرِّ الأذى عنِ الطريقِ)). وفي رواية: قال أبو برزة: قلت: يا نبيَّ الله! عَلِّمْنى شَيْئًا أَنْتَفَعُ بِه ، قال: ((اغْزِلِ الأذى عَنْ طريق المسلمِيْنَ)).

سیدنا ابو برزہ ڈٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی ، اے اللہ کے نبی ٹُٹاٹیؤ اِ میں نہیں جانتا کہ میری زندگی
آپ سے زیادہ ہے یا کم ؛ چنانچہ کوئی نفیحت فرماد یجئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے فاکدہ نفیب فرمائے ، تورسول
اللہ ٹٹاٹیؤ کم نے انہیں چند نیک اعمال کرنے کی نفیجت فرمائی نیزیہ بھی فرمایا: راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کر۔
ایک روایت میں ہے کہ ابو برزہ ڈٹاٹیؤ ہیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی ٹٹاٹیؤ المجھے کی نفع
بخش عمل کی نفیجت فرمادیں ، تو آپ مُٹاٹیؤ کے ارشاد فرمایا: مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادیا کر۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2618، سنن ابن ماجه: 3681]

1489 هَ اللهِ عَن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَن : ((كلُّ سُلامى مِنَ الناسِ عليهِ صَدقَةٌ كُلُّ يوم تَطُلُع فيهِ الشَّمْسُ ؛ يَغْدِلُ بينَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، ويُعينُ الرجلَ في دانَّتِهِ فيَحْمِلُهُ عليها ، أوْ يَرْفَعُ له عليها مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وبِكُلِّ خُطُوَةٍ يَمْشيها إلى الصلاةِ صَدَقةٌ ، ويُميطُ

# آواب كابيان ما المحالي المحالية المحالي

الأذى عن الطريق صدَقة )).

سیدنا ابو ہریرہ ٹھاٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیڈ کے ارشاد فرمایا: ہرروز انسان کے ہرعضو پرصد قد (کرنا) ہوتا ہے (سنو!) دوآ دمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے کئی آ دمی کوسواری پرسوار ہونے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے اور کئی کا سامان سواری پر اُٹھا کر رکھوا دینا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور نماز کی طرف اٹھنے والا ہرقدم بھی صدقہ ہے اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 2989 ، صحيح مسلم: 1009]

1490 الله عن الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله عنه الله عنه الله عليها صدَقَةٌ نتصَدَّقُ بها كلَّ يوم فقال: في كلِّ يوم طلَعتُ فيهِ الشمسُ). قبل: يا رسولَ الله إمِنُ أَيْنَ لنا صدَقَةٌ نتصَدَّقُ بها كلَّ يوم فقال: ((إنَّ أَبُوابُ الخيرِ لَكثيرَةٌ: التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتهليلُ، والأمْرُ بالمعروفِ، والنهى عَنِ المنكرِ ، وتُميطُ الأذى عَنِ الطريقِ ، وتُسُمِعُ الأصَمَّ، وتَهدِى الأعْمى، وتَدُلُّ المستَدِلَّ على حاجَتِه ، وتَسُعَى بِشِدَّةِ ساقَيْكُ معَ الله فإن المستَغيثِ، وتَحمِلُ بشِدَّةِ ذِراعَيْكَ معَ الضعيف ؛ فهذا كلَّه صدَقةٌ وتَسُعَى بِشِدَةِ ساقَيْكُ معَ الشعيف ؛ فهذا كلَّه صدَقةٌ مِنْ عَلَى نَفْسِكَ). و في رواية : ((وتَبَسَّمُكَ في وَجُهِ أَحيكَ صدقَةٌ ، وإماطَتُكَ الحَجَر والشوْكَة والعَظُمَ عن طريقِ النَّاسِ صَدقةٌ ، وهديُكَ الرجُلَ في أرضِ الضالَّةِ لكَ صَدقةٌ)).

سیدناابوذر رفی تخفی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مکا تی نے ارشاد فر مایا: آ دم علیا کی ساری اولا دیر ہر روز صدقہ کر سکتے ہیں؟ آپ مکی تو نے ضروری ہے، عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مکا تی ایم اللہ کہنا، نیکی کا حکم وینا، برائی سے روکنا، رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، بہرے کی مدو کرنا، اندھے کو راہ دکھلانا، ضرورت مندکی راہنمائی کرنا، انتہائی لا چار اور ضرورت مندکے کام آنا، کمزور کا سامان اٹھانے میں تعاون کرنا بیتمام کے تمام اٹھال تیری جان کے لیے تیری طرف سے صدقہ ہیں، ایک روایت میں ہے: تیرا اپنے بھائی کوخندہ پیشانی سے ملنا، پھر، کا نے اور ہڈی کولوگوں کے راست سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ ہوئے مسافرکوراہ دکھلانا بھی صدقہ ہے۔

[صحيح لغيره\_ صحيح ابن حبان: 3368، بيهقى في الشعب: 7618]

#### آداب کایان آداب کایان آداب کایان

1491 عن بريدة رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَنْ يقول: ((في الإنسانِ ستّونَ وثَلاثُمانَةِ مِفْصَلِ، فعَليْهِ أَن يتصدَّقَ عَنْ كلِّ مِفْصَلِ منها صدقَة )). قالوا: فَمَنْ يُطيقُ ذلك يا رسولَ الله ؟ قال: ((التُّخَاعَةُ في المسجِد تَدُفِنُها، والشيءُ تُنَجِّيه عَنِ الطريقِ ، فإنْ لَمْ تَقُدِرُ فركُعَتا الضَّحى تُجزى عَنْكَ)).

سیدنا ابودرداء ڈٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ (آپ ٹاٹیٹ نے ارشاد فر مایا:) جس نے مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور جس کی نیکی اللہ کے ہاں لکھ دی گئی تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ (اینی رحمت فر ماکر) اسے جنت میں داخل فر مادے گا۔

[حسن لغيره ـ طبراني في الأوسط: 32]

1493 الناس، قال:قال نبيُّ الله عَلَيْ الله عَنه قال: كَانَتُ شَجرةٌ تُوْذي الناسَ، فأتاها رجلٌ فَعزَلها عَنُ طريقِ الناسِ، قال:قال نبيُّ الله عَلَيْكِ : ((فلقد رايْبُه يتقلَّبُ في ظِلِّها في الجَنَّةِ)).

سیدنا انس بن مالک ڈھائٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک درخت (راستے کے درمیان میں ہونے کے سبب) لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث تھا، چنانچہ ایک شخص نے اسے اکھاڑ کرراستے کوصاف کر دیا، نبی کریم مُٹائٹو کا رشاد فرمایا: یقیناً میں نے اسے اس درخت کے سایہ میں جنت میں آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

[حسن صحيح مسند أحمد: 230, 154/3 مسند أبي يعلى الموصلي: 3058]

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### آدابال المحاليان على المحاليات المحاليات المحاليات المحاليات المحاليات المحاليات المحاليات المحاليات المحاليات

# 28-چھیکلی کو مارنے کی ترغیب اور سانپ ودیگر خطرناک جانوروں کو مارنے کا بیان

1494 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَكَنَّ: ((مَنْ قَتلَ وزَغَةً فى أوَّل ضرُبةٍ فلَهُ كذا وكذا حسنةً ؛ لِدونِ الحسنَةِ الأولى ، ومَنْ قَتلها فى الضربَةِ الثانيةِ فلَهُ كذا وكذا حسنةً ؛ لِدونِ الحسنَةِ الأولى ، ومَنْ قَتلها فى الضربَةِ الثالِئَةِ ، فلَهُ كذا و كذا حسنةً ؛ لِدون الثانِيَةِ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹو کے ارشا دفر مایا: جس نے چھپکلی کو پہلے ہی وار میں مارگرایا اس کے لیے (سو) نیکیاں کھی جاتی ہیں اور دوسرے وار میں مار ڈالنے والے کو، اس ہے کم اور تیسرے وار میں مارنے والے کے لیے اس ہے بھی کم نیکیاں ملتی ہیں۔

[صحيح صحيح مسلم: 2240، حامع الترمذى: 1482، سنن ابن ماحه: 3229، سنن أبى داؤد: 5263] من أبى داؤد: 5263 من أبي داؤد: 5263 من أبي المغيرة: أنّها دخلتُ على عائِشة رضى الله عنها فرأتُ فى بَيْتها رُمُحًا موضوعًا، فقالتُ : يا أمّ المؤمنين اما تصنعين بهذا؟ قالتُ : أقتُل به الأوزاع ؛ فإنّ رسولَ الله عَلَيْتُ أُخبرنا : ((أنّ إبُر اهيمَ عليه السلامُ لما ألْقِي في النارِ لَمْ تكُنُ دابّةٌ في الأرضِ إلا أطفأتِ النارَ عنه غيرَ الوزع ؛ فإنّه كان يَنفُخ عليه، فأمر رسولُ الله عَلَيْتِ بقَتْلِهِ )).

سائبہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ سیدہ عائشہ بڑ ہی خدمت میں حاضر ہوئی تو سیدہ عائشہ بڑ ہی گھر میں ایک نیزہ پڑا ہود یکھا، سائبہ نے عرض کی: اے مومنوں کے ماں! اس نیزہ سے آپ کیا کرتی ہیں؟ سیدہ عائشہ بڑ ہی نے فرمایا: اس سے جھپکیوں کو مارتی ہوں؛ کیونکہ ہمیں رسول اللہ مُؤلٹی نے بتایا تھا: جب سیدنا ابراہیم علینا کو آگ میں بھینکا گیا تو چھپکی کے سواز مین کے تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کررہے تھے جبکہ چھپکی آگ میں بھونتی تھی (آگ کو بھڑ کانے کے لیے) چنانچہ ای وجہ سے رسول اللہ مُؤلٹی نے ہمیں اسے مار والنے کا تھی دیا تھا۔ [صحیح لغیرہ۔ صحیح ابن حبان: 5602، سنن النسانی: 2885]

1496 عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: ((ما سالَمُناهُنَّ منذُ حارَبُناهُنَّ . يعنى الحيَّاتِ. ، ومَنْ تركَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَ خِيفَةً ؛ فليسَ مِنَّا)).

#### آداب کابیان کارگری ( 281 کارگری ک

سیدنا ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنائیل نے ارشاد فرمایا: جب سے ہم نے ان سانپوں سے لڑائی شروع کی ہے اس وقت سے ہم نے ان سے منہیں کی ( یعنی انسان د کیھتے ہی سانپ کواس سے بیخے کی غرض سے مارتا چلا آیا ہے ) چنانچہ جس نے سانپ کو بدلہ وغیرہ لینے کے خوف کی وجہ سے قبل نہ کیا وہ ہم میں سے منہیں ۔[حسن صحیح۔ سنن أبی داؤد: 5248، صحیح ابن حبان: 5615]

1497 الله عنه عن الله عنه عن رسول الله عنه عن رسول الله عنه عن رسول الله عنه عن رسول الله عنه عن الأنبياء ، فأمر بقرُية النَّمُلِ فَاخْرِقَتُ ، فَاوْحَى الله إليه[ا] في أنْ قَرَصَتْكَ نَمُلهُ اخْرَقْتَ امَّةً مِنَ الأَمْمِ تُسَبِّحُ؟!)) (في رواية: ) ((فَهَلا نَمَلةً واحِدَةً؟)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹؤ کے ارشاد فر مایا: ایک چیونٹی نے ایک نبی مالینا کوکاٹا چنانچہ اس نبی مالینا نے چیونٹی نے ایک بنی مالینا کے اس نبی مالینا نبی مالینا کے جونٹیوں کوجلا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی مالینا کی طرف وحی نازل فر مائی: (اے میرے نبی!) تو نے اللہ کی تبیج کرنے والے ایک گروہ کوجلا ڈالا ، ایک روایت میں ، تونے صرف ایک ہی چیونٹی کومزا کیوں نہ دی۔

[صحیح صحیح البخاری: 3019، صحیح مسلم: 2241، سنن أبی داؤد: 5266، سنن ابن ماجه: 3225]

### 29-وعدہ پورا کرنے اور امانت داری کی ترغیب، وعدہ خلافی ،خیانت،

# دھو کہ، ذمی کے تل اوراس پرظلم کرنے کی ممانعت اور وعید

1498 هَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنِ النَّبِيُّ قَالَ: ((تَقَبَّلُوا إِلَىَّ سَتَّا أَتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالجَنَّةِ :إذَا حَدَّكَ أَحَدُكُمْ فَلا يَخُونُ، غُضُّوُا ابْصَارَكُمْ وكُفُّوْا حَدَّكَ أَحَدُكُمْ فَلا يَخُونُ، غُضُّوا ابْصَارَكُمْ وكُفُّوْا أَيْدِيكُمْ واحفَظُوا فُرُوْجَكُمْ)).

سیدناانس بن ما لک بڑا ٹھئی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹیٹی نے ارشاد فر مایا''تم مجھ سے چھ چیزیں قبول کرلومیں شمصیں جنت کی بشارت دیتا ہوں ﴿ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ ﴿ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے ﴿ جب اسے امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے ﴿ اپنی نگاہیں نیچی رکھو ﴿ آئھوں کی حفاظت کرو) ﴿ اینے ہاتھ روک کررکھو (خلاف شرع کام نہ کرو) ﴿ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت

كرو-[صحيح لغيره مسند ابو يعلى: 425، المستدرك للحاكم: 456، البيهةى فى السنن: 288/6 البيهةى فى السنن: 1499 المحاكم: 1499 الله المحاكم: 1499 عن حذيفة رضى الله عنه قال: حدثنا رسولُ الله يَنْ (إنَّ الأمانة نزكَتُ فى جَذْرِ قُلوبِ الرَّجَالِ، ثُمَّ نزلَ القُرآنُ، فَعَلِموا مِنَ القُرآنِ، وَعَلِموا مِنَ السُّنَةِ)). ثُمَّ حدَّثنا عن رَفْعِ الأمانة ؛ فقال: ((ينامُ الرَّجُلُ النوْمَة ، فَتُقْبَضُ الأمانةُ مِنْ قَلْبِهِ، فيظلُّ أثرُها مثلَ الوَكْتِ، ثمَّ ينامُ الرجلُ النومة ، فتقبضُ الأمانةُ من قلبه ، فيظلُّ أثرها مثل أثر المَجُلِ ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ على رَجُلِكَ فَيفِط، فتراه مُنْتَبِرًا وليسَ الأمانةُ من قلبه ، فيظلُّ أخرَجها على رِجْلِه . فيصْبِحُ الناسُ يَتبايَعونَ لا يَكادُ أَحَدٌ يؤدِى الأمانة، فيه شيءٌ ، . ثُمَّ أَخَذَ حَصاةً فَدَحْرَجَها على رِجْلِه . فيصْبِحُ الناسُ يَتبايَعونَ لا يَكادُ أَحَدٌ يؤدِى الأمانة، حتى يقالَ لِلرَّجُلِ : ما أَظُرَ فَهُ! ما أَعْقَلَهُ! وما فى قلبهِ مثقالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْ دَلِ مِنْ إيمانِ)).

سیدنا مذیفہ ٹھ ٹھٹو گیاں کرتے ہیں کہرسول اللہ مُلٹو کھ نے ہمیں ارشاد فر مایا: یقینا امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری، پھر قرآن کا نزول ہوا چنانچہ لوگوں نے قرآن وحدیث سے امانت کی اہمیت کو جانا، پھرآپ مُلٹو کھ نے امانت کے اٹھے جانے کا تذکرہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فر مایا: آدمی سوئے گا اور امانت اس کے

دل سے نکال کی جائے گی، پھراس کے دل میں امانت کا ایک ہلکا سانشان باتی رہ جائے گا، پھرآ دمی سوئے گاتو پھرامانت اس کے دل سے اٹھالی جائے گی اور صرف ایک آ بلہ جیسا نشان باتی رہ جائے گا، جیسا کہ آگ کی چنگاری کو اپنے پاؤں پر ڈال دوتو اس سے آبلہ پڑجا تا ہے جو ظاہری طور پر پھولا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پختا ہوتا، پھر آپ بگڑ نے ایک کنگری لے کر اسے اپنے پاؤں پرلڑھکا دیا، پھر (فرمایا:) لوگ صبح بیدار ہوں گے اور معمول کی تجارت کرنے گئے گئین امانت دارایک بھی نہ ہوگا، یہاں تک کہ لوگ کہا کریں گے صرف فلاں قبیلہ میں ایک امانت دار آدمی ہے، ایک شخص مے متعلق لوگ کہیں گے وہ کتنا باشعور ہے، کتنا عقم ند ہوگا۔ [صحبح۔ صحبح مسلم: 43]

1500 الله عنهما عن النبى مَنْظُمَّ قال: ((خَيْرُكم قَرْنى، ثُمَّ الَّذِيْنَ عَمَران بن حصين رضى الله عنهما عن النبى مَنْظُمَّ قال: ((خَيْرُكم قَرْنى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُم قومٌ يشْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدونَ ، ويَخُونُونَ ولا يُوْتَمَنُونَ، ويَنْدُرون ولا يُوفُونَ، ويَظُهَرُ فيهمُ السِّمَنُ)).

سیدنا عمران بن حسین دی پینی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مناقیظ نے ارشاد فرمایا: میری امت کے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں ( یعنی صحابہ کرام دی گئیل) پھروہ لوگ ( بہتر ہیں ) جوان کے بعد ہوں گے، ( تابعین کرام بیکائیل) پھروہ لوگ جوان کے بعدا یسے لوگوں کا دور آئے کرام بیکائیل) پھروہ لوگ جوان کے بعدا یسے لوگوں کا دور آئے گا جوخود بخو دگواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی ( یعنی مدعی یا عدالت ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی ( یعنی مدعی یا عدالت ان سے گواہی طلب نہ کریں وہ اپنے کسی مقصد کے لیے از خود گواہ بنتے پھریں ) اور ایسے لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے اور انہیں امانت دار نہیں سمجھا جائے گا، اور وہ نذر تو ما نیس گے لیکن نذر کو پورا نہ کریں گے اور ان میں موٹا یا ظاہر ہو

كا-[صحيح\_ صحيح البخارى: 6428، صحيح مسلم: 2535]

مَنْ كُنَّ فيه كان الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ؛ أن النبيَّ عَلَيْ قال: ((أربع مَنْ كُنَّ فيه كان مُنافِقًا خالِصًا، ومَنْ كَانَتُ فيه خَصلَةٌ مِنْ النِّفاقِ حتى يَدعَها: إذا انْتُمِنَ خانَ، واذا حَدَّثَ كَذَب، وإذا عاهَد غَدَر، وإذا خاصَم فَجَر)).

سیدنا عبداللد بن عمروبن عاص بالنائل سے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَالِیّن نے ارشاد فرمایا: حارچیزیں جس شخص میں

ہوں وہ پکا منافق ہے اور جس شخص میں ان میں سے ایک خصلت ہوتو اس میں منافقت کی ایک خصلت باقی رہے گی جب بات رہے گی جب بات کرے گی جب بات کرے گی جب بات کرے تو جھوٹ نورے فی دورہ کی جب بات کرے تو جھوٹ بولے آی دعدہ کرے تو وعدہ خلائی کرے، 4 جھٹڑ اکرے تو گالیاں کیے۔

[صحيح مسلم: 58]

1502 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسولُ الله ﷺ يقول: ((اللَّهُم إِنِّي أعودُ بِكَ مِنَ الجوع؛ فإنَّه بئسَ الضَّجيعُ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الخيانَةِ؛ فإنَّها بنُسَتِ البِطانَةُ)).

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹو بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مظافیر مید دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ! میں بھوک سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، کیونکہ یہ بدترین حصلت پکڑتا ہوں، کیونکہ یہ بدترین خصلت ہے۔[حسن۔ سنن أبی داؤد: 1547، سنن النسائی: 5483، سنن ابن ماجہ: 3354]

الله ما عندنا مِنْ كتابِ نَقرؤه إلا كتابَ الله، وما في هذه الصحيفَةِ ، فَنَشرها، فإذا فيها أسنانُ الإبلِ، والله ما عندنا مِنْ كتابِ نَقرؤه إلا كتابَ الله، وما في هذه الصحيفَةِ ، فَنَشرها، فإذا فيها أسنانُ الإبلِ، وأشياءُ مِنَ الجراحَاتِ، وفيها: قالَ رسولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والملائكةِ والناسِ أَجْمَعينَ، لا يَقْبَلُ الله منهُ يومَ القِيامَةِ عَدُلًا ولا صَرْفًا)).

سید نایز ید بن شریک را الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے سید ناعلی بھا تھا کو منبر پرخطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا آپ فرمارے ہیے: اللہ کی قتم! ہمارے پاس پڑھنے کے لئے قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں اوروہ پچھ ہے جواس صحیفہ میں ہے۔ پھرانہوں نے وہ صحیفہ کھولا اس میں اونٹوں کی زکو ق کا نصاب اور زخموں کی دیت کھی ہوئی خصی اوراس میں ہیں تھی تھا کہ رسول اللہ منافی ہے ارشاد فرمایا: پناہ دینے میں تمام مسلمان بیس ایک عام مسلمان بھی بناہ دے سکتا ہے۔ چنانچہ جس نے بھی کسی مسلمان کا عہدتو ڑا اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ایسے محص سے قیامت کے دن کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہ کی جائے گی۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 1370]

1504 الله عَلَيْكُ إِلا قَالَ: ((لا إيمانَ لِمَنُ لا أَمَانَةَ لَهُ ، هَا خَطَبْنَا رسولُ الله عَلَيْكُ إِلا قَالَ: ((لا إيمانَ لِمَنُ لا أَمَانَةَ لَهُ ، ولا دِيْنَ لِمَنُ لا عَهْدَ لَهُ)).

سیدنا انس خالفیٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منگی نے ہمیں جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا: یہ بات ضرور فرمائی: جو امانت دار نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں اور جوعہد کی پاسداری نہ کرے اس کی وین داری کا اعتبار نہیں۔ امانت دار نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں اور جوعہد کی پاسداری نہ کرے اس کی وین داری کا اعتبار نہیں۔ اصحبے۔ مسند احمد: 135/3, 154, 135/3 مسند البزار: 100، طبرانی فی الاؤ سط: 5919، صحبے ابن حبان: 194]

1505 عن بريدة رضى الله عنه عن النبي نَنْ قَال: ((ما نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إلا كَانَ الْقَتْلُ بِينَهُم ، ولا ظهرتِ الفَاحِشَةُ في قَوْمٍ إلا سُلِّطَ عليهِمُ الموتُ، ولا مَنَع قومٌ الزكاة إلا حُبِسَ عنهمُ القَطْرُ)).

سیدنا بریدہ رفائٹوزے روایت ہے کہ نبی کریم مٹائٹوئی نے ارشادفر مایا: جوقوم بھی وعدہ کی خلاف ورزی کرےان میں خانہ جنگی پھوٹ پڑتی ہے، اور جوقوم اعلانیہ فحاشی کا ارتکاب کرے ان پرموت کومسلط کر دیا جاتا ہے، اور جوقوم زکا ق نہیں دیتی ان سے بارشوں کوروک لیا جاتا ہے۔[صحیح۔ المستدرك للحاكم: 126/2]



#### آداب کایان آداب کایان کایگران ک

# -30-الله کی خاطر محبت کرنے کی ترغیب،اور برے لوگوں اور بدعتوں سے محبت کرنے پروعید کیونکہ آدمی اُسی کے ساتھ (روزِ قیامت) ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی

1506 من كانَ اللهُ ورَسولُهُ أحبَّ إليهِ ممَّا سواهُما، ومَنْ أحبَّ عَبْدًا لا يُحِبَّهُ إلا لله ، ومَنْ يكرهُ أنْ يعودَ في مَنْ كانَ اللهُ ورَسولُهُ أحبَّ إليهِ ممَّا سواهُما، ومَنْ أحبَّ عَبْدًا لا يُحِبَّهُ إلا لله ، ومَنْ يكرهُ أنْ يعودَ في الكفرِ بعدَ أنْ أنقذَهُ الله منه ؛ كما يكرَهُ أنْ يُقُذَف في النار)). وفي رواية : ((ثلاثُ مَنْ كُنَّ فيهِ وَجَد حلاوَةَ الإيمان و طَعْمَهُ : أنْ يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه مِمَّا سِواهُما ، وأنْ يُحِبَّ في الله ويُبُغِضَ في الله ، وأنْ توقدَ نارٌ عظيمةٌ فيهَا ؛ أحبَّ إليه مِنْ أنْ يُشركَ بالله شَيْنًا)).

سیدناانس بھاتھ سے روایت ہے کہ نبی کریم سکا تینے ارشاد فر مایا: جس آ دمی میں تین چیزیں ہوں گی وہی ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پائے گا ( اللہ تعالی اور اس کا رسول سکا تیئے اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں ( جس سے بھی محبت کر صرف اللہ کی خاطر محبت کر سے ( اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ پھر سے کفر میں لوٹنا اسے اس طرح تا پیند ہوجس طرح اسے آ گ میں ڈالا جانا نا پیند ہے اور ایک روایت میں پھر سے کفر میں تو نا اس طرح تا پیند ہوجس طرح اسے آ گ میں ڈالا جانا نا پیند ہے اور ایک روایت میں ہے: جس آ دمی میں تین چیزیں ہو کمیں تو اس نے ایمان کی لذت و مٹھاس کو پالیا ( اللہ اور اس کا رسول سکا تی تی اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ ( ک سی سے محبت یا نفر ت کر بے قو صرف اللہ کی خاطر ہی کر بے اس شعلے مارتی ہوئی آ گ میں جلادیا جانا منظور ہو۔

[صحيح صحيح البخارى: 6941، صحيح مسلم: 43، حامع الترمذى: 2624، سنن النسائى: 5003] محيح مسلم: 43، حامع الترمذى: 2624، سنن النسائى: 5003] محيح مسلم: 1507 محيح أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله مَنْ : ((إنَّ الله تعالى يقولُ يومَ القيامَةِ : أيْنَ المُتحابُّونَ بَجَلالى؟ اليومَ أظِلُّهم في ظِلِّي يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلِّي)).

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ طائٹؤ کے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فر مائے گا: میری عزت کی وجہ ہے آ پس میں محبت کرنے والے (اہل ایمان) کہاں ہیں؟ میں انہیں آج اپنا سامیہ عطا

# آداب كابيان كالمحال 287

کروں گا کہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سانیہیں (مرادعرش کا سامیہ ہے)۔

[صحيح\_صحيح مسلم: 2566]

1508 هـ عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَنْ قال: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ حلاوةَ الإيمانِ؛ فليُحِبَّ المرْءَ لا يُجِبُّهُ إلا لله)).

سیدنا ابو ہریرہ بڑاٹی سے روایت ہے کہ نبی مُناٹیز آنے ارشاد فر مایا: جیسے ایمان کی لذت پانے کی تمنا ہوا سے چاہیے کہ دوسروں سے محبت صرف اور صرف اللہ ہی کی خاطر کرے۔[حسن۔ المستدرك للحاكم: 3/1]

[صحيع\_ صحيح البخارى: 660 ، صحيح مسلم: 1031]

1510 الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله عنه قال: قالَ منه قال: قالَ الله إلا

كانَ أحبَّهما إلى الله عزَّوجلَّ أشَدُّهما حبًّا لِصاحِبه)).

سیدنا انس بن ما لک و انتخاب روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ ارشاد فر مایا: جو بھی دومسلمان ایک دوسرے سے الله کی خاطر محبت کرتے ہیں ان میں سے الله کوزیادہ محبوب (اورافضل) وہ مسلمان ہوتا ہے جوایت بھائی کی محبت سے بردھ کر اس سے محبت کرے۔ [حسن صحیح۔ طبرانی فی الأوسط: 2920، مسند ابی یعلی الموصلی: 3419، صحیح ابن حبان: 566، المستدرك للحاكم: 171/4]

1511 الله عنه عبدالله بن عمرٍو رضى الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنه (خيرُ الأصحابِ عندَالله عندَالله عندَالله عندَالله خيرُهُم لِصاحِبِه، وخيرُ الجيران عندَالله خيرُهم لِجاره)).

سیدنا عبدالله بن عمرو ن شخابیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا: الله کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہے جواپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے ہاں بہترین ہمسا بیوہ ہے کہ جواپنے پڑوی کے لیے بہتر ہو۔

[صحیح جامع الترمذی: 1944، صحیح ابن حبان: 518/2، المستدرك للحاكم: 1443/1 من الله عنه عن الله عنه عن النبي شَكْ : ((أنَّ رجُلًا زارَ أخًا لَهُ في قُرْيَةٍ أخُرى، فأرْصَدَ الله ولا على مَدْرَجَتِه مَلَكًا، فلمَّا أتى عليه قال: أيْنَ تريدُ؟ قال: أريدُ أخًا لى في هذه القرية، قال: هَلُ الله ولك عليه مِنْ نِعْمةٍ تَرُبُّها؟ قال: لا ؛ غيرَ أنِّى أحِبُّه في الله ، قال: فإنِّى رسولُ الله إليكَ أنَّ الله قد أحبَّك كما أخْبَتَهُ فيه )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹو سے دوایت ہے کہ بی سُلٹی نے ارشاد فر مایا: ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کے لئے نکلا جو

کہ دوسری بہتی میں رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پرایک فرشتے کو مقرر فر مادیا جب وہ آدمی اس فرشتے

کے پاس پہنچا تو وہ (فرشتہ) بو چھے لگا تمہارا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملا قات کرنے جارہا ہوں ، اس (فرشتے) نے بوچھا کیا اس نے بچھ پرکوئی احسان کیا ہے کہ تو اس کے

احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں بلکہ میں تو صرف اس سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں وہ

(فرشتہ) کہنے لگا: میں اللہ کا نمائندہ بن کر اللہ کا پیغام تیرے پاس لے کر آیا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے اس طرح کہتو اللہ کا خاطرا ہے اس بھائی سے محبت کرتا ہے۔

[**صحيع\_** صحيح مسلم: 2567]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### آداب کابیان آداب کابیان کابیان

1513 الناسُ عن ابى إدريس الحولانى قال: دخلتُ مسجدَ (دِمشْقَ) فإذا فَتَى بَرَّاقُ الثنايَا وإذا الناسُ عَعُه ، فإذا اخْتَلَفُوا فى شَىْءٍ أَسْنَدُوهُ إليه ، وصدروا عَنْ رابِه ، فسألُتُ عنه ؟ فقيلَ: هذا مُعاذُ بُنُ جَبَلٍ ، فلمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ هَجَرتُ ، فوَجَدْتُه قد سَبَقنى بالتَهْجيرِ ووجدْتُه يُصلِّى، فانتظرْتُه حتى قضى صلاته ، فمَّ جنتُه مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ فسلَّمْتُ عليه ، ثُمَّ قلْتُ لَهُ : والله إنّى لأحِبُّكَ لله ، فقال: الله ؟ فقلتُ: الله ، فقال: الله ؟ فقلتُ: الله عَقل: الله عَلَيْ سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ فقال: الله عَلَيْ سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ فقال: الله تَبارَكُ و تعالى : وجَبتُ مَحبَّتى لِلْمُتحابِّينَ فيّ، وللمُتحالِسينَ فيّ، وللمُترَاوِرينَ فيّ ، وللمتباذِلين فيّ ، وللمتباذِلين فيّ ).

ايك دوسر عير فرج كرتے بي \_ [صحيح\_ مؤطا امام مالك: 954, 953/2، صحيح ابن حيان: 575] 1514 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((إنَّ مِنْ عبادِ الله عبادًا لَيْسوا بأنْبِياءَ مَنْ عَبْرِ الله ، مِنْ غَيْرِ ، يَغْبِطُهم الأَنْبِياءُ والشُهَداءُ)). قيل: مَنْ هُمْ ؟ لَعَلَنا نُحِبُّهم ؟ قال: ((هُمْ قومٌ تَحابُّوا بِنُورِ الله ، مِنْ غَيْرِ

#### آ دا ب کا بیان آ دا ب کا بیان آ

أرُحامٍ ولا أنْسابٍ، وجوهُهُم نُورٌ ، على منابِرَ مِنْ نُورٍ ، لا يخافُونَ إذا حاف الناسُ، ولا يَحْزَنونَ إذا حَزِنَ الناسُ ، ثمَّ قَرأ:﴿الا إِنَّ أُولِيَاءَ اللّٰه لاخَوْفٌ عَلَيْهِمُ ولا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائیڈ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ سُٹیٹیڈ نے ارشاد فر مایا بقیناً اللہ کے نیک بندوں میں ہے کے اسے بندے ہیں کہ انبیاء کرام اور شہید (روز قیامت) ان پررشک کریں گے حالا نکہ وہ نبی نہیں ہوں گی صحابہ کرام ڈٹائیڈ نے عرض کی: وہ کون ہیں؟ (پیتاتو چلے) تا کہ ہم بھی ان ہے محبت کریں؛ آپ سُٹیٹیڈ نے ارشاد فر مایا: یہ وہ لوگ ہول گے جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے ہے مجبت کرتے ہوں گے، حالا نکہ ان کا دودھ یا نسب کا کوئی با ہمی رشتہ نہیں تھا، ان کے چرے منور ہول گے اور یہ نور کے منبر وں پر بیٹھے ہوں گے، جب لوگ گھبرا نہیں کوئی گھبرا ہوئ نہ ہوگی اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا، پھر آپ سُٹیٹیڈ نے بی آپیٹر نے سے اللہ لا حَوْق عَلَیْہِم وَ لَا ہُمْ یَحْزَنُونَ ﴾''خردار! بے شک بی آپیٹر کے ادلیاء پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔''

[صحيح منن النسائي في السنن الكبرى: 11236، صحيح ابن حبان: 573]

1515 عن معاذ بُنِ أنَسٍ رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله تَنْ قَال: ((مَنُ أَعُطَى لله ، ومَنَع لله، وأحَبَّ لله، وأحَبَّ لله، وأَبْعَضَ لله، وأَنْكَحَ لله ؛ فقدِ اسْتَكْمَلَ إِيْمانَهُ)).

سیدنا معاذبن انس ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤٹٹے نے ارشادفر مایا: جس نے اللہ کی خاطر کسی کو پچھ دیا، اور اللہ ہی کی خاطر کسی کو نہ دیا، اور اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی اور اللہ کی ہی کی خاطر نکاح کیا (تا کہ برائی سے نج سکے ) تو اس شخص نے یقیناً اپنے ایمان کو کمل کرلیا۔

[حسن\_ مسند احمد: 440, 438/3 ، جامع الترمذي: 2521، المستدرك للحاكم: 61/1]

1516 عن أنسٍ رضى الله عنه : أنَّ رجلاً سأل رسولَ الله عليه : متى الساعَةُ ؟ قال: ((وما أَعُدَدُتَ لَها؟)). قال: لا شَيْءَ، إلا أَنِّى أَحِبُّ الله ورسولَهُ. فقال: ((أنتَ معَ مَنْ أَحُبُثُتَ)). قال أنسٌ : فَمَا فَرِحْنا بَشَيْءٍ فَرَحنا بَشَالِ فَرَا اللهُ فَرَدُ فَا اللهُ فَرَدُ فَا لَا اللهُ فَرَبُ فَا لَا أَنْسُ عَمَلُهُ فَرَا اللهُ فَرَاءُ بَنْ أَنْ أَكُونَ مَعَهُم بِحُبِّى إِيَّاهُم [وإنْ لَمْ أَعْمَلُ عَمَلَهُمُ]. رواه الترمذي ، ولفظه:

19

قال: رأيتُ أصْحابَ رسول الله عَلَيْتُ فَرِحوا بِشَيْءٍ لَمْ أَرهُم فَرِحُوا بِشَيْءٍ أَشَدَّ منهُ. قال رجلٌ: يا رسولَ الله ! الرجلُ يُحِبُّ الرجلَ على العَمَلِ مِنَ الخَيْرِ يَعْمَلُ به ولا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْتِهِ: ((المرءُ معَ مَنْ أحبَّ)).

سیدنا انس فی فی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے رسول اللہ من فی ہے؟ اس نے عرض کی: اور تو پھے خاص آپ من فی فی ہے؟ اس نے عرض کی: اور تو پھے خاص نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول من فی فی ہے کہ تا ہوں، رسول اللہ من فی ہے کہ ار شاو فر مایا: تو اس کے ماتھ ہوگا جس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو مجت کرتا ہوں، رسول اللہ من فی کی اس بات '' یعنی تو جس ساتھ ہوگا جس کے ساتھ ہوگا'' ہمیں جتی خوثی ہوئی اتن کسی اور چیز نے نہیں ہوئی، سید نا انس جی فی فو جس کرتا ہوں اور چیز نے نہیں ہوئی، سید نا انس جی فی فور مایا کرتے تھے: میں نبی کریم من فی فی ابو بر اور عمر بی فی اس کے ساتھ ہوگا ، آگر چہ میر سے اعلال ان کے اعمال جسے نہیں۔ محبت کرتا ہوں اور جھے اللہ سے امید ہے کہ میں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ( قیامت کے دن ) ان کے ساتھ ہوگا ، آگر چہ میر سے اعمال ان کے اعمال جسے نہیں۔ ایک روایت میں ہوئی کہ جب کرتا ہوں ایک سے محبت کرتا ہے ،'' یہ ن کر ہمیں اتی ہوئی کہ وقتی ہوئی کہ جنت کرتا ہوں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک کی وجہ سے محبت کرتا ہوئی کی وہ جو میں کہ ایک کی وجہ سے محبت کرتا ہوئی کی وہ خور نہیں کرتا ؟ تو آپ من فی کی وجہ سے محبت کرتا ہوئی یہ نی کی وہ جو میں کہ کی کی وجہ سے محبت کرتا ہوئی یہ نی کی وہ جو میں کہ کی کی وجہ سے محبت کرتا ہوئی یہ نی کی وہ جو میں کی ایک کی ساتھ ہوگا جس کے ساتھ موت کرتا ہے۔ فرایا: آ دی (روز قیامت ) ای کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ موت کرتا ہے۔ فرایا: آ دی (روز قیامت ) ای کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ موت کرتا ہے۔

[صحيح\_صحيح البخارى: 3688, 6167، صحيح مسلم: 2639، حامع الترمذى: 2385] [محيح\_صحيح البخارى: 3688, 6167، صحيح مسلم: 2639، حامع الترمذى: 2385] من الله عنه ؛ أنَّه سمعَ النبيَّ عَلَيْتُ يقولُ: ((لا تُصاحِبُ إلا مُوْمِنًا ، ولا يَأْكُلُ طَعَامَك إلَّا تَقِيَّ)).

سیدناابوسعیدخدری رفاتن بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم من آئی کے کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: صرف مؤمن ہی سےدوتی رکھاور تیرا کھانا صرف متق ہی کھائے۔[حسن۔ صحبہ ابن حبان: 554]

1518 الله مَن الله عنها: أن رسول الله عنها: ( ثلاثُ أحلِفُ عليهنَ الا يجعلُ الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن كَمَنُ لَا سَهُمَ لَهُ وأسهمُ الإسلامِ ثلاثةٌ : الصلاةُ ، والصومُ والزكاة ، ولا يَتَوَلَّى اللهُ

عبدًا في الدنيا، فَيُولِّية غيرَه يوم القيامة ولا يُحِبُّ رجلٌ قومًا ؛ الا جَعَلَهُ الله معهم، (والرابعة لوحلفتُ عليها رَجَوْتُ أن لا آثم : لا يَسْتُرُ الله عبدًا في الدنيا ؛ إلا سَتَرَه يوم القيامة ))).

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑ ہیں ہے کہ درول اللہ طُلِیْم نے ارشاد فرمایا: تین با تیں الیی ہیں کہ میں اُن پر شم اُن پر شم اُن اُن اُن اُن اُن کا اسلام میں حصہ ہے اللہ اس کواس بندے کے برا برنہیں کرے گا جس کا اسلام میں حصہ ہیں (اسلام پڑمل کرنے والا اللہ کے ہاں پیندیدہ ہے اور اسلام پڑمل نہ کرنے والا پندیدہ نہیں پہلے کواجر وقواب ملے گا اور دوسرا ثواب سے محروم بلکہ سزا کا مستحق ہوگا) اور اسلام تین چیز وں پر مشتمل ہے (اس کے تین حصے ہیں) آنماز ﴿ روزہ﴿ وَ ﴿ الله تعالٰی وَ نیا میں کی کوولی یعنی اپنادوست بنائے اور قیامت والے دن اپنی اور کواس کا ولی بنادے (ایب انہیں ہوگا) ﴿ جوآ دی جس قوم کے ساتھ محبت کرے گا اللہ اسے کا ان کے ساتھ رکھے گا (اور چوتھی بات بھی ہے اگر میں اس پر شم اٹھالوں تو جھے امید ہے کہ جھے اس پر گناہ نہ ہوگا ان کے ساتھ رکھے گا (اور چوتھی بات بھی ہے اگر میں اس پر شم اٹھالوں تو جھے امید ہے کہ جھے اس پر گناہ نہ ہوگا ﴿ وَ اِنْ وَ وَقَ اِنْ وَ وَ اِنْ وَ وَ اِنْ وَ وَ اِنْ وَ اِنْ وَ اِنْ وَانْ وَا



## 31-جادوكرنے ، كا ہنوں اور نجوميوں وغيرہ كے پاس جانے اوران كى

#### تصدیق کرنے پروعید

1519 الله عَلَيْهُ كَتَبَ إلى محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده: أن رسولَ الله عَلَيْهُ كَتَبَ إلى الله عَلَيْهُ كَتَبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتاب فيه الفرائضُ ، والسننُ ، والدياتُ ، فذكر فيه: ﴿ وإن أَكبَرَ الكبائرِ عندَ الله يومَ القيامة: الإشراكُ بالله ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير الحقِّ ، والفرارُ في سبيلِ الله يومَ الزحف، وعقوقُ الوالدين، ورميُ المحصنةِ ، وتعلمُ السحرِ ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيم ﴾ .

ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مثل بیٹی نے اہل یمن کی طرف ایک خط لکھا جس میں فرائفل ،سنن اور دیات رقم تھیں اور اس میں بیر بھی لکھا تھا بیٹک قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ (آ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھہرانا (﴿ مومن جان کو ناحق قبل کرنا (﴿ الله کے ساتھ کسی کوشریک تھہرانا (﴾ مومن جان کو ناحق قبل کرنا (﴿ الله کے راستے میں جہاد سے بھا گنا (﴾ والدین کی نافر مانی کرنا (﴿ پاکدامن عور توں پر تہمت لگانا (﴾ جادوسیکھنا (﴾ سود کھانا (﴿ معیم کا مال کھانا۔ [صحیح لغیرہ۔ صحیح ابن حبان : 6559, 6555]

1520 كاهِنَّا فصدَّقَهُ بما قالَ ؟ مَنْ أَتِي كَاهِنَّا فصدَّقَهُ بما قالَ ؟ فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمَّدٍ عُلَيْكُ ﴾)

سیدنا جابر بن عبداللہ دلائٹیئے سے روایت ہے کہ نبی مُلَیْقِیم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی کا بمن کے پاس جائے اوراس کی بات کی تصدیق کرے ،تو یقینا اس نے اس (شریعت ) کا انکار کردیا جو محمد مُلَاثِیْمَ پرِنازل کی گئی۔

[صحيح\_ مسند البزار: 3045]

1521 كَانَ عَنْ صَفِية بنت أبي عبيد عن بعضِ أزُواجِ النبيِّ يَنَظِيُّ [عن النبي يَنَظِّ] قال: ((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ ؛ لَمْ تُقْبَلُ له صلاةٌ أرْبَعِينَ يَوْمًا)).

سیدہ صفیہ بنت ابی عبید نبی کریم مُثَاثِیَّا کے از واج مطہرات میں سے کسی زوجہ محتر مہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی نجومی یا کا بن کے پاس گیااوراس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیااوراس کی

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

#### 

تصديق بهى كردى توجاليس دن تك اس كى نماز قبول نهيس بوگى \_[صحيح صحيح مسلم: 2230] 1522 من خَمْرٍ، ولا يَدخُل الجنّةَ مدُ مِنْ خَمْرٍ، ولا مؤمِنٌ بسِحْرِ، ولا قاطعُ رَحِمٍ)).

سیدنا ابوموسیٰ جل ٹیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹا ٹیوا نے ارشاد فر مایا: شراب کا عادی، جاد و کی تصدیق کرنے والا اور رشتہ داری کوتو ڑنے والا جنت میں نہ جاسکے گا۔

[حسن لغيره مصحيح ابن حبان: 6137, 5346]



## 32- جانوروں اور پرندوں کی تصویر بنانے اورانہیں گھروں وغیرہ میں رکھنے پروعید

1523 عن عمر رضى الله عنهما ؟ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: ((إنَّ الذينَ يَصْنَعُونَ هذه الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يومَ القِيامَةِ ؟ يُقَالَ لَهُمْ :أَخْيُوا ما خَلَقْتُمْ)).

سیدنا عمر رہا تھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا تھی نے ارشاد فر مایا: بے شک جولوگ (جانداروں کی) تصویر بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا،اوران سے کہا جائے گا:جوتم نے (تصویریں) بنا کیں ان میں جان ڈال کرانہیں زندہ کرو۔[صحیح۔ صحیح البحاری: 4951، صحیح مسلم: 2018]

كَوْكُلُّ عَنْ عَائِشَه رَضَى الله عَنْهَا قَالَتَ: قَدِمَ رَسُولُ اللّه عَنْهَ أَنْ سَفْوٍ وقد سَتَوتُ سَهُوةً لَى بقرام فَه تَمَاثِيلُ، فلمّا رآهُ رَسُولُ اللّه عَنْهَ تَلوّن وَجُهُهُ ، وقال: ((يا عائشَةُ السَّدُ الناسِ عَذَابًا عندَالله يومَ القِيامَةِ ؛ الّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللّه)). قَالَتُ: فَقَطّعْناهُ ، فجعَلْنا منهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. وفي رواية: قَلَتُ: دَخَل علَى رسولُ الله عَنْهُ وفي البيتِ قِرامٌ فيه صورٌ ، فتلوّنَ وَجُههُ ثُمَّ تناوَل السَّرَ فَهَتَكُهُ ، وقال: ((إنَّ مِنُ أَشَدِّ الناسِ عَذَابًا يومَ القيامَةِ الَّذِينَ يصوِّرونَ هذه الصُّورَ)). وفي أخرى: أنَّها اشْتَرتُ فَهَا وقال: ((إنَّ مِنُ أَشَدِّ الناسِ عَذَابًا يومَ القيامَةِ الَّذِينَ يصوِّرونَ هذه الصُّورَ)). وفي أخرى: أنَّها اشْتَرتُ فَهُ فَعُهُ فيها تصاويرُ ، فلمَّا راها رسولُ الله عَلَيْهُ قامَ على البابِ فلَمْ يَذُخُلُ ، فعَرُفتُ في وَجُهِهِ الكُواهِيَةَ. قالتُ: فقلتُ: يا رسولَ الله الله الله وإلى رسولِه، ماذا أذْنَبُتُ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْهُ : ((إنَّ البُتَ اللهُ عَلَيْهُ : ((إنَّ البُتَ اللهُ عَلَيْهُ : ((إنَّ البُتَ اللهُ عَلَيْهُ )). وقال : ((إنَّ البُتَ الَذي فيه الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يومَ القِيامَةِ ؛ فيُقالُ لَهُمْ: أَخْيُوا ما خَلَقْتُمْ)). وقال: ((إنَّ البُتَ الَذي فيه الصَّورُ لا تَذُخُلُهُ الملائِكَةُ )).

سیدہ عائشہ بھی ہیان کرتی ہیں کہرسول اللہ طَالِیَّہِ ایک سفر سے واپس تشریف لائے میں نے اپنے گھر کی الماری پرایک پردہ لڑکا یا ہوا تھا جس پرتصوری تھیں،رسول اللہ طَالِیْلِ نے جب اس پردے کودیکھا تو آپ طَالِیْلِ کا چہرہ مبارک غصے سے متغیر ہوگیا اور فرمایا: اے عائشہ ٹھٹیا! قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی بیدا کی ہوئی چیزوں کی مشابہت کرتے ہیں،سیدہ عائشہ ٹھٹیا فرماتی ہیں کہ ہم نے اس پردے کو بھاڑ کر

ایک یا دو تیکے بنا لیے۔ایک روایت میں ہے: سیدہ عائشہ جاتھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ تاہیم میرے ہاں تشریف لاے اور گھر میں ایک پردہ تھا جس پرتصوری بنی ہوئیں تھیں، (پردے کود کھتے ہی) آپ تاہیم کے جبرے کارنگ غصے ہے بدل گیا چنانچہ آپ تاہیم کے بردہ پر کر کھاڑ ڈالا اور فرمایا: قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان تصویروں کے بنانے والے مصوروں کودیا جائے گا۔ایک روایت میں ہے: سیدہ عائشہ جاتھانے ایک تکیہ فریدا جس میں تصویری تھیں، جب رسول اللہ تاہیم کی اس کودیکھا تو درواز ہے پر ہی رک گئے اندر داخل نہ ہوئے، جب سیدہ عائشہ جاتھائے آپ تاہیم کی جبرہ پر ناپہندیدگ کے اثرات دیکھے تو عرض کی: اے داخل نہ ہوئے، جب سیدہ عائشہ جاتھائے آپ تاہیم کی تصویری بنا پہند کے رسول تاہیم گائے کے جبرہ پر ناپہندیدگ کے اثرات دیکھے تو عرض کی: اے باللہ کے رسول تاہیم کی تصویری بنانے والوں کو قیامت کے دن آپ تاہیم کی تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا، ان سے کہا جائے جائے گا: جوتم نے بنایا تھا اس میں روح ڈالواور آپ تاہیم کی تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا، ان سے کہا جائے جائے گا: جوتم نے بنایا تھا اس میں روح ڈالواور آپ تاہم گائے نے مایا: جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں (رحمت کے ) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 5961, 5957, 5954، صحيح مسلم: 2105]

1525 الله عنهما فقال: إنّى رجلٌ المحسن قال: جاءَ رجل إلى ابنِ عبَّاسٍ رضى الله عنهما فقال: إنّى رجلٌ أصوّرُ هذهِ الصُّورَ، فأفينى فيها، فقال لَهُ: ادْنُ مِنِي، فدنا ، ثُمَّ قال: ادْنُ مِنِي، فدنا حَتَّى وضَع يَدهُ على رأسِه وقال: أنْبِئُك بما سمِعتُ مِنْ رسولِ الله عَلَيْ ، سمِعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: ((كلُّ مُصَوِّرٍ في النارِ، يَجْعَلُ لَه بِكلِّ صورةٍ صوَّرَها نَفْسًا فَتُعَذِّبه في جَهنَّمَ )). قال ابنُ عبَّاسٍ: فإنْ كنتَ لا بُدَّ فاعِلاً، فاصْنَع الشَّجُر وما لا نَفْسَ لَهُ.

سیدناسعید بن ابوالحن رشن بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی سیدنا عبداللہ بن عباس جھ بیاں آیا اور کہنے لگا: میں تصویریں بناتا ہوں چنانچہ آپ مجھے اس کے متعلق فتویٰ دیں ،سیدنا عبداللہ بن عباس جھ بیان نے اس نے کہا میرے قریب آ ، وہ قریب ہوگیا۔عبداللہ بن عباس جھ بی بھر فر مایا: اور قریب ہووہ اور قریب ہوا یہاں تک عبداللہ بن عباس جھ بیان کے سریرا بنا ہاتھ رکھ کر فر مایا: میں تجھے وہی بتاؤں گا جو (اس کے متعلق) میں نے

1526 الله تعالى: ومَنْ أَظُلَمُ عنه أَبِي هريرة رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله تَظَيَّ يقول: ((قال الله تعالى: ومَنْ أَظْلَمُ مِنْنُ ذَهَب يَخُلُقُ كَخَلُقي ، فَلَيْخُلُقوا ذَرَّةً ، ولْيَخُلُقوا حَبَّةً ، ولَيْخُلُقوا شَعيرَةً)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مٹائٹو کو ارشاد فرماتے ہوئے سااللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اس آ دمی سے بڑا ظالم اور کون ہوسکتا ہے جومیرے پیدا کرنے کی طرح پیدا (کرنے کی کوشش) کرے، پیلوگ ایک چیونی (یا ذرہ) کو پیدا کرے دکھا ئیں، اورایک دانہ تو پیدا کرے دکھا ئیں اورایک جو کا دانہ تو پیدا کرے دکھا ئیں۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 5953، صحیح مسلم: 2111]

1527 عن حيان بن حصين قال: قال لي عليَّ رضى الله عنه: ألَّا أبعَثُكَ على ما بَعثَنى عليهِ رسولُ الله عنه: ألَّا أبعَثُكَ على ما بَعثَنى عليهِ رسولُ الله عَلَيْكِ؟ ((أنُ لا تدَع صورَةً إلا طَمَسْتَها ، ولا قَبْرًا مُشْرِفًا إلا سَوَّيْتَهُ)).

حیان بن حصین را الله تا بعی بیان کرتے ہیں کہ مجھے سید ناعلی والنظ نے فرمایا: کیا میں مجھے اس کام پر نہ جیجوں جس کام پر مجھے رسول الله مَثَاثِیْنِ نے بھیجاتھا؟ (وہ بہ ہے کہ ) تو جس تصویر کود کھے اسے مثادے اور جس قبر کواونجی بنی ہوئی دیکھے اسے برابر کردے۔

[صحیح مسلم: 969، سنن ابی داود: 3218، جامع الترمذی: 1049] على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

سیدنا ابوطلحہ زلائفڑ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنگِیّا نے ارشاد فر مایا: جس گھر میں کتا یا تصویر ہواس گھر میں (رحمت کے ) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

[صحيح\_ صحيح البخاري: 5958، صحيح مسلم: 2106، سنن ابن ماجه: 3649، جامع الترمذي: 2805]

1529 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((أتكانى جبريلُ عليه السلامُ فقال لى: أتَّيْتُكَ البارِحَةَ فلَمْ يَمُنَعُنى أَنْ أكونَ دخلتُ إلا أنَّه كانَ على البَابِ تَماثيلُ، وكانَ فى البينِ قِرامُ سِتْرٍ فيه تَماثيلُ، وكان فى البيت كُلُبٌ، فَمُرْ برَأْسِ التمثالِ الذى فى البيتِ يُقَطَّعُ فيصيرَ كَهَيْئَةِ الشجرِة، ومُرْ بالستر فليُقطَّعُ فيُجْعَلَ منهُ وسادَتَيْنِ مَنْبوذَتَيْنِ توطان، ومُرْ بالكَلْبِ فليُخرَجُ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ نے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائٹ نے نے فر مایا: ''جبرائیل ملیٹا میرے پاس آئے اور مجھے کہا:
میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا مگر اندر آنے سے میرے لیے بیامر مانع تھا کہ (آپ کے گھر کے)
دروازے پرتصویری تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا، چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق تھم
دروازے پرتصویری تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا، چنانچہ آپ گھر میں کہ اسے
د یجھے کہ اس کا سرکاٹ دیا جائے وہ ایک درخت کی مانندہ و جائے گی اور پردے کے متعلق قرمائیں کہ اسے
کاٹ کردو تکھے بنا لیے جائیں جو پھینکنے جائیں اور پاؤں سے روندے جائیں اور کتے کے متعلق فرمائیڈ کم ایسے کہ اسے
باہرنکال دیا جائے۔''چنانچہ رسول اللہ مُناٹیڈ کم نے ایسے ہی کیا۔

[صحيح\_ جامع الترمذي: 2806، صحيح ابن حبان: 5854، سنن ابي داؤد: 4158]

1530 الله عن أبى هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ : ((يَخُوجُ عُنقٌ مِنَ النارِ يومَ القِيامَةِ لَهُ عَيْنانِ تَبُصِرانِ ، وأُذُنانِ تَسْمَعان، ولسانٌ يُنطِقُ، يقولُ: إنِّى وُكِلْتُ بثلاثَةٍ :بِمَنْ جعَل مَع الله إلهًا آخر، وبكُلِّ جَبَّارِ عَنيدٍ، وبالمُصَوِّرِينَ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَائِیْرُ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ایک گردن جہنم کی آگ سے نکلے گی جس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی ، دو کا نول سے نتی اور زبان سے بولتی ہوگی ، وہ کہے گی : مجھے تین قتم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے ① جس نے اللہ کے ساتھ کی دوئر کے کوشر یک بنایا ② ظلم کرنے والا سرکش ③ تصویر بنانے والے لوگ ۔ [صحیح۔ حامع النرمذی: 2577]

#### exection of



## 33- شطرنج اوراس سے ملتے جلتے کھیل پر وعید

1531 كانما صَبَغ يَدَهُ الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قَال: ((مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَ شيرِ ؛ فكأنما صَبَغ يَدَهُ في لحم خنزيرٍ ودَمِهِ)). رواه مسلم. وله ولأبي داود وابن ماجه: ((فكأنَّما غَمْسَ يَدهُ في لَحْمِ خِنْزيرٍ ودَمِهِ)).

سیدنا بریدہ رہی گئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹی ٹیٹی نے ارشاد فرمایا: جس نے شطرنج یااس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا تھیل کھیلا ؛ تو گویا کہ اس نے خنز بر کے گوشت اورخون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ کیا ، ایک روایت میں ہے: گویا کہ اس نے خنز برے گوشت یا خون میں اپناہاتھ ڈبویا۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2260، سنن ابي داؤد: 4939، سنن ابن ماجه: 3763]

1532 عن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ : ((مَنْ لَعِبَ بنَرُدٍ أَوْ نَرُدَ شيرٍ؛ فقد عَصَى الله ورسولَهُ)).

سيدنا ابوموی بخانف سے روايت ہے كەرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ في ارشاد قرمایا: جس في شطرنج يا اس سے ملتا جلتا كوئى دوسرا كھيل كھيلا تو يقينا اس في الله اور اس كے رسول مَنْ اللهُ عَلَيْمَ كَى نافر مانى كى - [حسن مالك في الموطا: 958/2، سنن ابى داؤد: 4938، سنن ابن ماجه: 3762، المستدرك للحاكم: 50/1، والبيهقى في الشعب: 6498



# 34- نیک ساتھی بنا تنے کی ترغیب اور برے ہم نشین بنانے پروعیداور مجلس

#### میں بیٹھنے کے آ داب کابیان

1533 عن أبى موسى رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قال: ((إنَّمَا مَثْلُ الجَليس الصَّالحِ والجَليسِ الصَّالحِ والجَليسِ السَّالِ اللهِ عَنْهُ ، والجَليسِ السَّلُوءِ كَحامِلِ المِسْكِ ونافِخِ الكيرِ، فحامِلُ المِسْكِ إمَّا أنْ يُحذِيكَ، وإمَّا أنْ تَجَدَ مِنْهُ ريحًا خَبِيثَةً)). وإمَّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا خَبِيثَةً)).

سید نا ابوموی بران نظر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُناتیز ہے ارشاد فر مایا: نیک اور برے ہم نشین کی مثال کستوری بیجنے والے یا تو کھے اپنی طرف سے خوشبو بطور بیجنے والے یا تو کھے اپنی طرف سے خوشبو بطور تحفہ درے گایا تو اس سے خرید لے گایا کھے اس (ہم نشین ) سے اچھی خوشبو ضرور ملتی رہے گی ، اور بھٹی میں پھو نکنے والا یا تو تیرے کیٹروں کو جلا دے گایا تو جب تک اس کے پاس بیٹھے گانا خوشگوار بو تھے مسلسل پہنچتی رہے گی۔ والا یا تو تیرے کیٹروں کو جلا دے گایا تو جب تک اس کے پاس بیٹھے گانا خوشگوار بو تھے مسلسل پہنچتی رہے گی۔ وصحیح۔ صحیح البحاری: 2101، صحیح مسلم: 2628]

1534 الله عَلَيْكُ وأنا جالِسٌ، وقد وضَعْتُ الله عنه قال: مَرَّبي رسولُ الله عَلَيْكُ وأنا جالِسٌ، وقد وضَعْتُ يدى اليُسْرى خلف ظهْرِى واتَّكَاتُ على الْيَةِ يَدى، فقال رسولُ الله عَلَيْكُ: ((لا تَقَعُدُ قِعُدَةَ المَغْضوبِ لَيْهُمْ)).

سيدنا شريد بن سويد خلائينيان كرتے بين كەرسول الله عَلَيْظِ ميرے پاس سے گزر ب اور ميں اپناباياں ہاتھ كمر كے بيجھے ركھ كراس كى تقيلى پر غيك لگائے بيضا تھا۔ چنا نچەرسول الله عَلَيْظِ نے فرمایا: تو ان لوگوں كى طرح مت بيٹے جن پر الله كاغضب نازل ہوا (يعنى يہود) - [صحيح صحيح ابن حبان: 5674، سنن أبى داؤد: 4848] ميئے جن برالله كاغضب نازل ہوا (يعنى يہود) - [صحيح صحيح ابن حبان: 4575، سنن أبى داؤد: 4848] محمد رضى الله عنهما قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله عَلَيْتُ فقامَ لَهُ رجلٌ عَنْ مَجُلِسِه، فذهب لِيَجُلِسَ فيه ، فنهاهُ رسولُ الله عَلَيْتُ.

سیدنا عبداللہ بن عمر ٹائٹنا بیان کرتے ہیں: ایک شخص رسول اللہ ٹائٹیلم کی خدمت میں حاضر ہوا چنانچہ ایک آ دمی اس کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھااور اس نے اس کی جگہ بیٹھنا چا ہا، تو رسول اللہ ٹاٹٹیلم نے اسے (اس عمل سے ) منع

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فرماويا\_[حسن لغيره\_ سنن أبي داؤد: 4828]

1536 من عمر قال: قال رسول الله على : ((لا يُقيمَنَّ أَحَدُكم رَجلًا مِنْ مَجْلِسه ثُمَّ يَجْلِسُ فَهُ يَجْلِسُ فَهُ مَجْلِسه ثُمَّ يَجْلِسُ فيه، ولكنْ تَوسَّعُوا وتَفَسَّحوا ؛ يَفُسَحِ الله لَكُمُ)). وفي رواية : قال: وكان ابن عمر إذا قام له رجلٌ مِنْ مَجْلِسِه لَمْ يَجْلِسُ فيه.

سیدنا عبداللہ بن عمر ڈٹ ٹینا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی بھی کسی آ دمی کواس کی جگہ سے (دھو کے وغیرہ) سے اٹھا کر ہرگز اس کی جگہ میں مت بیٹھے، لیکن مجلس کو کھلا رکھواور آنے والوں کو بھی بیٹھنے کی جگہ دواللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کردے گا۔ رادی بیان کرتا ہے عبداللہ بن عمر ڈٹٹنا کے لیے اگر کوئی آ دمی اپنی جگہ سے اٹھتا تو وہ اس کی جگہ پڑئیں بیٹھتے تھے۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 6270، صحيح مسلم: 2177]

1537 عن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال: ((كنا إذا أتينا النبي عَلَيْكُ جلسَ أحدُنا حيث بنتهي)).

سیدنا جابر بن سمرة ولی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی مُلیّنیّاً کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہرایک مجلس میں خالی آخری جگہ پر بیٹھ جاتا (یعنی گردنیں نہ پھلانگتا)۔

[حسن لغيره مسنن ابي داؤد: 4825، جامع الترمذي: 2725، صحيح ابن حبان: 6433]

1538 من عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ؛ أنَّ رسول الله على قال: ((لا يَحِلُّ لرجلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَعْنَ الله عَنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ؛ أنَّ رسول الله عَنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ؛ أنَّ رسول الله عَنْ رجُكُيْنِ إلا بِإِذْنِهِما)).

سیدنا عبداللہ بن عمرو رہا تھیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی نے ارشاد فر مایا: کسی کو بیرزیب نہیں دیتا کہ وہ دو افراد میں ان کی اجازت کے بغیر دخل اندازی کی کوشش کرے۔ایک روایت میں ہے: رسول اللہ سکا تیکی نے ارشاد فر مایا: دوآ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹنے کی کوشش نہ کر۔

[حسن\_ سنن أبي داؤ د: 4845, 4844، جامع الترمذي: 2753]

1539 عن وهب بن حذيفة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسول الله يَنْ قَال: ((الرجلُ أَحَقُّ بِمَجلِسه ، فإذا

#### آواب كابيان ما المحالية المحال

خَرَجَ لحاجَتِه ثُمَّ رَجَع ؛ فهوَ أَحَقُّ بِمَجلِسه)).

سیدنا وهب بن حذیفه رفائنیٔ سے روایت ہے کہ رسول الله منگائیؤ کے ارشاد فرمایا: آ دمی اپنی جگہ کا زیادہ حقد ارہے اگر اسے کسی ضرورت کی وجہ سے باہر جانا پڑگیا تو واپس لوٹنے پروہ اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھنے کا (دوسروں سے) زیادہ حقد ارہے۔[صحیح۔ حامع الترمذی: 2752، صحیح ابن حیان: 588]

1540 . كَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ الحدريِّ رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه عَلَيْ يقول: ((خيرُ الْمَجالِس أُوْسَعُها)).

سيدنا ابوسعيد خدرى رفائين بيان كرتے بيل كه ميل نے رسول الله مَائين كو بيارشاد فرياتے ہوئے سنا: بہترين مجالس وہ بيل جوخوب كشاده اور (بيشنے والول كيلئے) وسيع ہول \_[حسن لغيره ـ سنن أبى داؤد: 4820] مجالس وہ بيل جوخوب كشاده اور (بيشنے والول كيلئے) وسيع ہول \_[حسن لغيره ـ سنن أبى داؤد: 1541 هم و الجلوس بالطُرقات)). قالوا: يا رسولَ الله يَشَانُ مَنْ مَجالِسنا نتحدَّثُ فيها ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ : ((إنْ أَبَيْتُهُ ؛ فأَعُطوا الطريق حَقَّهُ)). قالوا: وما حَقُّ الطريقِ يا رسولَ الله؟ قال: ((غَضُّ البصرِ، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمرُ بالمعروفِ، والنهى عَن المنكر)).

سیدناابوسعید خدری بھائٹوئیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ سکائٹوئی نے ارشاد فرمایا ہم اپنے آپ کوراستے میں بیٹنے سے بچاؤ۔ صحابہ کرام ٹھائٹوئی عرض کرنے لگھا ہے اللہ کے رسول سکاٹٹوئی ہمارے لیے وہاں مجلس لگانا ضروری ہے کیونکہ ہم اس مجلس میں با تیں کرتے ہیں ، تو آپ سکاٹٹوئی نے فرمایا: اگرتم بیٹھنا ہی چاہتے ہوتو راستے کواس کا حق ادا کروہ صحابہ کرام ٹھائٹوئی نے عرض کی ۔اے اللہ کے رسول سکاٹٹوئی اراستے کاحق کیا ہے؟ آپ سکاٹٹوئی نے ارشاد فرمایا: ① نظر نیچی رکھنا ② کسی کو تکلیف ویے سے بازر ہنا © سلام کا جواب وینا ﴿ نیکی کا حکم وینا ﴿ برائی سے روکنا۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 2456، صحیح مسلم: 2121، سنن ابی داؤد: 4815]

#### exectly and

# 35-الیی حصت پرسونے کی ممانعت جس کے اردگر د چار دیواری نہ ہواور سمندر میں طغیانی کے وقت سفر کرنے پر وعید

1542 الْمَانُ عَن أَبِي عمران الحَوُنِي قال: كَنَّا بِفارِس وعلينا أميرٌ يُقالُ له: (زُهَيْرُ بُنُ عَبْدِالله) ، فأبْصَر إنْسانًا فَوْقَ بَيْتٍ أَوْ إِجَارٍ لِيسَ حوله شَيْءٌ ، فقال لى: سمعتَ في هذا شيئًا؟ قلتُ: لا قال: حدَّثَني رجلٌ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: ((مَنْ باتَ فَوْقَ إجَّارٍ أو فَوْقَ بِيْتٍ لِيسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يرُدُّ رِجَلَهُ ؛ فقد بَرِنَتْ منهُ الذِمَّةُ ، ومَنْ رَكِبَ البَحْرَ بَعُدَ ما يَرتَجُ ؛ فقد بَرئَتْ منه الذِمَّةُ )).

ابوعمران جونی بِمُكَ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم فارس میں مقیم سے تواس وقت ہم پرز هیر بن عبداللہ بِمُكَ نامی ایک امیر مقررتھا، انہوں نے ایک آ دمی کو بغیر چارد یواری کے جھت پر (سوئے ہوئے) دیکھا تو مجھ ہے یو چھنے لگے کیا آ پ نے اس کے متعلق کوئی حدیث وغیرہ ٹی ہے؟ میں نے کہانہیں: زهیر بن عبداللہ بِمُكَّةُ نے بتایا کہ مجھے ایک آ دمی نے بیصدیث بیان کی کہ رسول اللہ شائی آ نے ارشاد فر مایا: جوآ دمی ایسی جھت پردات گذارے جس کے اردگر د چارد یواری نہ ہو جواسے گرنے ہے بچائے تو اس سے اللہ کا (حفظ وامان کا) ذمہ تم ہو گیا، اور جس نے سمندر میں طغیانی کے وقت سفر کیا اس سے بھی (اللہ کا حفظ وامان کا) ذمہ تم ہو گیا۔

[حسن مسند احمد: 79/5، بيهقي في الشعب: 4724, 4724]



## 36-بغیر کسی مجبوری کے الٹالیٹنے پر وعید

1543 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: مَرَّ النبيُّ عَلَيْهُ برجلٍ مضْطَجِعٍ على بِطْنِهِ ، فَغَمزَهُ برِجُلهِ، وقال: ((إنَّ هذه ضِجْعَةٌ لا يُحِبِّها الله عزَّوجلَّ)).

سیدنا ابو ہریرہ دخاتی ہے روایت ہے کہ نبی مکرم مُنائیکی کا گذرایک ایسے آدمی پر ہواجو پیٹ کے بل الٹالیٹا ہوا تھا، آپ مُنائیکی نے اسے اپنے پاؤل سے زور سے ہلا یا اورارشا دفر مایا: یہ لیٹنے کی ایسی کیفیت ہے جسے اللہ تعالی بالکل پہند نہیں کرتا۔[حسن، صحیح۔ مسند احمد: 287/2، صحیح ابن حیان: 5549]

#### CHARACTE P

# 37-اس طرح بیٹھنے پر وعید کہ جسم کا بچھ حصہ دھوپ میں ہواور بچھ حصہ سایہ میں اور قبلہ رُخ ہوکر بیٹھنے کی ترغیب

1544 مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَجْلٍ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِي غَلِيْكُ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ نَهِي أَنْ يَجْلِسَ الرَّجَلُّ بَيْنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ

ابوعیاض را لنے نبی کریم مَنَّ لِیُوْم کے ایک صحابی را ایٹ اسٹیان ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ لِیُوَم نے آدمی کو دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنے سے منع فر مایا ، اور اسے شیطان کے بیٹھنے کی جگہ قرار دیا۔

[صحيح مسند احمد: 414/3]

1545 من أبى هريرة قال: قال رسولَ الله ﷺ: ((إنَّ لكلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وإنَّ سَيِّد المَجالِسِ قِبالَةَ القِبْلَةِ)).

سیدنا ابو ہریرہ رہائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُن ٹیٹی نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے اور مجلسوں کی سرداروہ مجلس ہے جوقبلہ رُخ ہو۔[حسن۔ طبرانی فی الأوسط: 2375]

exist of the

#### آداب كايان ١٥٤ كالكان ٢٥٠ كالكان ٢٥٠ كالكان ٢٥٠

# 38-شام میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب وفضیلت

1546 الله عَنْ يَقُول: ((ستكونُ هجرةٌ بعد معت رسول الله عَنْ يقول: ((ستكونُ هجرةٌ بعد هجرةٍ، فخيارُ أهلِ الأرضِ ألزَمُهم مُهاجَر! إبراهيمَ، ويبقى فى الأرض أشرارُ أهلِها تلفظُهم أَرضُوهم، وتَقُذَرُهم نَفْسُ اللهِ، وتحشرهم النارُ مع القردة والخنازير)).

سیدنا عبداللہ بن عمر و دفائٹہا سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلَّالِیَّہُم کو سنا، آپ فرماتے تھے:

''ہجرت کے بعد ہجرت ہوتی رہے گی، زمین کے باسیوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو حضرت
ابراہیم مَلِیْلا کے دار ہجرت کو اختیار کیے ہوں گے۔ اور (قرب قیامت کے وقت) برے لوگ ہی رہ جائیں
گے۔ان کی زمین انہیں نکال باہر پھینکیں گی،اللہ عز وجل بھی انہیں براجانے گا اور آگ ان لوگوں کو ہندروں اور
خزیروں کے ساتھ جمع کرے گی۔''

[صحيح\_ سنن أبي داود: 2483، صحيح ابن حبان: 7306، المستدرك الحاكم 510/4]

1547 الله بن عرو رضى الله عنهما) عن النبيّ عَلَيْ قال: ((إنِّي رأيْتُ كَانَّ عَمودَ الكتابِ النَّزِع مِنْ تحتِ وسادَتي، فأتُبعُتُه بَصرِي، فإذا هو نورٌ ساطعٌ ، عُمِدَ بِه إلى الشّامِ، ألا وإنَّ الإيمانَ إذا وقَعَتِ الفِتَنُ بالشَّام)).

سیدنا عبداللہ بھاتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّیْم نے ارشاد فر مایا: میں نے ویکھا کہ کتاب (یعن قرآن مجید) کاستون میرے تکھے کے بینچے سے نکال لیا گیا، چنانچہ میں نے اپنی نظرای کی طرف لگائے رکھی، تو کیا دیکھا کہ وہ ایک چمکتا ہوا نورتھا جوشام کی طرف لے جایا گیا، خبر دار! جب فتنوں کا ظہور ہوگا تو ایمان شام میں ہوگا۔ صحیح۔ طبرانی فی الکبیر: 58/10، المستدرك للحاکم: 509/4

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE



## 39-بدشگونی بکڑنے پروعید

1548 هن عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه، أن رسولَ الله عنه عنه: ((الطِّيَرَةُ شِرْكُ، الطيَرةُ شِرْكُ، الطيَرةُ شِرْكُ، الطيَرةُ شِرْكُ، الطيَرةُ شِرْكُ، الطيَرةُ شِرْكُ، وما مِنّا إلا ، ولكنَّ الله يُذْهِبُه بالتَّوتُحُل)).

سیدنا عبداللہ بن مسعود ہڑا ٹئؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ کے نین مرتبہار شاوفر مایا: ''برشگونی شرک ہے، برشگونی شرک ہے، برشگونی شرک ہے۔'' نیز فر مایا: ہم میں سے ہرا کیک کو کوئی نہ کوئی وہم ہوہی جاتا ہے، مگر اللہ عز وجل اسے توکل کی برکت سے زائل کردیتا ہے۔

[صحيح ـ سنن أبي داؤد: 3910، حامع الترمذي: 1614، صحيح ابن حبان: 6122]

1549 هـ الله عنه الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه أَوْ رَجع مِنْ سَفرٍ تَطَيُّرًا)). تَكُهَّنَ أُو اسْتَقْسَمَ، أَوْ رَجع مِنْ سَفرٍ تَطَيُّرًا)).

سيدنا ابودرداء رفي تفيز بيان كرتے بين كهرسول الله مَنْ النَّمْ في ارشاد فرمايا: وه آدى بھى بھى بلندمقام حاصل نہيں كر سيكے گاجس نے كہانت كى ياستاروں يا تيروغيره سے قسمت كاحل معلوم كيايا بدشگونی ليتے ہوئے سفر سے واپس لوٹ آيا۔[حسن لغيره- طبراني: ، بيهني في الشعب: 1177]

#### exectly

#### 307 آ داب کابیان

## 40-شکاریارکھوالی کےعلاوہ کسی اورمقصد کے لیے کتایا لنے پر وعید

1550 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ((مَنِ اقْتَنِي كُلُبًا إلا كلبَ صَيْدٍ أو ماشِيَة ؛ فإنَّه يَنْقصُ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يومٍ قيراطانِ)).

سیدنا عبدالله بن عمر والشجابیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَا اَللّٰهِ مَا اِنْ مُورِع سَا: جس آ دمی نے شکار پارکھوالی کےعلاوہ کسی اورمقصد کے لئے کتا پالاتواس کے (نیک اعمال کے )اجر سے ہرروز دو قیراط اجر کم كردياجائكًا \_[صحيح\_ مؤطا امام مالك: 969/2، صحيح البخارى: 5481، صحيح مسلم: 1574، حامع

الترمذي: 1487، سنن النسائي: 4298]

1551 . حَدَّ اللَّهِ عَنْ عَبِدَاللَّهِ بِن مَعْفُلُ رَضَى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي لَمِمَّنُ يَرِفُعُ أَغْصَانَ الشَجَرَةِ عَنْ وَجُهِ رَسُولِ الله عُلَظِيُّهُ وهو يَخْطُبُ فقالَ: ((لَوْلا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأَمَمِ لاَمَرْتُ بِقَتْلِها، فاقْتُلوا مِنْها كلَّ أَسْوَد بَهِيمٍ، وما مِنْ أَهْلِ بيُتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبَا؛ إلا نَقصَ مِنْ عَملِهمْ كلَّ يومٍ قيراطٌ إلا كُلْبَ صيْدٍ ، أوْ كلبَ حَرْثٍ ، أو كُلُبَ غَنمٍ)). رواه الترمذي وفال: ((حديث حسن))، وابن ماجه ؛ إلا أنه قال: ((وها مِنْ قوم اتَّخذوا كُلُبًا إلا كُلُبَ ماشِيَةِ، أو كُلُبَ صَيْدٍ ، أو كُلُبَ حَرْثٍ؛ إلَّا نقَصَ مِنْ أجورِهِم كلَّ يومٍ قِيراطان)).

سیدنا عبدالله بن مغفل ولائنؤ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان خدمت گذاروں میں سے تھا جود وران خطبہ رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ عَبِره مبارك سے درختوں كى شاخيس اٹھا كرر كھے ہوئے آپ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ اگر کتے امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتی تو میں انہیں مطلق طور پرِقل کرنے کا حکم دے دیتا، چنانچہ ان میں جو کتابھی خالص سیاہ رنگ کا ہوا ہے تل کر دو پھر فر مایا: جو بھی گھر والے بغیر کسی ضرورت کے کتایا لتے ہیں تو ہر دن ان کے اجروثواب سے ایک قیراط اجر کم کر دیا جاتا ہے، ہاں شکاری اور کھیت کی حفاظت کرنے والا یا بکریوں کے رپوڑ کی حفاظت کرنے والا کتابا لنے کی اجازت ہے۔ جبکہ ابن ماجہ میں دوقیراط اجر کم کیے جانے کا ذکر ہے۔ [صحيح لغيره حامع الترمذي: 1486، سنن ابن ماحه: 3205]

1552 عن بريدة رضى الله عنه قال: احْتَبُسَ جبريلُ على النبيِّ عَلَيْكُ فقال لَهُ: ((ما حَبسَك؟))،

## آداب كايان ١٥٤ ١٥٤ ١٥٤ ١٥٤

فقالَ: ((إنَّا لا ندخُلُ بَيتًا فيه كلُّبُ)).

سیدنا بریدہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ جبریل ملینہ کئی روز تک نبی منافیظ کے پاس آنے سے روک دیے گئے،
آپ منافیظ نے ان سے بوچھا: اے جبریل ملینہ آپ کوکس چیز نے ہمارے پاس آنے سے روکے رکھا؟
جبریل ملینہ نے فرمایا: جس گھر میں کتا ہوہم وہاں بالکل نہیں جاتے ۔[صحبع۔ مسند احمد: 353/5]

## 41- آ دمی کے تنہاسفر کرنے پر وعیدا ورزیادہ لوگوں سے مل کرسفر کرنے کی ترغیب

1553 هـ الله عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسولُ الله تَنَظِّ: ((لو أنَّ الناسَ يعلَمونَ مِنَ الوِحْدَةِ ما أَعَلَمُ، ما سارَ راكِبٌ بلَيلِ وَحْدَهُ)).

سیدنا عبداللہ بن عمر دل نظم سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اَنْتُمْ نے ارشاد فرمایا: تنہا سفر کرنے کی پریشانی سے جس قدر میں واقف ہوں اگرلوگوں کومعلوم ہو جائے تو کوئی بھی سوار بھی بھی اکیلا رات کوسفر کرنے کی جرات نہ کرے۔[صحیح۔صحیح البحاری: 3998، حامع البترمذی: 1673، صحیح ابن حزیمة: 2569]

1554 مَنْ سَفْوٍ، فقال له رسولُ الله عَنْ حده: أنَّ رجلاً قَدمَ مِنْ سَفْوٍ، فقال له رسولُ الله عَنْ الله

سیدنا عمرو بن شعیب اپنے والد (شعیب) سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں: ایک آ دمی سفر سے واپس لوٹا تو رسول الله مُثَاثِیْم نے اس سے بو چھا، تو نے کس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے عرض کیا: میں نے تو تنہا سفر کیا کوئی میر سے ساتھ نہ تھا، چنا نچہ رسول الله مُثَاثِیْم نے (اس کا جواب س کر) ارشاد فر مایا: تنہا سوار شیطان ہے، دوسوار شیطان ہیں اور تین سوار ہیں۔ (یعنی راستہ میں کسی آ زمائش میں مبتلا ہونے پر بیالوگ شیطان کی خوثی کا باعث ہوں کے کیونکہ وہ انسان کا ازلی دشمن ہے ) اگر سفر کرنے والا اور کوئی ساتھ نہ ہوتو اکیلے سفر کرنا بھی جائز ہے۔ بیت شدیداس وقت ہے کہ جب سفر کرنے والے زیادہ ہوں پھر بھی ہرکوئی اکیلا اکیلا سفر کرنا بھی جائز ہے۔ بیت شدیداس وقت ہے کہ جب سفر کرنے والے زیادہ ہوں پھر بھی ہرکوئی اکیلا اکیلا سفر کرنا بھی جائز ہے۔ بیت دیا سندرك للحاکم: 102/2، سنن اہی داؤد: 2607، جامع الترمذی: 1673

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ



## 42- عورت کا بغیرمحرم کے تنہاسفر کرنے پر وعید

مَعْدَدُهُ اللّهِ عَن أَبَى سَعِيدِ الْحَدَرِيِّ رَضَى الله عنه قال: قال رَسُولُ اللّهِ عَنْ : ((لا يَحِلُّ لامُرَأَةٍ تُوْمِنُ باللّه واليوم الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يكونُ ثلاثة آيّامٍ فَصَاعِدًا إلا ومَعها أبوها، أوْ أخوها، أوْ زوجُها، أو ابْنُها، أوْ ذو مَحْرَمٍ منها)).

سیدنا ابوسعید رفاتی سے روایت ہے کہ رسول الله منافی نے ارشاد فرمایا: ''وہ عورت جواللہ اور آخرت پرایمان رکھتی ہواس کے لیے حلال نہیں کہ اپنے باپ، بھائی، خاوند، بیٹے یاکسی اور محرم کی معیت کے بغیر تین دن یااس سے زیادہ کا سفر کرے۔''[صحیح۔ صحیح البحاری: 1197، صحیح مسلم: 827، سنن أبی داؤد: 1726، حامم الترمذی: 1169، سنن ابن ماحه: 2898]

1556 الله عنه أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ : ((لا يَوِحلُّ لامُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ تسافِرُ مسيرةَ يومٍ وليلَةٍ إلا مَعَ ذى مَحْرَمٍ عليها)).

سیدنا ابو ہریرہ والنفؤیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَلَا لَیْمَ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله



## 43-سواری پرسوارہونے والے مسافر کواللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب

مُلِيّع، فقلنا : يا رسولَ الله المعزاعي رضى الله عنه قال: حَملنا رسولُ الله عَلَيْ على إبلٍ مِنْ إبل الصدَّقة بكيّم، فقلنا : يا رسولَ الله المركبة موها كما أمركم الله ، ثمّ المتهنوها لأنفُسِكُم، فإنّما يَحْمِلُ اللهُ عَزّوجلّ). السّم الله عزّوجلّ إذا رُكِبتُموها كما أمركم الله ، ثمّ المتهنوها لأنفُسِكُم، فإنّما يَحْمِلُ اللهُ عَزّوجلّ). سيدنا ابولاس خزاعي ولي في المركبة الله عن مرسول الله ما الله ما الله عن المراكبة الله عن المراكبة الله عن الله عن

[صحيح\_ مسند أجمد: 221/4، صحيح ابن خزيمة: 2377، طبراني في الكبير: 837/22]





## 44-سفرمیں گھنٹی اور کتاساتھ رکھنے پر وعید

1558 هنا أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((لا تَصْحَبُ الملائِكَةُ رُفقةً فيها كَلَّ الْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ع

سیدناابو ہریرہ وہانٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانی کا مناوفر مایا:'' فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں چلتے جن کے ساتھ کتا ہویا تھنٹی۔''

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2113، سنن ابي داؤ د: 2555، جامع الترمذي: 1703]

1559 عن عائشة رضى الله عنها: ((أنَّ رسولَ الله عَلَيْتُ أمر بالأَجُراسِ أَنْ تُقَطَّعَ مِنْ أَعْناقِ الإِبِلِ يومَ بَدْرِ)).

سیدہ عائشہ ڈٹھٹا بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ مٹاٹیٹ نے بدر کے دن اونٹوں کی گر دنوں میں لئکی ہوئی گھنٹیوں کو کاشنے کا حکم دیا تھا۔[صحیح۔ صحیح ابن - بان: 4699]

بنانہ سیدنا عبدالرحمٰن بن حیان انصاری کی لونڈی بیان کرتی ہے کہ میں ام الموشین سیدہ عاکشہ ڈھٹا کے ہاں بیٹھی ہوئی تھی کہانا سے میرے ہوئی تھی کہانا سے میرے ہوئی تھی کہانا سے میرے باس مت لاؤ مگر میہ کہاں ایک ڈوالو۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مُلَاثِیَمُ کوارشاد فرماتے سنا ہے: ''جس گھر میں گفتی ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ۔''

[حسن لغيره مسنن أبي داؤد: 4231]

1561 الله عنه الله عنه ما؛ أنَّ رسولَ الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قال: ((لا تَصْحَبُ الملائكةُ رُفْقةُ فيها جُلْجُلُّ)). وفي رواية: قال أبوبكر بن أبي شيخ: كنتُ جالسًا مع سالمٍ فمرَّ بنا ركبٌ لأُمِّ البنين مَعهُم

#### www.KitaboSunnat.com



اجُراسٌ ، فَحدَّث سالِمٌ عن ابيه؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ قال: ((لا تصحبُ الملائكةُ رَكْبًا معهم جُلْجُلُّ)). كم ترى معَ هؤلاءِ مِنْ جُلْجُلِ؟!

سیدناعبداللہ بنعمر بھا تھی ہیاں کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ مٹائی نے ارشادفر مایا: فرشتے اس گروہ کے ساتھ نہیں چلتے جس گروہ کے پاس کھیٹی وغیرہ ہواور ابو بکر بن ابوشن نہائش کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سالم کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ہمارے پاس سے ام البنین کا ایک قافلہ گزراان کے پاس تھنٹیاں تھیں تو سالم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ بے شک رسول اللہ مٹائی آئے نے ارشاد فر مایا: فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں چلتے جن میں تھنگر و غیرہ ہوں تم ان لوگوں کے پاس کس قدر زیادہ تھنگر ووغیرہ رکھتے ہو؟ [صحیح۔ سن النسانی: 5234]



# 45-رات میں سفر کرنے کی ترغیب اور رات کے ابتدائی حصہ میں سفر کرنے ، راستہ کے درمیان پڑاؤڈ النے اور علیحدہ پڑاؤڈ النے پروعیداور جب لوگ سفر میں آرام کے لئے کہیں پڑاؤڈ الیس وہاں تہجد پڑھنے کی ترغیب

1562 عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله تَنَظِينَ : ((عليكم بالدُّلُجةِ ؛ فإنَّ الأرضَ تُطوى باللَّيْل)).

سیدناانس بھانٹوئے سے روایت ہے کہرسول الله مانٹوئی نے ارشادفر مایا: رات کے وقت سفر کیا کرو، بلاشبرات کے وقت زمین لپیٹ کی جاتی ہے(سفر جلدی طے ہوتا ہے)۔[صحیح لغیرہ۔ سنن ابی داؤد: 2571]

1563 عن حابر - هو ابن عبدالله - رضى الله عنهما قال: قال رسولُ الله عَنَى: ((لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُم [وصِبْيانكُمْ] إذا غابَتِ الشمسُ حتى تذهبَ فَحْمةُ العشَاءِ، فإنَّ الشياطين تَعْبَثُ إذا غابَتِ الشمسُ حتى تَذْهَبَ فَحْمةُ العِشَاءِ)). رواه مسلم و أبو داود والحاكم، ولفظه: ((احْبِسُوا صَبْيانكُمْ حتى تَذْهَبَ فُوْعَةُ العِشَاءِ)). رواه مسلم و أبو داود والحاكم، ولفظه: ((احْبِسُوا صَبْيانكُمْ حتى تَذْهَبَ فُوْعَةُ العَشَاءِ، فإنَّها ساعَةٌ تَخْتَرِقُ فيها الشَياطينُ)).

سیدنا جابر دلائنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْم نے ارشاد فر مایا سورج غروب ہوتے ہی اپنے چو پایوں (اور بچوں) کومت چھوڑو، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا خوب چھا جائے، بلا شبہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے شیاطین فساد کرتے ہیں، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا جائے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ دفائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ سے ارشاد فرمایا: رأت کے آخری بہر راستے کے ورمیان میں پڑاؤ ڈالنے (یا نماز پڑھنے ) سے اجتناب کرو کیونکہ بیسانپوں اور درندوں کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی راستے کے درمیان میں قضائے حاجت کرو کیونکہ بیلعنت کاسبب ہے۔[حسن لغیرہ۔ سن ابن ماجہ: 329]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

1565 عن أبى ثعلبة الحشنى رضى الله عنه قال كان الناسُ إذا نَزلوا تفرَّقوا في الشِّعابِ والأُودِيَةِ ، فقال رسولُ الله عَلَيْكُم في الشِّعابِ والأُودِيَةِ إنَّما ذلكم مِنَ الشيطانِ)). فلمُ يَنْزِلوا بعدَ ذلك مَنْزِلًا إلا انْضَمَّ بعضُهُم إلى بَعْض.

سیدنا ابونغلبنشنی دلانٹیؤبیان کرتے ہیں کہلوگ جب کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تو لوگ وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جاتا شیطان کی جاتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ مُلاَتُوْلِم نے ارشاد فر مایا:''تمہارا ان وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف ہے ۔''پھراس کے بعد جب بھی آ پ کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تو صحابۂ کرام بڑائیڈ ایک دوسرے کے بہت ہی قریب رہتے (یہاں تک کہ کہا جاتا:اگران پرایک ہی کپڑاتان دیا جائے توسب پرآ جائے)۔

[صحيحـ سنن أبي داؤد: 2628، والنسائي في الكبرى: 8856]



## 46-سواری پیسلنے پراللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب

1566 النبيّ مَالَّكُ فَعَثَرَ بَعِيرُنا، فقلتُ: تَعِسَ الله عنه قال: كنتُ رديفَ النبيّ مَالِكُ فَعَثَرَ بَعِيرُنا، فقلتُ: تَعِسَ الشيطانُ؛ فإنّه يَعْظُم حتى يَصيرَ مثلَ البَيْتِ، تَعِسَ الشيطانُ؛ فإنّه يَعْظُم حتى يَصيرَ مثلَ البَيْتِ، ويقولُ: بقُوْتِي، ولكنْ قُلْ: بِسْمِ الله ؛ فإنّه يَصْغُر حتى يَصيرَ مِثْلَ الدُّبابِ)).

سیدنا ابوانمیلی اپنو والد و الله و ایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول الله منافیق کے پیچھے اونٹ پرسوار تھا کہ اور تھا ایک مرتبہ رسول الله منافیق کے پیچھے اونٹ پرسوار تھا کہ اور کہ اور کہ اور کی منافیق کے اور کہ اس کر مت کہہ کیونکہ یہ سن کر شیطان خوش سے پھول کرا یک گھری طرح بڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی طاقت سے سواری کو پھسلا دیا ، اگر کہیں ایسا ہو جائے تو تم یہ کہا کروہم الله بین کر شیطان حقارت سے کھی کی طرح چھوٹا سا ہو جاتا ہو جاتا

[صحيح\_ النسائي في عمل اليوم والليلة: 555، المستدرك للحاكم: 292/4، طبراني في الكبير: 516/1]





# 47- كسى مقام پر پڑاؤ ڈالتے وقت كى دعا

1567 عن حولة بنت حكيمٍ رضى الله عنها قالَتُ: سمعتُ رسولَ الله عَلَىٰ يقول: ((مَنُ نَزلَ مَنُزِلًا ثُمَّ قال: ((أَعُودُهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حتى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِه ذلكَ)).

سیدہ خولہ بنت عکیم بھ الم ایان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله مُلَا اَیُّمُ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے وقت یہ دعا پڑھی۔ (أَعُو ذُو بِگلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَوِّ مَا خَلَقَ) میں الله تعالیٰ کے کامل ترین کلمات سے ہراس چیز کے شرسے الله کی پناہ پکڑتا ہوں جسے الله نے پیدا فرمایا: تواسے کوئی چیز نقصان نہ بہنچا سکے گی یہاں تک کہوہ خیروعافیت سے وہاں سے کوچ کرے گا۔

[صحيح.. مالك في المؤطا: 978، صحيح مسلم: 2708، حامع الترمذي: 3433]



### آداب کایان آداب کایان آداب کایان

# 48-اپنے غیرموجود بھائی کے لیے دعاکرنے کی ترغیب خاص طور پرمسافر کے لئے

1568 من أم الدرداء قالت: حدثني سيدى؛ أنه سمع رسولَ الله عَلَيْ يقول: ((إذا دعا الرجلُ لأخيه بظهْرِ الغَيْبِ قالتِ الملائِكةُ :ولكَ بِمِثْلِ)).

سیدہ ام الدرداء رہ اُٹھ بیان کرتی ہیں کہ میرے خاوند ابوالدرداء رہ اُٹھ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ مُلَائِم اُ سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے:''جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ''آمین''(اے اللہ! قبول فرما) اور تھے بھی یہی کچھ حاصل ہو۔''

[صحيح\_صحيح مسلم: 2732، سنن ابي داؤد: 1534]

1569 . عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قال: ((ثَلاثُ دَعواتٍ مُسْتَجاباتُ لا شَكَّ فِيُهِنَّ :دَعُوةُ الوالِدِ، ودَعوَةُ المظُلومِ، ودَعُوَةُ المُسافِرِ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹٹِ نے ارشاد فرمایا: تین دعا کیں ایس ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک وشبنیں ①مظلوم کی دعا②مسافر کی دعا③والد کی دعاا پنی اولا دے حق میں۔

[حسن\_ جامع الترمذي: 3448، سنن ابي داؤد: 1536]





### 49- بردیس میں فوت ہونے کی ترغیب

1570 عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: مات رجلٌ بالمدينةِ مِمَّنُ وُلدَ بها، فَصلَّى عليه رسولُ الله عَلَيْ مُمَّ قال: ((يا لَيْتَهُ ماتَ بِغَيْر مَوْلِدِه)). قالوا: ولِمَ ذاكَ يا رسولَ الله؟ قال: ((إنَّ الرجلَ إذا ماتَ بغيرِ مَوْلِده قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِه إلى مُنْقَطَع أثَرِه في الجنَّةِ)).

سیدنا عبدالله بن عمرود الله بیان کرتے ہیں کہ مدیند منورہ میں ایک آ دمی فوت ہوگیا جو پیدا بھی وہیں ہوا تھا۔
رسول الله مُلَّا الله عَلَیْ الله عَلِی الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله





# توبداورد نیاسے بے رغبتی

ہرانسان غلطی اور گناہ کرتا ہے، بیعلیحدہ بات ہے کوئی بڑے گناہ کرتا ہے تو کوئی حیصو نے ،کوئی حیصپ کر کرتا ہے تو کوئی اعلانے کیکن گناہ ہرایک سے ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ مٹائیڈ آنے فر مایا:

سیدناانس ٹائٹوئے سے روایت ہے کہ نبی مکرم مَنَائِیْمُ نے ارشا دفر مایا ''آ دم علیا کا ہر بیٹا بشری تقاضے کے تحت مناطمی کا ارتکاب کرنے والا ہے اور ان غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوتو بہ کرنے والے ہیں۔''

[حسن\_ جامع الترمذي: 2499، سنن ابن ماجه: 4251، المستدرك للحاكم: 243/4]

اس لیےا یک مؤمن کا وصف یہی ہے کہ وہ گناہ سرز دہوجانے پرفور آاپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں لیکن میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے اور یہی چیز انسان کوتو بہ کی طرف راغب کرتی ہے۔

سیدنا ابو ہر رہ دخانٹوئے سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله سُکاٹیؤ کے ارشاد فر مایا:''اگرتمہاری غلطیاں زمین سے آسان تک بھی پہنچ جائیں پھرتم اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معافی صدقِ دل سے مانگوتو اللہ تعالیٰ تہمیں ضرور معاف فر مائے گا۔''[حسن، صحیح۔ سنن ابن ماجہ: 4248]

## 100 قتل اور سچى توبە:

سیدناعمران بن حصین ڈھائٹؤیان کرتے ہیں کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت جوزنا کی وجہ سے حاملے تھی وہ نبی اکرم مُٹائٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول مُٹائٹؤ ابھے پر (زنا کی) حدلا گوہوتی ہے آپ مُٹائٹؤ اسے نافذ کردیں تو آپ مُٹائٹؤ نے اس عورت کے سرپرست کو بلوا کر فر مایا: اس کے ساتھ اچھا سلوک کر جب بچہ بیدا ہوتو اس عورت کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس (کے) سرپرست نے ایسا ہی کیا آپ مُٹائٹؤ نے اس عورت کے جسم پر اچھی طرح کیڑا لیسٹ کر اس کے رجم کا تھم وے دیا اسے رجم کر دیا گیا تو آپ مُٹائٹؤ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی سیدنا عمر فاروق ڈھائٹؤ عرض کرنے لگھ اے اللہ کے رسول مُٹائٹؤ ہا آپ مُٹائٹؤ نے ایک زاند عورت

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کی نماز جنازہ پڑھادی؟ تو آپ سُلُیْمُ نے ارشاد فرمایا: (اے عمر!) اس عورت نے الی سجی تو بہ کی ہے کہ اگروہ تو بہ مدینہ کے ستر (سکنہکار) بندوں کے درمیان تقسیم کردی جائے تو انہیں کافی ہو جائے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے سے بہتر بھی کوئی تو بہ ہوسکتی ہے؟[صحیح۔ صحیح مسلم: 1696]

#### توبه ي الله كاخوش اور راضي مونا:

سیدناابوہریرہ ڈائٹؤے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ مُٹاٹیؤ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فر ماتا ہے ہے۔ ''میرابندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔اللہ کی قتم! تم میں ہے کسی ایک کوجنگل میں اپنی گمشدہ سواری ملنے پرجس قدرخوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس ہے کہیں زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہ سے تو بہرتا ہوں ہے اور (اللہ کا فر مان ہے) جو کوئی ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہوں اور جب کوئی میری طرف چل کرآتا اور جوایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہوں اور جب کوئی میری طرف چل کرآتا اور جوایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہوں اور جب کوئی میری طرف چل کرآتا اور جوایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہوں اور جب کوئی میری طرف چل کرآتا اور جوایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہوں اور جب کوئی میری طرف چل کرآتا ہوں۔[صحیح لغیرہ۔ صحیح بحاری: 7405، صحیح مسلم: 2675]

# توبه اوررسول اللُّمثَاليُّنْ عِلَيْ كَصِيحتِين:

سیدنا معاذبن جبل و انتخانے ایک مرتبہ سفر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ مُلَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کرنے گئے اے اللہ کی عبادت کراور سکے اللہ کے رسول مُلَاثِیْم آپ مجھے کوئی نفیحت فرمائے: آپ مُلَاثِیْم نے ارشاد فرمائی: اللہ کی عبادت کراور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم را سیدنا معاذ و ٹاٹیڈ عرض کرنے گئے مزید نفیحت فرمائے: تو آپ مُلَاثِیْم نے ارشاد فرمائی: جب جھے سے کوئی غلطی ہوجائے تو اس کے فور اُبعد نیکی کر،اورا پناا خلاق اچھار کھے۔

[حسن صحيح ابن حبان: 524/2، مستدرك للحاكم: 244/4]

سیدنا ابوذر رہی تی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سی تی آئی نے ارشاد فرمایا: جو آدمی اپنی آئندہ آنے والی زندگی نیک کاموں میں گزارتا ہے تو اس کی سابقہ زندگی کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور جو آدمی اپنی آئندہ آنے والی زندگی گناہ کے گاہ موں میں گزارتا ہے تو اس کا سابقہ اور آئندہ زندگی دونوں پرمواخذہ ہوگا۔

[حسن- الطبراني: ]

#### توبادردنیاے بر بنتی کا بیان کے کہاں کے کہاں کا تعدد اور دنیا ہے بر بنتی کا بیان کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہا میں میں میں کا میں ان کی کہاں کے کہاں

## گناه سرز د ہوجانے پرفوراً نیکی کرنی جاہیے:

سیدنا معاذ بی النیز سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول سُلَیْزِ آبا مجھے کوئی نفیحت فر ما دیجئے:
آپ سُلُیْزِ آبے ارشاد فر مایا: اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کود کھیر ہاہے، اور اپنے آپ کومُر دوں میں شار کر (یعنی کمبی امیدیں نہ لگا) اور ہر جگہ اللہ کا ذکر کر اور جب تجھ سے گناہ ہوجائے تو اس کے فور أبعد نیکی کر، اگر گناہ اعلانیہ کیا ہے تو نیکی بھی اعلانیہ کراور اگر گناہ حجیب کر کیا ہے تو نیکی بھی حجیب کر ہی کر۔

[حسن لغيره \_ الطبراني]

سید نا ابوذ را ورمعاذین جبل بی بینی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکی آبیز نے ارشا دفر مایا تو جہاں بھی ہواللہ سے ڈر اور برے کام کے فور أبعد نیکی کر، یہ نیکی برے کام کے گناہ کوختم کردے گی اور لوگوں کے ساتھ اجھے اخلاق سے پیش آ ۔[حسن۔ سنن الترمذی: ]

### س خرت کی فکراور دنیا سے بے رغبتی:

سیدنا انس بھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائی آغ نے ارشاد فر مایا: جس بندے کا مقصدِ حیات اور مطمع نظر آخرت ہواللہ تعالی اس بندے کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے معاملات سمیٹ دیتا ہے اور اس کی آئکھوں کے درمیان سے فقیری دور کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس مطبع وفر ما نبر دار ہوکر آتی ہے وہ صبح وشام غنی (مالدار) ہے اور جس بندے کا مقصدِ حیات اور مطمع نظر دنیا ہواللہ تعالیٰ اس بندے کی دونوں آئکھوں کے درمیان فقیری مسلط کردیتا ہے اور ایسا آدمی ہوشام فقیر (ہی رہتا) ہے۔

[صحیح لغیرہ۔ جامع الترمذی: 2465، الطبرانی فی الکبیر: 4891/5، مسند البزار: ]
سیدنا عبداللہ بن مسعود خلافی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شلاقی کے بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس
آدمی نے تمام غموں کوصرف ایک ہی غم بنالیا اور وہ آخرت کاغم ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے تمام غموں سے
اسے کافی ہوجائے گا اور وہ آدمی جسے دنیا کے احوال میں غموں نے متفرق کر دیا (یعنی وہ دنیا کے پیچھے بھا گمار ہا اور آخرت کی فکرنہ کی ) تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں وہ جونی وادی میں بھی ہلاک ہوجائے۔

[حسن لغيره\_ سنن ابن ماجه: 257]

# سر توبدادردنیا ہے۔ رنبق کا بیان کے کہ تو توبدادردنیا ہے۔ رنبق کا بیان کے کہ تو توبدادردنیا ہے۔ کہ توبدادردنی

سیدہ ام سلمہ دلی نیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ مٹائیڈ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اکثر نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے (طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ) اور آپ مٹائیڈ اکے نز دیک پسندیدہ عمل وہ تھا جس پر بندہ ہیشگی اختیار کرے اگر چہوہ عمل بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔[صحیح۔ صحیح ابن حیان: 2507]

لا لچ اور حرص مؤمن كاشيوانهين:

سیدنا مہل بن سعد ساعدی ڈٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی مکرم مُٹاٹیز کی خدمت اقد س میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول مُٹاٹیز کی ایسا عمل بتلا ئیں کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگیں؟ تو آپ مُٹاٹیز کی نے ارشاد فرمایا: ''دنیا سے بے رغبتی اختیار کر اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر (یعنی اس کا اختیار کر اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر (یعنی اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے ) لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ [حسن لغیرہ۔ سن ابن ماحہ: 4102] میں ابن ماحہ: 4102 سیدنا ابوذر ڈٹاٹٹو ٹیان کرتے ہیں: مجھے میر نے لیل جناب رسول اللہ مُٹاٹیز کم نے خیر و بھلائی کی چند تھیجیں کیس۔ اسیدنا ابوذر ڈٹاٹٹو ٹیان کرتے ہیں کی طرف نہ دیکھوں گلہ اپنے سے کم ترکی طرف دیکھوں ② مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہا کروں (آرشتہ داروں سے صلدر می کروں اگر چہوہ مجھ سے قطع تعلق کریں۔

[صحيح\_ صحيح ابن حبان: 499، الطبراني في الصغير: 758]

#### غرباء کے فضائل:

مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد رہا تھا؛ کا خیال تھا کہ انہیں دوسروں پر فضیلت ہے تو رسول اللہ سی قوام نے ارشاد فرمایا:''تم جورز ق دیئے جاتے ہواور جوتمہاری مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ ہے ہی ہوتی ہے اور سنن نسائی ایک روایت میں ہے''اس امت کی مدداس کے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ دعا کیں کرتے ہیں ،نماز پڑھتے ہیں اوران میں اخلاص موجود ہوتا ہے۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 2896، سنن نسائي: 3179]

#### توبادردنیاے بےرفیق کا بیان کے کہاں کا کھیاں کے کھیاں کا کھیاں کھیار کھیاں ک

سیدناعر باض بن سارید رفانیون سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیل مارے پاس تشریف لائے اور ہم صفہ میں سے

(بیدہ ہ جگہ ہے جہال غریب صحابہ کرام رفائیل میں کا تعلیم حاصل کرتے تھے ) اور ہمیں پہننے کے لئے کیڑے بہت

میسر ہوتے تھے تو آپ مٹائیل نے ارشاد فر مایا: ''اگر تمہیں معلوم ہوجائے کہ تمہارے لیے (آخرت میں ) کیا

کی جمع کیا گیا ہے (نعمیس وغیرہ) تو تم بھی بھی اس چیز پڑم نہ کروجس ہے تم محروم کردیئے گئے ہو( دنیا کا مال

وغیرہ) اور یقینا تمہیں روم اور فارس پرفتح دی جائے گی۔' [صحیح۔ مسند احمد: 128/4]

سیدنامحود بن لبید رفائیونے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹائیل نے ارشاد فر مایا: ''آدم کا بیٹا دوچیز وں کونالپند کرتا ہے

(قیامت والے دن) حساب و کتاب کو کم کرنے والی ہے۔' [صحیح۔ مسند احمد: 128/4]

(قیامت والے دن) حساب و کتاب کو کم کرنے والی ہے۔' [صحیح۔ مسند احمد: 128/4]

#### قناعت ہی بہتر ہے:

سیدنا عبدالله بن عمرو دلی شان به روایت ہے کہ رسول الله ملی آئی نے ارشاد فر مایا ''یقیناً وہ آ دمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اسے رزق ضرورت کے مطابق دیا گیا اور الله نے جو پچھا سے عطاء فر مایا اس پر اسے قناعت کی توفق بھی دی۔[صحیح۔ صحیح مسلم: 1054، حامع الترمذی: 2348، سن ابن ماجہ: 4138] سیدنا ابو ہریرہ دلی تنظیمیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی تی کے مطابق بنادے۔
کارزق گزارے کے مطابق بنادے۔

[صحیح۔ صحیح بحاری: 6460، صحیح مسلم: 1055، حامع النرمذی: 2361، سن ابن ماحه: 4139] سیدناعبدالله بن شخیر مخالفی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مکرم سکا تیا گئی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ سکا تیا قر آن سیدناعبدالله بن شخیر مخالفی میں التی کا ثر آن مرا مال وی سے بھر آپ سکا تیا ہے میرا مال میرا مال اور حالانکہ اے آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال اور حالانکہ اے آدم کے بیٹے! تیرا مال وہی ہے جوتو نے کھا کرختم کردیا، یا جوتو نے کہن کر بوسیدہ کردیا، یا جوتو نے بہن کر بوسیدہ کردیا، یا صدقہ جاریہ ) بنالیا۔

[صحیح۔ صحیح مسلم: 2958، حامع الترمذی: 3351، سنن النسائی: 3613] سیدنا ابو ہریرہ وی انتیار کی اللہ میں کہ منظیم کی آل نے مسلسل تین دن پیٹ جرکر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

آپ مَنْ النَّامِ و نیا ہے رخصت ہو گئے اور ایک روایت میں ہے کہ محمد مَنْ النَّامِ اور آپ مَنْ النَّامِ کی آل نے مسلسل تین دن گندم کی روٹی پیٹ بھر کرنہیں کھائی یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دی اور بیہ بات سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائنو قسم اٹھا کر بیان کیا کرتے تھے۔[صحیح۔ صحیح بعاری: 5374، صحیح مسلم: 2976]

#### دنياوي مال اورآ خرت كا تقابل:

سیدنامستورد جھنٹؤبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیٹ نے ارشاد فرمایا:''آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت ایس ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر باہر نکالے اور پھر دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگاہے (سمندر آخرت ہے اور انگلی کے ساتھ جو پانی ہے وہ دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں حیثیت ہے )۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2858]

#### امت ِمحمر كا فتنه دنياوي مال:

سیدنا کعب بن عیاض ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مٹاٹٹؤ م کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا:'' بے شک ہرامت کی ایک آز مائش ہے اور میری امت کی آز مائش مال ہے۔''

[صحیح۔ حامع الترمذی: 2336، صحیح ابن حبان: 3223، المستدرك للحاكم: 318/4] سیدنا ابو ہر رہ وہ گائیؤ سے روایت ہے كہرسول الله مُؤائیؤ نے ارشاد فر مایا: ''میں تم پرفقیری ہے نہیں ڈرتالیکن میں تم پر خطاء (غلطی) ہے نہیں ڈرتالیکن اس بات سے ڈرتا ہوں كہ تم جان بوجھ كرنائئی میں مبتلا ہوجاؤ گے۔

[صحيح\_ مسند احمد: 308/2، صحيح ابن حبان: 3222، المستدرك للحاكم: 534/2]

## رسول الله منافية في دنيات برغبتي:

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) جبریل ملیلا نبی اکرم طالقیا کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے آسان کی طرف دیکھا کہ ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبریل آپ طالقیا کی خدمت میں عرض کرنے لگے بیفرشتہ جب سے بیدا کیا گیا ہے اس وقت سے لے کراب تک بید پہلی مرتبہ اترا ہے۔ وہ فرشتہ عرض کرنے لگا اے

#### حر توباوردنیا ہے بر بنتی کابیان کی کھیاں کی کھی

محمد مَثَاثِیْمُ! مجھے آپ مُثَاثِیْمُ کے رب نے آپ مُثَاثِیْمُ کی طرف بھیجا ہے کہ میں (یعنی اللہ تعالیٰ) آپ مُثَاثِیْمُ کو فرشتہ بناؤں یا بندہ رسول؟ تو جریل عرض کرنے گا اے محمد طَائِیْمُ !اسپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کریں تو رسول اللہ طَائِیْمُ ان نہیں ) بلکہ بندہ رسول۔[صحیح۔ صحیح ابن حیان: 6365] سیدنا عبداللہ بن مسعود و اللهٔ عَنْ این کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَائِیْمُ ایک چٹائی پرسو گئے جب آپ مُثَافِیْمُ بیدارہوئے تو آپ طَائِیْمُ کے جسم اطہر پراس چٹائی کے نشان پڑ گئے ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول طَائِیْمُ! ہم آپ مُثَاثِیْمُ ایک کے ساتھ کیا تعالیٰ میں تو و نیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جس نے سایہ عاصل کرنے کے لئے ایک درخت کے نیجے بچھ دیر تعلق میں تو د نیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جس نے سایہ عاصل کرنے کے لئے ایک درخت کے نیجے بچھ دیر آ رام کیا اور پھراس کوچھوڑ کر (این منزل کی جانب) چل دیا۔

[صحيح لغيره\_ جامع الترمذي: 2377، سنن ابن ماجه: 4109]

سیرناعمرفاروق و و النظامیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طاقیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ طاقیق ایک چٹائی کے نشانات پرتشریف فرما تھے۔ میں بیٹھ گیا اور آپ طاقیق پرسوائے ایک تہبند کے اور کچھ نہ تھا اور چٹائی کے نشانات آپ طاقیق کے حرمیں دو کلو کے قریب ہو تھے اور کمرے کے آپ طاقیق کے حرمیں دو کلو کے قریب ہو تھے اور کمرے کے ایک کونے میں کیکر کے مانندا یک درخت کے ہے تھے اور ایک مشکیز و لاکا ہوا تھا (یدد کھیکر) میری آ تھوں سے آپ طوح اری ہوگئے تو آپ طاقیق نے فرمایا: اے خطاب کے بیٹے ! تم کیوں روتے ہو؟ تو یہ وض کرنے لگا اے اللہ کے نبی طاقیق ایس کیوں نہ رووں یہ وال یہ تی طاقیق کے جسم پرنشان ڈال دیئے ہیں اور یہ آپ طاقیق کے کھی سے کا کل سامان ہے جو میں نے دیکھا ہے اور یہ قیصر و کسر کی تھلوں ، نہروں میں (دنیا کی ہرنمت ان کے پاس ہے) کا کل سامان ہے جو میں نے دیکھا ہے اور یہ قیصر و کسر کی تھلوں ، نہروں میں (دنیا کی ہرنمت ان کے پاس ہے) اور ان جبلہ آپ طاقیق اللہ کے نبی طاقیق اور محبوب ہیں اور یہ آپ طاقیق کا سامان ہو تو آپ طاقیق نے ارشاد فرمایا: (کفار) کے لئے دنیا؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں (میں اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت (کی تعتیں ہیں) اور ان (کفار) کے لئے دنیا؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں (میں اس بات پر راضی نہیں ہوں ہوں)

[حسن سنن ابن ماجه: 4153]

سیدناعمرو بن حارث طِحاتُمُنَّ بیان کرتے ہیں کہ''رسول اللّٰہ سَالیّنِ اِن فات کے وقت (اپنی وراثت میں ) نہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

توبادردنا عبر بنتى كابيان كالمحال كالمحال المحال ال

کوئی درہم چھوڑ ااور نہ ہی دیناراور نہ کوئی غلام چھوڑ ااور نہ ہی کوئی لونڈی بلکہ اس سفید خچر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چھوڑ اکہ جس پر آپ مُلَاثِیْمُ سوار ہوتے تھے اور کچھ اسلحہ تھا اور تھوڑی می زمین تھی جے آپ مُلَاثِیْمُ نے مسافروں کے لئے بطورصدقہ وقف کردیا تھا۔[صحیح۔ صحیح بہجاری: 2739]

CO CO CO



#### 1- توبه میں جلدی کرنے اور جب کسی گناہ کاار تکاب ہوتو فوراً نیکی کرنے کی ترغیب

1571 من أبي موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يَبُسُطُ يَده بالنهارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ الليلِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِنْ مَعْرِبها)).

سیدنا ابومویٰ اشعری بھٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیٰ بھٹے نے ارشاد فر مایا '' بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ وقت اپنا ہاتھ کھیلاتا ہے تا کہ دن کے وقت کناہ کرنے والاتو بہر لے اور دن کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ کھیلاتا ہے تا کہ رات کے وقت غلطی کرنے والاتو بہر سے اور پیسلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع ہوگا )۔'' مغرب سے طلوع ہوگا )۔''

[صحيح صحيح مسلم: 2759، النسائي في السنن الكبري: 5/1180]

1572 عن صفوان بن عسّال رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ مِنْ قِبَلِ المغرِبِ لَبابًا مَسِيرَةُ عَرْضِه أَرْبعونَ عامًا أَوْ سَبعون سنةً فَتَحهُ الله عزَّ وجلَّ للتوْبَةِ يومَ حلَقَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ فلا يُغْلِقُه حتى تَطْلُعَ الشمسُ منهُ)).

سیدنا صفوان بن عسال ڈلٹؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹؤ نے ارشاد فر مایا:'' بلا شبہ مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی جالیس یاستر سال کی مسافت کے برابر ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کو

#### حر توبادردنیا ہے بر پنتی کا بیان کے کہا کہ ان کا بیان کے کہا

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله مُٹاٹیز آم نے ارشاد فرمایا:''اگرتمہاری غلطیاں زمین سے آسان تک بھی پہنچ جائیں پھرتم الله تعالیٰ سے اپنے گناموں کی معافی صدقِ دل سے مانگوتو الله تعالیٰ تمہیں ضرور معاف فرمائے گا۔' [حسن، صحیح۔ سنن ابن ماحه: 4248]

1574 من أنسٍ رضى الله عنه؛ أنَّ النبيَّ قال: ((كلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ و خيرُ الخطَّائينَ التَّوابُوْنَ)). سيدناانس وليُّن صروايت بكه نبي مكرم مَثَالِيَّا في ارشاد فرمايا: "آ دم عَلِيْهَ كابر بينابشرى تقاضے كے تحت غلطى كا ارتكاب كرنے والا بے اوران غلطى كرنے والوں بيں سب سے بہتر وہ لوگ بيں جوتو به كرنے والے بيں \_"

[حسن\_ جامع الترمذي: 2499، سنن ابن ماجه: 4251، المستدرك للحاكم: 243/4]

مَدُوكُ الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ عَبُداً الله عَهُ أَنَّهُ عنه أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ عَبُداً أَصَابَ ذَنْبًا فقالَ: يا ربِّ! إِنِّي أَذُنَبُتُ ذَنْبًا فَغُفِرُهُ لَى فقال له ربَّهُ: عَلِمَ عَبْدي أَنَّ لَه ربَّا يَغْفِرُ الذَنبَ ويأخُذُ بِه فَغْفَر لَه، ثُمَّ مَكَ ما شاءَ الله ثُمَّ أصابَ ذَنبًا آخَرَ وربَّما قال: ثُمَّ أَذْنَب ذَنبًا آخَرَ، فقال: يا ربِ! إِنِّي أَذُنبُتُ ذَنبًا آخَرَ فَعُفْر لَه، ثُمَّ أصابَ ذَنبًا آخَرَ وربَّما قال: ثُمَّ الذَنبَ ويأخُذُ بِه فَغَفَر لَه، ثُمَّ ربا! إِنِّي أَذُنبُتُ ذَنبًا آخَرَ فَعُلْ لَه، ثُمَّ أصابَ ذَنبًا آخَرَ وَرُبَّمَا قال: ثُم أَذْنب ذَنبًا آخَرَ، فقال: يا ربِّ! إِنِّي أَذُنبُتُ ذَنبًا مَا عَلْمُ مُلُ ما فَا لَو بَهُ عَلْمَ عَبْدي أَنَّ لَه ربًّا يَغْفِرُ الذَنبَ ويأخُذُ بِه، فقال ربَّه: غَفَرْتُ لِعَبْدي، فلْيعُمَلُ ما فَاعُورُهُ لي، فقال ربَّه: غَفَرْتُ لِعَبْدي، فلْيعُمَلُ ما شاءَ الله، ثُمُ عَبْدي أَنَّ لَه ربًّا يَغْفِرُ الذَنبَ ويأخُذُ بِه، فقال ربَّه: غَفَرْتُ لِعَبْدي، فلْيعُمَلُ ما فَاعُورُهُ لي، فقال ربَّه: غَفَرْتُ لِعَبْدي، فلْيعُمَلُ ما شاءَ الله الله عَلْمَ عَبْدي أَنَّ لَه ربًا يغْفِرُ الذَنبَ ويأخُذُ بِه، فقال ربَّه: غَفَرْتُ لِعَبْدي، فلْيعُمَلُ ما شاءَ)).

سیدنا ابو ہریرہ بھاتھ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مکاٹیوا کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا:'' بلاشبہ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹے ہوں تا ہے کہ اے میرے رب! بے شک میں گناہ کر بیٹے اہوں تو مجھے معاف فرمادے، تواللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرابندہ بیر بات جانتا ہے کہ میراایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی

حر تباوردنیات بر بنتی کابیان کی کارگان کا بیان کی کارگان کا بیان کی کارگان کا بیان کی کارگان کارگان

1576 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إنَّ المؤمِنَ إذا أَذُنَبُ كَانَتُ نُكْتَةٌ سَوْداءُ في قلْبِهِ فإنْ تابَ ونَزَع واسْتَغُفر صُقِلَ مِنْها وإنْ زاد زادَتْ حتى يُعَلَّفَ قَلْبُهُ فذلك الرَّانُ الَّذي ذكرَ الله في كتابِه ﴿كَلاَّ بَلُ رانَ على قُلُوْبِهِمْ ﴾)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹو بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ خائی نے ارشاد فرمایا: بے شک ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پرایک سیاہ کئتہ لگ جاتا ہے پھراگر وہ تو بہ کرتا ہے اور گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اس کا دل بالکل صاف کر دیا جاتا ہے اوراگر وہ مزید گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہ کو باتا ہے برصار ہتا ہے تو وہ سیاہ ہوجاتا ہے برصار ہتا ہے پھرایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سار سے کا سارا دل (گناہوں کی آلود گی سے) سیاہ ہوجاتا ہے اور یہی وہ (دل کا) زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے: "کلاً بل رکان علی قلو بھیم ما کانو ایک ہوئی ن بلکہ بیون ن نگ ہے جوان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے لگ گیا گئا وہا۔ اسن ابن ماجہ: 4244، صحیح ہون ن جاند مذی: 4244، سنن ابن ماجہ: 4244، صحیح ابن حبان: 930، المستدرك للحاکہ: 517/2

#### توبادردنیا ہے بر بنتی کا بیان کی کھی اور دنیا ہے بر بنتی کا بیان کی کھی کا استعمال کی کھی کا استعمال کی کھی کا

1577 الله عنه عنه الله عنه ما قال: قالتُ قريشٌ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْعُ لنا ربَّك يَخْعَلُ لنا الصَفّا ذَهبًا فإنْ أَصْبِحَ ذَهبًا اتَّبَعْناك فدعَا ربَّه فأتاهُ جبريلُ عليه السلامُ فقال: إنّ ربَّك يُقُرِئكَ السلامَ ويقولُ لَك إنّ شئت أَصْبَحَ لهُم الصفّا ذَهبًا فَمْن كَفَر منهم عَذَّبْتُه عَذَابًا لا أعَذِّبُه أحَدًا مِنَ العَالَمينَ وإنْ شئتَ فَتَحْتُ لهم بابَ التُوبَةِ والرحْمَةِ قال: ((بَلُ بابَ التُوبَةِ والرحْمَةِ)).

سیدنا عبداللہ بن عباس ڈائٹی بیان کرتے ہیں کہ قریش نے نبی اکرم طَائیّۃ ہے کہا آپ طَائیۃ وعاکریں کہ اللہ تعالیٰ صفا پہاڑکو ہمارے لیے سونے کا بنادے اگر وہ سونے کا بن گیا تو ہم آپ طَائیۃ کی پیروی کرلیں گے، آپ طَائیۃ نے اپنے رب سے دعاکی تو جبریل علیہ آپ مُلیۃ نے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے: ب شک آپ کے رب نے آپ کوسلام بھیجا ہے اور ارشاد فر مایا ہے: اگر آپ طَائیۃ چاہتے ہیں تو صفا پہاڑ ان کے لئے سونے کا بن جاتا ہے لیکن ان میں سے اس کے بعد جو بھی کفر کرے گاتو میں اسے ایس شخت سز ادوں گاکہ میں ایسی برادوں گاکہ میں ایسی اور کونہیں دونگا، اور اگر آپ طَائیۃ کا جی ہیں تو میں ان کے لئے تو بداور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں تو آپ طُائیۃ اللے نے اللہ کا دروازہ کھلا رہنا جا ہے۔

[صحيح الطبراني في الكبير: 152/12]

1578 الله عنه عنه الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبيِّ صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قال ((إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ الله عَلَيْهِ مَا لَمْ يُغُرُّغِرُ)).

سیدنا عبدالله بن عمر واثنیا ہے روایت ہے کہ نبی مکرم ملا این اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی تو ہول کرتا ہے جب تک اس کی جان نکلتے ہوئے صلق تک نہ پہنچ جائے۔

[حسن\_ سنن ابن ماجه: 4253، جامع الترمذي: 3537]

1579 الله! أوصِني قال: ((عليكَ بتَقُوي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أوصِني قال: ((عليكَ بتَقُوي الله ما اسْتَطَعْتَ واذْكُرِ الله عندَ كلِّ حَجرٍ وشَجَرٍ، وما عَمِلْتَ مِنْ سوءٍ فَأَحْدِثُ له تَوْبَةً السرُّ بالسرِّ والعَلانِيَةُ بالعَلانِيَةُ ).

سیدنا معاذ بن جبل بھائنڈ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُٹاٹیز ہم! مجھے کو کی نصیحت فر مایئے تو

#### حر توبداوردنیا ہے بر بنتی کامیان کی کھیاں کی کھیاں کی کھیاں کے کہا

آپ مَنْ اَنْ اَلله تعالیٰ سے ڈرنے اور پر ہیزگاری اختیار کرنے میں تم اپنی ساری طاقت صرف کر واور ہر درخت اور پھر کے پاس اللہ کو یا دکر واور جب جھے سے کسی غلطی کا ارتکاب ہوجائے تو اس کے فور أبعد نیکی کرا گر غلطی حجیب کر کی واور اگر غلطی اعلانیہ کی ہے تو نیکی بھی حجیب کر کر واور اگر غلطی اعلانیہ کی ہے تو نیکی بھی حجیب کر کر واور اگر غلطی اعلانیہ کی ہے تو نیکی بھی اعلانیہ کر۔

[حسن لغيره الطبراني في الكبير: 33/20، البيهقي في الشعبه: ]

1580 الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ((التائِبُ مِنَ الذُنْبِ كَمَنُ لا ذُنْبَ لَه))

سیدناعبداللہ بن مسعود رہ النظر سے روایت ہے کہ نبی اکرم سُلُیْنِ نے ارشاد فرمایا: وہ آدمی جو گناہوں سے بجی توبکر لیتا ہے اس آدمی جیسا ہوجاتا ہے جس کا کوئی بھی گناہ نبیں ہے ( یعنی گناہ سے بچی توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک صاف ہوجاتا ہے )۔[حسن لغیرہ۔ سنن ابن ماجہ: 4250، الطبرانی فی الکبیر: 10281/10]

1581 كالله عنه فقال له أبي سمعتَ الله عنه فقال له أبي على ابن مسعود رضى الله عنه فقال له أبي سمعتَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ((الندمُ توبةٌ))؟ قال: نَعَمْ.

عبدالله بن معقل الشفن بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والدسیدنا عبدالله بن مسعود والنفیز کے پاس گئے تو میرے والد نے ان سے پوچھا کیا آپ والنفیز نے نبی اکرم منگیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا: گناہ پرشر مندگی تو بہ کا حصہ ہے؟ تو سیدنا عبدالله بن مسعود والنفیز فر مانے لگے: جی ہاں (میں نے بید حدیث رسول الله منافیز میں سے کے: جی ہاں (میں نے بید حدیث رسول الله منافیز میں سے کہ است کے کے۔ [صحیح لغیرہ و المستدرك للحاكم: 242/4]

2582 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهِي حُبُلِي مِنَ الزنا؛ فقالَتُ: يا رسولَ الله عنه: أنَّ امُوأَة مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهِي حُبُلِي مِنَ الزنا؛ فقالَتُ: يا رسولَ الله! أصَبُتُ حَدًّا، فأقِمُهُ عَلَيْ، فدعا نبيُّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّها؛ فقال: ((أَحْسِنُ إلَيْهَا فإذا وَضَعَتُ فأَتِني بها)). فَفَعل فَأَمَر بِها نَبيُّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُدَّتُ عَلَيْها؛ فقال: ((أَحْسِنُ إلَيْهَا فإذا وَضَعَتُ فأَتِني بها)). فَفَعل فَأَمَر بِها نَبيُّ الله صَلَّى الله عَلَيْها، وَسُلَّمَ فَشُدَّتُ عَلَيْها بِيابُها، ثُمَّ أَمَر بها فَرُجِمَتُ ثُمَّ صَلى عليها، فقال له عمر: تُصلِّى عليها يا رسولَ الله! وقد زَنَتُ؟ قال: ((لَقَدُ تابَتُ تَوُبةً لو قُسِمَتُ بينَ سَبْعِينَ مِنْ أَهُلِ المدينَةِ لَوَسِعَتْهُم، وهل وجدُتَ الله! وقد زَنَتُ؟ قال: ((لَقَدُ تابَتُ تَوُبةً لو قُسِمَتُ بينَ سَبْعِينَ مِنْ أَهُلِ المدينَةِ لَوَسِعَتْهُم، وهل وجدُتَ [توبةً] أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل!)).

#### توبادردنیا ہے بر بنتی کا بیان کے کہاں گا کہا کہ کہا کہ

سیدناعمران بن حسین ٹاٹٹونیان کرتے ہیں کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت جوزنا کی وجہ سے حاملہ تھی وہ نبی اکرم ٹاٹٹوئی کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول ٹاٹٹوئی اجھے پر (زناکی) حدلا گوہوتی ہے آپ ٹاٹٹوئی اسے نافذ کر دیں تو آپ ٹاٹٹوئی نے اس عورت کے سر پرست کو بلوا کر کہا: اس کے ساتھ اچھا سلوک کر جب بچہ پیدا ہوتو اس عورت کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس (کے) سر پرست نے ایسا ہی کیا آپ ٹاٹٹوئی نے اس عورت کے جسم پر اچھی طرح کیڑا لیسٹ کر اس کے رجم کا حکم دے دیا اسے رجم کر دیا گیا تو آپ ٹاٹٹوئی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہسیدنا عمر فاروق ڈاٹٹوئی عرض کرنے گے اے اللہ کے رسول ٹاٹٹوئی آپ ٹاٹٹوئی نے ایک زانیے مورت کی نماز جنازہ پڑھا دی ہو جا کی تو بھی ہے کہ اگر وہ تو بہ مدینہ کے ستر (گنہگار) بندول کے در میان تھیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے سے بہتر بھی کوئی تو بہو عکتی ہے؟ [صحیح۔ صحیح مسلم: 1696]

1583 هن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كَانَ فيمَنُ كَانَ فَيَمَنُ كَانَ فَيَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ وَبَلْكُم رَجَلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعِينَ نَفْسًا فَهِلُ له مِنْ تَوْبَة؟ فقال: لا! فَقَتَلَه، فكَمَّلَ به مِائَةً.

ثُمَّ سَأَل عَنُ اعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ؟ فَلُلِّ على رجل عالمِ، فقال: إنَّه قَتل مِائَةَ نَفسٍ فهلُ لَهُ مِنُ تَوْبَة؟ فقال: نَعَمُ؛ مَنْ يَحولُ بَيْنَه وبينَ التوبَة؟ انْطَلقُ إلى أَرْضِ كذا وكذا؛ فإنَّ بِها أُناسًا يَعبُدونَ الله، فاعْبُدِ الله معَهم، ولا تَرْجعُ إلى أرْضِك؛ فإنَّها أرضُ سوءٍ.

فانطلَقَ حتَّى إذا نَصَفَ الطريق، أتاهُ ملك الموت، فاختصَمتُ فيه ملائكةُ الرحمةِ وملائكة العَذاب، فقالتُ ملائِكةُ الرحمةِ: جاءَ تائبًا مُقْبِلًا بقَلْبِه إلى الله تعالى، وقالتُ ملائِكةُ العَذابِ: إنَّه لَمْ يَعْمَلُ حيرًا قَطُّ، فأتاهم مَلَكٌ في صورَةِ آدَمِي فجعَلوهُ بَيْنَهُم، فقال:قِيسوا ما بَيْن الأرْضين، فإلى أيَّتِهِما كانَ أَدْني فهُو لَه، فقاسوا! فو جَدوهُ أَدْني إلى الأرْضِ الَّتي أراد فَقبَضَتْهُ ملائِكةُ الرحمةِ)).

وفي رواية ((فكان إلى القرية الصالحةِ أقربَ بشبر، فَجُعِلَ من أهلها)).

وفي رواية ((فأوحي الله إلي هذه أنْ تَباعَدي، وإلي هذه أنْ تَقرَّبي، وقال: قيسوا بينَهُما، فوجَدوه إلى

# حر توباورد نیاے بر بنتی کا بیان کی کھیاں کی کھی

هذه أقرب بِشِبْرٍ فَغُفِرَ له ))

سیدنا ابوسعید خدری را تنافذ سے روایت ہے کہ نبی مکرم مُنافِیّام نے ارشاد فر مایا: پہلے لوگوں میں ایک ایسا آ دمی بھی تھا جس نے ننا نوے قتل کیے تھے اس نے لوگوں ہے سب سے بڑے عالم کے بار نے میں پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو اسے بتلایا گیا کہ فلاں راہب (عبادت گذار) ہے وہ آ دمی اس راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں ننانوے ا فراد کا قاتل ہوں کیامیری تو بمکن ہے؟ وہ راہب کہنے اگانہیں ،اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیاا ب مقتولین کی تعداد سوہو گئی۔اس آ دمی نے پھرلوگوں ہے یو چھاسب سے بردا عالم کون ہے؟ تو اسے ایک عالم کے بارہ میں بتلایا گیا تو وہ آ دمی اس عالم کے پاس جا کرعرض کرنے لگا میں سوافراد کا قاتل ہوں کیا میری تو بمکن ہے؟ وہ عالم کہنے لگا ہاں تمہاری تو بمکن ہے اس کے آ گے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ (لیکن یہاں ہے) فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں کےلوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل کراللہ کی عبادت کرو۔اینے علاقے کی طرف واپس مت آنا یہ برائی والی جگہ ہے۔وہ آ دمی چلا یہاں تک کہ راستے میں ہی تھا کہ اسے موت آ گئی چنانچہ رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں بحث ہوگئی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے بی تو بہ کرکے سیجے دل ہےاللہ کی طرف آیا اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے کبھی بھی بھائی اور نیکی کا کوئی کام نہیں کیا توان فرشتوں کے پاس ایک اور فرشتہ انسانی شکل ہیں آیا تو انہوں نے اس کواپنا منصف بنایا وہ آ دمی (جواصل میں فرشتہ تھا) کہنے لگا تم زمین ناپ لوجس جگہ ۔۔ یہ زیادہ قریب ہوگا (لیعنی جدهرے آرہاہے یا جدهرجار ہاہے) تو فیصلہ ویساہی ہوگا۔انہوں نے زمین کونایا تہوہ آ دمی جس طرف جار ہاتھااس کا فاصلہ کم تھا تو رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا جس طرف سے وہ آ رہاتھا کہتو بھیل جااوراس جگہ کو تکم دیا جس طرف وہ جارہاتھا کہتو قریب ہوجا (زمین نے ایساہی کیا )۔

[صحيح صحيح بخارى: 3470. صحيح مسلم: 2766، سنن ابن ماجه: 12622

1584 عنه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله عزَّ وجلَّ: أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدي بي، وأنَا معَه حيثُ يذكُرني، والله! للهُ أَفْرَ حُ بِتَوْبَةِ عَبْدِه مِنْ أَحدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتَه بِالْفَلاةِ وَمَنْ تَقرَّبُ إليَّ فِراعًا، ومَنْ تَقرَّبُ إليَّ فِراعًا تَقرَّبُتُ إليه باعًا وإذا أَقْبِلُ إليَّ يَمْشي

توباورد نا عبر بنت كابيان كالمستخدس المعالي المستخدس المعالي المستخدس المعالي المستخدس المعالي المستخدس المتعالي المستخدس المتعالية الم

سیدنا ابو ہریرہ بھائٹونے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ مُٹائیڈی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فر ماتا ہے: ''میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی چیش آتا ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی تتم میں ہے کسی ایک کوجنگل میں اپنی گمشدہ سواری ملئے پرجس قدر خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوں ہے ہیں زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہ ہے تو بہ کرتا ہے اور (اللہ کا فرمان ہے) جو کوئی ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہوں اور جب کوئی میری طرف چل کر آتا اور جوایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہوں اور جب کوئی میری طرف چل کر آتا ہوں۔ [صحیح لغیرہ۔ صحیح بحاری: 7405، صحیح مسلم: 2675]

1585 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قال الله عزَّ وجلَّ به أصحاب النبي صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:قال النبي صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قال الله عزَّ وجلَّ: يا ابْنَ آدَم! قُمُ إليَّ أَمْشِ إليك، وامْشِ إليَّ أُهُرُولُ إِليْكَ)).

شرت رشان کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی رفائن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی مکرم سُلُقَوْق نے ارشاد فر مایا: "الله تعالی فرما تا ہے اے آدم کے بیٹے! تو میری طرف کھڑا ہو میں تیری طرف چلوں گا اور تو میری طرف چل میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔[صحیح۔ مسند احمد: 478/3]

1586 الله أفرَ على عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لله أفرَ حُ بَوبَةٍ عَبُدِه المُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَول في أَرْضِ دَوّيَةٍ مَهلكةٍ، معه راحِلتُه، عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نَوْمةً، فاستيقظ وقد ذهبتُ راحِلتُه، فطلبها حتى إذا اشتدَ عليه الحرُّ والعَطشُ أوْ ما شاءَ الله تعالى؛ قال: أرجع إلى مكانى الذي كنتُ فيه فأنام حتى أموت، فوضع يدَه على ساعِده ليَمُوت، فاستَيْقظ فإذا راحِلتُه عندَه عليها زادُه وشَرابُه! فالله أشدُّ فَرحًا بتَوْبَةِ العَبْدِ المؤمِنِ مِنْ هذا بِراحِلَتِه)). عبدناعبدالله بن معود رُق فَن ساحِده ويرا عن قدر زياده خوش موتا مي كمين في رسول الله مَنْ في أَمْ ويرا جوايك خطرناك الله عوم ن بند عن قول بي موتا جوايك خطرناك المين مؤمن بند عن قول بي موتا جوايك خطرناك

## 

جنگل میں دوران سفر پڑاؤ کرتا ہے اس کے ساتھ ایک سواری بھی ہے جس پر کھانے پینے کا سامان موجود ہے یہ آدی کچھ دیر کے لئے سویا جب یہ بیدار ہوا تو (کیا دیکھتا ہے) کہ اس کی سواری فائب ہے بیخت گری اور پیاس کی حالت میں اس سواری کو تلاش کرتا ہے (سواری نہیں ملتی) بیآ دی اپنے آپ ہے کہتا ہے کہ میں واپس اس جگہ جاتا ہوں جہاں میں تھا وہاں سوجاتا ہوں یہاں تک کہ مجھے موت آجائے (وہ وہاں جاکر) لیٹ جاتا ہے کہ جر کچھ دیر کے بعد بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری سامان سمیت وہاں موجود ہے (ایسے انسان کو سواری ملنے پر کس قدر خوشی ہوتی ہے) لیکن جب ایک مومن بندہ اللہ سے اپنے گناہ کی معانی ما نگتا اور تو بہ کرتا ہے تو اللہ ایسے آدی جے سواری ملنے پر خوشی ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس تو بہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ [صحبح۔ صحبح بعاری: 6308، صحبح مسلم: 2744]

1587 . . الله على عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مَنْ أَحْسَن فيما بَقيَ؛ غُفِرَ له ما مَضي، ومَنْ أَساءَ فيما بَقِيَ؛ أخِذَ بِما مضي وما بَقِيَ)).

سیدنا ابوذر بھا تین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سی تی ہے ارشاد فرمایا: جو آدمی اپنی آئندہ آنے والی زندگی نیک کاموں میں گزارتا ہے تو اس کی سابقہ زندگی کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور جو آدمی اپنی آئندہ آنے والی زندگی دونوں پرمواخذہ ہوگا۔

[حسن\_ الطبراني: ]

1588 الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنَّ معاذَ بْنَ جبلِ أرادَ سفَرًا فقال: يا رسولَ الله! وَوَصِني. قال: ((إذا أَسَأْتَ فَاحْسِنُ، وَلُيْحُسُنُ خُلُقك)). وليُحُسُنُ خُلُقك)).

سیدنا معاذبین جبل بھائٹوزنے ایک مرتبہ سفر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ ملائٹی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے گا۔ اللہ کے درسول ملائٹی آپ بھے کوئی نصیحت فر مائے: آپ ملائٹی نے ارشاد فر مایا: اللہ کی عبادت کراور اس کے ساتھ کسی کوشر کیک نے تھم را ،سیدنا معاذبہ ٹائٹی عرض کرنے لگے مزید نصیحت فر مائے: تو آپ ملائٹی نے ارشاد فر مایا: جب تجھے کوئی غلطی ہوجائے تو اس کے فور اُبعد نیکی کر،اورا پناا خلاق احجھار کھ۔

[حسن\_ صحیح ابن حبان: 524/2، مستدرك للحاكم: 244/4] محكم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### حر توباوردنیا ہے ہے۔ بنتی کا بیان کے کھا کہ ان کا بیان کے کہا

1589 عن معاذ قال: قلت: يا رسولَ الله! أوصِني. قال: ((اعْبُدِ الله كَانَّكَ تَرَاهُ، واعْدُدُ نَفُسَكُ في الموْتي، واذْكُرِ الله عندَ كُلِّ حَجرٍ وعندَ كُلِّ شَجرٍ، وإذا عمِلْتَ سَيِّئةً فاعْمَلُ بِجَنْبِها حَسَنَةً، السرُّ بالسرِّ، والعلانِيَةُ بالعَلانِيَةِ)).

سیدنا معاذ رفائن سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُنَاثِیَّا اِ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے:
آپ مُنَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کود مکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کومُر دوں میں شار کر (یعنی کمی امیدیں نہ لگا) اور ہر جگہ اللہ کا ذکر کر اور جب تجھ سے گناہ ہوجائے تو اس کے فور أبعد نیکی کر، اگر گناہ اعلانیہ کیا ہے تو نیکی بھی جھپ کر ہی ہے گناہ اعلانیہ کیا ہے تو نیکی بھی جھپ کر ہی ہے۔

[حسن لغيره الطبراني]

1590 الله عليه وسلم قال: ((اتَّقِ عَن أَبِي ذَرٍّ و معاذ بُنِ حَبَلٍ رضي الله عنهما عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتَّقِ الله حيثُما كُنْتَ، وأَتْبِع السِّيّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُها، وخالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسْنِ)).

سیرنا ابوذ را ورمعاذبن جبل رہائیں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ نے ارشادفر مایا: تو جہاں بھی ہواللہ سے ڈر اور برے کام کے فوراً بعد نیکی کر، یہ نیکی برے کام کے گناہ کوختم کرد ہے گی اورلوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔[حسن۔ سنن الترمذی:]

1591 الله عن أبي ذر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سِتَّةَ أَيَّام ثُمَّ اعْقِلُ يا أبا ذرِّ! ما يُقالُ لكَ بَعْدُ)). فلمَّا كانَ اليوم السابعُ؛ قال: ((أوصيكَ بتقوى الله في سرِّ أمرِكَ وعلانِيَته وإذا أسَأْتَ فأَحْسِنُ ولا تَسْأَلنَّ أحدًا شَيْئًا وإنْ سَقَط سَوْطُكَ ولَا تَقْبضُ أَمَانَةً)).

سیدنا ابوذر نظائن سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم شائیز آنے ارشادفر مایا: (اے ابوذر نظائن!) میں مجھے پوشیدہ اوراعلانیہ معاملات میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور جب تجھ سے کوئی گناہ کا کام سرز دہوجائے تواس کے فوراً بعد نیکی کا کام کر، بھی بھی کسی سے سوال نہ کرنا اگر چہتمہارا چا بک ہی کیوں نہ گرجائے (خودا ٹھالینا) اور مجھی بھی کئی ذمہ داری نہ لینا۔ [حسن لغیرہ۔ مسند احمد: 181/5]

1592 الله عنه قال قلتُ: يا رسولَ الله! أوْصِني. قال: ((إذا عَمِلْتَ سَيِّنَةً فَأَتَبِعها محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### 

[صحيح\_ مسند احمد: 169/5]

1593 وفي رواية جاءً رجلٌ إلى النبيّ وجلًا أصابَ مِنِ امْراَةٍ قُبُلَةً وفي رواية جاءً رجلٌ إلى النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسولَ الله انِّي عالَجُتُ امْراَةً في أَقْصَى المدينَةِ وانِّي أَصَبُتُ مِنْها ما دونَ أَنْ أَمَسَها، فأنا هذا؛ فاقْض فيَّ ما شئتَ.

فقال له عُمَرُ : لقد سَتَرك الله لو سَتْرتَ نفسك.

قال: فَلَمْ يَرُدُّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فقامَ الرجلُ فانْطلَق فاتْبَعَهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَدَعَاه، فَتَلا عَلَيْهِ هذه الآيَةَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسنَاتِ يُذْهِبُنَ السيئاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَاكِرُينَ﴾.

فقال رجل مِنَ القومِ: يا نَبِيَّ اللّٰه! هذا له خاصَّةً؟ قال: ((بَلْ لِلناسِ كَافَّةً)).

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### حر توباوردنیا ہے ہے۔ بغبتی کابیان کی کھی کا اس کا تھی کا اس کی کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی ک

نبی منافیاً! کیایہ (خوشخبری) صرف اس کے لئے خاص ہے؟ تو آپ منافیاً نے ارشاد فر مایا بلکہ یہ تمام لوگوں کے لئے (پیمعافی الله تعالیٰ کی مشیت پرموتوف ہے)[صحیح۔ صحیح مسلم: 2763]

1594 هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أُرأَيتَ مَنْ عَمِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أُرأَيتَ مَنْ عَمِلَ الذنوبَ كَلَّهَا وَلَمْ يَتُرُكُ منها شَيْنًا وهو في ذلك لَمْ يَتُرُكُ حاجَّةً ولا داجّةً إلا أتاها، فَهلُ لذلِكَ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قال: ((فهلُ أَسُلَمْتَ؟)).

قال: أمَّا أنا فأشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله، وأنَّك رسولُ الله. قال:

((تَفُعَلُ الخَيْراتِ، وتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ؛ فَيَجْعَلُهُنَّ الله لَك خَيْراتٍ كَلَّهُنَّ)). قال: وغَدَراتي وفَجَراتي؟ قال:((نعم)) قال:الله أكبَرُ، فَما زالَ يُكَبِّرُ حتّى تَواري.

سیدنا شطب الممد ود دل تراشی نبی مرم منابی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: ایک آدمی ہرطرح کا گناہ کرتا ہے کوئی بھی جھوٹا، بڑا گناہ نہیں جھوڑتا۔ کیا ایسے آدمی کی بھی تو بہ قبول ہوسکتی ہے؟ آپ منابی کے اس سے پوچھا: کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودِ برحق نہیں اور آپ منابی کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودِ برحق نہیں اور آپ منابی کی اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ منابی کی گواہی دیتا ہوں کہ کام کرتارہ اور برے کام جھوڑ دے اور آپ منابی کی اور آپ منابی کی اور اللہ تعالی ان برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اس نے پھرعوض کی: میں نے جودھو کہ دیا اور جھوٹ وغیرہ بولا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو آپ منابی کی ارشاد فرمایا: وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو آپ منابی کی ارشاد فرمایا: وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ وہ آدمی 'اللہ اکبر' کہتے کہتے واپس چلاگیا۔

[صحيح\_ مسند بزار: 6887، الطبراني في الكبير: 249/7]



## ح توبداورد نیا ہے بر بنتی کا بیان کی کھی کا کھیاں کی گھیاں کی گھیاں کی کھیاں کی کھیاں کی کھیاں کی کھیاں کی کھی

# 2-الله تعالیٰ کی طرف متوجه ہونے اور عبادت کے لئے وقت نکا لنے کی ترغیب اور دنیا میں مگن ہونے اور دنیا ہی کی فکر کرنے پر وعید

1595 الله صَلَّى الله عَنه عَالَ وَسَى الله عنه قال قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يقولُ ربَّكم يا ابْنَ آدَمَ! لا تُباعِدُ مِنِّي؛ أَمُلا قَلْبَكَ فَقُرًا، وأَمُلا يَديُكَ رزُقًا، يا ابْنَ آدَمَ! لا تُباعِدُ مِنِّي؛ أَمُلا قَلْبَكَ فَقُرًا، وأَمُلا يديُك شُغُلًا)).

سیدنامعقل بن بیار رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹی ہے ارشاد فر مایا: اللہ رب العزت آ دم کے بیٹے (انسان) کوخطاب کرتے ہوئے فر ما تا ہے تو میری عبادت کے لئے وقت نکال میں تیراسینه خلی سے اور تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھردوں گا۔اے آ دم کی اولا د! تو مجھ سے دورمت ہونا (دورہونے کے نتیجہ میں) میں تیرا دل فقیری سے اور تیرے دونوں ہاتھ مشغولیت سے بھردوں گا۔[صحیح۔ المستدرك للحاكم: 326/4]

1596 الله عنه عن الله عنه عن النبي صَلَّى الله عَنهُ عَن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ما طلَعتُ شمسٌ قَطُّ إلا بي وَسَلَّمَ الله عنه عن النبي صَلَّى الله عَنهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ما طلَعتُ شمسٌ قَطُّ الا النَّقَلَيْنِ: يا أَيُّها الناسُ! هَلُمَّوا إلى ربِّكُم؛ فإنَّ ما قَلَّ وكفي، خَيْرٌ مِمّا كُثُر وألهي، ولا غَربَتُ شَمْسٌ قَطُّ إلا وبُعِثَ بجَنبَتيها مَلكانِ يُنادِيَانِ اللهُمُّ عَجِّلُ لِمُنْفِق خَلَفًا، وعَجِلُ لِمُمْسِكٍ تَلَفًا)).

سیدناابودرداء بھاتھ نی اکرم مگاتی کے بیان کرتے ہیں کہ آپ مگاتی کے ارشاد فر مایا: جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سورج کے دونوں جانب دوفر شے مقرر کیے جاتے ہیں وہ فر شے انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو یہ بات سناتے ہیں کہ اے لوگو! تم سب اپنے رب کی طرف لوٹو، وہ مال جو کم ہونے کے باوجود کفایت کرنے والا ہو وہ اس مال سے بہت بہتر ہے جو زیادہ ہواور غافل کرنے والا ہواور جب بھی سورج کفایت کرنے والا ہو وہ اس مال سے بہت بہتر ہے جو زیادہ ہواور غافل کرنے والا ہواور جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں جانب دوفر شے مقرر کیے جاتے ہیں جو کہتے ہیں۔اے اللہ! جو تیرے راسے میں خرج سے رکنے والا ہے تو اسے بہت جلد مزید عطافر مااور جو تیرے راسے میں خرج سے رکنے والا ہے تو اسے بہت جلد مزید عطافر مااور جو تیرے راسے میں خرج سے رکنے والا ہے تو اسے بہت جلد مزید عطافر مااور جو تیرے راسے میں خرج سے رکنے والا ہے تو اسے بہت جلد مزید عطافر مااور جو تیرے راسے میں خرج سے دکنے والا ہے تو اسے بہت جلد مزید عطافر مااور جو تیرے راسے میں خرج سے دوچار کردے۔

[صحيح\_ مسند احمد: 197/5، صحيح ابن حبان: 3319، المستدرك للحاكم: 445/2]

#### حر توبادرد ناے بر بنتی کابیان کی کھی کا کھیاں کی کھی کا کھیاں کے کہا کہ کا کھیاں کی کھیاں کی کھیاں کی کھیاں کی

1597 الله عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((مَنْ كَانَتِ الدنيا هَمَّه فَرَّقَ الله عليه أَمْرَه، وجَعلَ فَقُرَه بَيْنَ عَيْنَيْه؛ ولمْ يأتِه مِنَ الدنيا إلا ما كُتبَ له، ومَنْ كانَتِ الدنيا هِمَّه فَرَّةُ الدنيا وهِيَ راغِمَةٌ)).

سیدنازید بن ثابت ڈٹائؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُٹائیؤ کو پیارشادفر ماتے ہوئے سنا: وہ آ دمی جس کی ساری فکر اور سوچ کا مرکز دنیا ہے اللہ تعالی ایسے بندے کے معاملات متفرق کر دیتا ہے اور اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان فقیری مسلط کر دیتا ہے اور اسے دنیا میں وہی کچھ ملتا ہے جواس کا مقدر ہے اور وہ آ دمی جس کی نیت آخرت کی کا میا بی ہوتو اللہ تعالی ایسے بندے کے معاملات سمیٹ دیتا ہے اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے اور دنیا اس کے یاس مطبح اور فرما نبر دار بن کر آتی ہے۔ [صحیح۔ سنن ابن ماجہ: 4105]

1598 الله عناهُ في قَلْبِه، وجَمَع له شَمْله، وأَتَنَهُ الدنيا وهي راغِمَة، ومَنْ كانتِ الدنيا هَمَّه؛ جعَلَ الله عَلَهُ عَناهُ في قَلْبِه، وجَمَع له شَمْله، وأَتَنَهُ الدنيا وهي راغِمَة، ومَنْ كانتِ الدنيا هَمَّه؛ جعَلَ الله فَقُرَه بَيْنَ عَيْنَيهِ، وفرَّقَ عليه شَمْله، ولَمْ يأتِه مِنَ الدنيا إلا ما قدِّرَ له)). وفي رواية: ((مَنْ كانَتُ نيَّته الآخِرةُ؛ جعَل الله تبارَك وتعالي الغِني في قَلْبِه، وجَمَع لَه شَمْله ونزَع الفقر مِنْ بَيْن عَيْنَيْه، وأتَتُهُ الدنيا وهي راغِمَة، فلا يُصْبِحُ إلا غَنِيًا ولا يُمْسي إلا غَنِيًا، ومَنْ كانَتُ نيَّته الدنيا؛ جَعَل الله الفَقْرَ بينَ عَيْنَيْه، فلا يُصْبِحُ إلا فَقيرًا ولا يُمسى إلا فَقيرًا)).

[صحيح لغيره\_ جامع الترمذي: 2465، الطبراني في الكبير: 4891/5، مسند البزار: ] 1599 عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سمعتُ نَبِيّكُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((مَنْ جعلَ

#### www.KitaboSunnat.com

#### 

الهُمومَ هَمَّا واحِدًا هَمَّ المعاد؛ كَفاهُ الله هَمَّ دُنْياهُ، ومَنْ تَشعَّبَتْ بهِ الهمُومُ [ في ] أحوالِ الدنيا؛ لم يُبال الله في أيّ أوْدِيَتِه هَلَك)).

سیدنا عبداللہ بن مسعود مخاتمۂ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سُلُوّیَا کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس آ دمی نے تمام عمول سے آ دمی نے تمام عمول ایک ہی عمر بنالیا اور وہ آخرت کاغم ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے تمام عمول سے اسے کافی ہوجائے گا اور وہ آ دمی جسے دنیا کے احوال میں عمول نے متفرق کر دیا (یعنی وہ دنیا کے پیچھے بھا گتار ہا اور آخرت کی فکرنہ کی ) تو اللہ تعالیٰ کواس کی کوئی پرواہ نہیں وہ جونی وادی میں بھی ہلاک ہوجائے۔

[حسن لغيره\_ سنن ابن ماجه: 257]





#### 3- فتنہ وفساد کے دور میں نیک عمل کرنے کی ترغیب

1600 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( فإنَّ من ورائكم أيامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( فإنَّ من ورائكم أيامَ الصبرِ، الصبرِ، الصبرِ، الصبرُ فيهن مثلُ القبضِ على الجمرِ، للعاملِ فيهن مثلُ أجرِ خمسين رجلاً يعملون مثلَ عمله)) وفي رواية: قيل: يا رسول الله! أجرُ خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: ((بل أجر خمسين منكم)).

[صحيح لغيره\_ سنن ابن ماجه: 4014، جامع الترمذى: 3060، سنن ابى داوُد: 4341] منان ابى داوُد: 4341] منان ابى داوُد: 4341] منان الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((عِبَادَةٌ في الهَرَجِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقَ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

سیدنامعقل بن بیبار ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ نے ارشاد فر مایا: فتنہ وفساد کے دور میں عبادت کرنا اجروثواب میں میری طرف ہجرت کرنے کے برابرہے۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2948، جامع الترمذي: 2201، سنن ابن ماجه: 3985]



#### حر توباوردنیا ہے بر بنتی کابیان کے کہاں کا کھیاں کا کھیا

## 4- نیک عمل پر ہیشگی کرنے کی ترغیب اگر چہوہ کم ہی کیوں نہ ہو

1602 عن عائشة رضى الله عنها قالَتُ: كان لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيْرٌ وَكَانَ يُحَجِّزِهِ بِاللَّهُ فِيصَلِّي عليه، ويَبسُطُه بِالنهارِ فَيَجْلِسُ عليه، فجعَل الناسُ يثوبُون إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيصَلُّونَ بِصَلاتِه حتى كَثُرُوا، فأقبلَ عَلَيْهِمْ فقال: ((يا أَيُّهَا الناسُ! خُذُوا مِنَ الأَعْمالِ ما تُطبقونَ؛ فإنَّ الله لا يَمَلَّ حتى تَمَلُّوا، وإنَّ أحبَّ الأَعْمالِ إلى الله ما دَامَ وإنْ قَلَّ) وفي رواية ((وكانَ مُحَمَّدٍ إذا عَمِلُوا عَملًا أَثَبَتُوهُ)) وفي رواية قالت إنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئلَ: أيُّ الأَعْمالِ أَحَبُّ إلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئلَ: أيُّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئلَ: أيُّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئلَ: أيُّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((سَدِّدُوا وقارِبُوا، واعْلَموا أَنَّه لَنْ يُدخِلَ أحدَكم عَملُه الجنَّةَ، وإنَّ أَحَبُ الأعُمالِ إلى الله أَدُومُهُ وإنْ قَلَّ)) وله الله الجنَّة، وإنَّ أَحَبُ الأعُمالِ إلى الله أَدُومُهُ وإنْ قَلَّ)) ولمسلم ((و كَانَتُ عائشَةُ رضى الله عنها إذا عمِلَتِ العملَ لَزِمَتُهُ)).

سیدہ عائشہ ٹی ٹھابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ عالیہ کی پاس ایک چائی تھی جوآب عالیہ نے خاص اپنے لیے رکھی تھی آپ عالیہ بھی کرتے ہوئے اور دن کے وقت اسے بچھا کراس پر بیٹھے لوگ (رات کے وقت) آپ عالیہ کی نماز کی افتدا ہیں نماز پڑھنے گے یہاں تک کہ ان کی تعداد خاصی ہوئی آپ عالیہ ان کی طرف متوجہ ہو کر فر مانے گئے 'اے لوگو!ا کمال اسے ہی کر وجتنی تم کہ ان کی تعداد خاصی ہوئی آپ عالیہ ان کی طرف متوجہ ہو کر فر مانے گئے 'اے لوگو!ا کمال اسے ہی کر وجتنی تم طاقت رکھتے ہو بھی تالیہ تعالی کرتے ہوئے ) تھک جاؤ گافت رکھتے ہو بھی تالیہ تعالی کر نہ ہوئی آپ بھی ہوا گرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ گاور بے شک اللہ تعالی کے نزدیک پہندیدہ اکمال وہ ہیں جن پر بھی کوئی ممل کرتے تو پھر اس پر پختگی اور بھی گی اور بھی گی کہ اس کے کہ رسول اللہ عالیہ کی ترب رہواور سے بات خوب اچھی طرح جان لوتم میں سے کی کو بھی اس کا ممل ہر گر جنت را ہمائی کر واور حق کے قریب رہواور سے بات خوب اچھی طرح جان لوتم میں سے کی کو بھی اس کا ممل ہر گر جنت میں داخل نہیں کر سکتا ( نیک اعمال جنت میں داخل کا سب ہیں اصل چیز اللہ تعالی کی رحمت ہے ) یقینا اللہ کی میں داخل نہیں کر سکتا ( نیک اعمال جنت میں داخل کا سب ہیں اصل چیز اللہ تعالی کی رحمت ہے ) یقینا اللہ کے در یک پہندیدہ اعمال وہ ہیں جن پر ہمینگی ہواگر چہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ کی کو بہت میں جا کہ سیدہ کی کو بھی اس کی دوایت میں ہے کہ سیدہ میں جا کہ سیدہ کی کو بھی بی دوایت میں ہی کہ سیدہ کی کو بی دور ایک بیندیدہ اعمال وہ ہیں جن پر ہمینگی ہواگر چہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک روایت میں جن پر ہمینگی ہواگر چہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک روایت میں جن پر ہمینگی ہواگر چہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک روایت میں جن پر ہمینگی ہواگر چہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک روایت میں جن پر ہمینگی ہواگر چہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک روایت میں جن پر ہمینگی ہواگر چہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک روایت میں جن پر ہمینگی ہواگر چہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک روایور کی کیوں کیا کی کو بینے کو کی کو بیک کو بی کو کی کو کیور کی کو بی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی

#### www.KitaboSunnat.com

# عائشہ دانش جی مل کر تیں تو اس عمل پر بیشگی اختیار کرتی تھیں۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 43 ,6464، صحيح مسلم: 783,782]

1603 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى كان أَكْثَرُ صَلاتِه وهو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى كان أَكْثَرُ صَلاتِه وهو جالِسٌ، وكانَ أحبَّ العَملِ إليهِ ما داوَمَ عليه العَبْدُ وإنْ كان شَيْئًا يسيرًا))

سیدہ ام سلمہ ٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ ٹاٹٹی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اکثر نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے (طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ) اور آپ ٹاٹٹی کے نزدیک پیندیدہ عمل وہ تھا جس پر بندہ ہیشگی اختیار کرے اگر چہوہ عمل بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔[صحیح۔ صحیح ابن حیان: 2507]



#### حر توبدادردنیا ہے ہے۔ بغنی کا بیان کی کھی اور دنیا ہے ہے۔ بغنی کا بیان

# 5- فقراور کم خرج کی ترغیب اور فقراء، مساکین اور کمز ورلوگول کے ساتھ محبت کرنے اوران کے ساتھ بیٹھنے کی فضیلت کا بیان

1604 الله عن أمّ الدُرداءِ عن أبي الدُرداءِ رضي الله عنهما قال قلتُ لَه: ما لكَ لا تَطُلُبُ ما يطُلُب فلانٌ وفلانٌ؟ قال: إنّي سمِعْتُ رسولَ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((إنَّ وراءَ كُمْ عَقَبةً كَوُودًا لا يَجُوزُها المُثْقِلُونَ)). فأنا أُحِبُّ أنْ أتَخفَّف لِتِلكَ العقبة.

سیدہ ام درداء بڑ بھانے ابودرداء بڑائٹڈ ہے پوچھا کیا وجہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ کے دل میں دنیا کے مال ومتاع کو حاصل کرنے کی چاہت نہیں ہے؟ توسید نا ابودرداء بڑاٹٹڈ نے فر مایا: میں نے رسول اللہ مٹاٹیڈ کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا:''تمہارے آگے ایک بہت سخت اور مشکل گھاٹی ہے، بوجھ اٹھانے والے اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکیں گے قیمیں اس گھاٹی کے لئے اپنے آپ کو ہلکار کھنا پیند کرتا ہوں۔

[صحيح\_ الطبراني في الكبير: 4806]

1605 عن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعندَه امْرأةٌ سَوْداءُ مُسْعَبة ليسَ عليها أَثرُ المحاسِنِ ولا الخَلوقِ، فقال: ألا تَنْظرونَ إلى ما تَامُرنى هذه السويُداءُ؟ تَأْمُرنى أَنُ آتى العِراقَ، فإذا أتَيْتُ العِراقَ مالوا على بدُنياهُم، وإنَّ خليلي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إلى أَنَّ دونَ جسْرِ جَهنَّمَ طريقًا ذا دَحْضِ ومَزَلَةٍ، وإنا أَنْ نأتي عليه وفي أَحْمالِنا اقْتِدارٌ واضْطِمارٌ أَحْري أَنْ نَنْجُو مِنْ أَنْ نَاتِي عليه وني أَحْمالِنا اقْتِدارٌ واضْطِمارٌ أَحْري أَنْ نَنْجُو مِنْ أَنْ نَاتِي عليه وني أَحْمالِنا اقْتِدارٌ واضْطِمارٌ أَحْري أَنْ نَنْجُو مِنْ أَنْ نَاتِي

ابواساء رِسُلِنْ بیان کرتے ہیں کہ وہ سید نا ابوذر رہ گائی کے پاس گئے اور وہ ربذہ نامی بستی میں رہائش پذیر تھے۔ان کے پاس ایک کا لےرنگ کی پراگندہ بھر ہے ہوئے بالوں والی عورت بیٹھی تھی۔اس پر نہ تو خوبصورتی کا کوئی اثر تھا اور نہ ہی خوشبو کا ابوذر ہل نئو فر مانے لگے کیاتم دیکھتے نہیں کہ بیسیاہ رنگ کی عورت مجھے کیا کہدر ہی ہے؟ یہ مجھے کہا کہدر ہی ہے؟ یہ مجھے کہتی کہ میں عراق جاؤں گا تو یہ (عراق کے) لوگ دنیا وغیرہ کا مال ودولت لے کرمیری طرف مائل ہوں گے (یعنی میں کبار صحابہ میں شامل ہوں،میری عزت کرتے وغیرہ کا مال ودولت لے کرمیری طرف مائل ہوں گے (یعنی میں کبار صحابہ میں شامل ہوں،میری عزت کرتے

#### بحث توبادردنیا ہے بر بنبتی کابیان کے کہا

ہوئے یہلوگ مجھے مال وغیرہ دیں گے) اور بے شک میر نے لیل (محدرسول اللہ) مَثَالَیْمَ نے مجھ سے عہد (وعدہ) لیا ہے کہ بے شک بیلے ایک پھسلن والاراستہ ہے اور بے شک ہم اس (راستے) پر آئیں اور ہم بوجھ سے لدے اور ہم پر ہلکا پھلکا بوجھ ہو یہ اس بات سے بہت بہتر ہے کہ ہم اس (راستے) پر آئیں اور ہم بوجھ سے لدے ہوئے ہول۔ [صحبح۔ مسند احمد: 59/5]

1606 الله عن الله عنه؛ أنَّ النَّبي صَلَّى الله عَنه؛ أنَّ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ الله عز وجل ليَحْمى عبدَهُ المؤْمِنَ الدنيا وهو يُحِبُّه، كما تَحْمونَ مريضَكُم الطعامَ والشرابَ)).

سیدنا ابوسعید خدری رہائٹی سے روایت ہے کہ نبی اکرم سُلٹی کے ارشاد فرمایا:''یقیناً اللہ تعالیٰ مومن بندے کو دنیا سے بچا تا ہے اور وہ اسے پبند کرتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو (پر ہیز کروا کر) کھانے پینے سے دورر کھتے ہو۔[صحبح۔ المستدرك للحاكم: 207/4]

1607 الله صَلَّى عن رافع بن حديجٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إذا أحبَّ الله عزَّوجلَّ عبْدًا حَماهُ الدُّنْيا، كما يَظلُّ أحدُكم يَحْمى سَقيمَهُ الماءَ))

سیدنا رافع بن خدیج دلانی کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکا نیام نے ارشاد فرمایا: ''جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تواسے دنیا سے بچالیتا ہے (دنیا میں مکن نہیں ہونے دیتا) جس طرح تم میں سے ایک اپنے مریض کو پانی سے بچا تا ہے۔

[صحيح لغيره الطبراني في الكبير: 17/19، صحيح ابن حبان: 669، المستدرك للحاكم: 207/4] 1608 [صحيح لغيره الطبراني في الكبير: 17/19، صحيح ابن حبان: 669 المستدرك للحاكم: 1608 المجنّق، المُحتَّ عن ابُنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((اطَّلَعْتُ في النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ النساء)). فرأيْتُ اكْثَر الهُلِها النساء)).

سید ناعبداللہ بن عباس ڈائٹٹی نبی اکرم مُٹاٹیٹر سے بیان کرتے ہیں کہ آپ مُٹاٹیٹر نے ارشادفر مایا:'' میں نے جنت کو دیکھا تواس کی اکثریت فقرا کو پایا اور میں نے جہنم میں جھا نکا تواس کی اکثریت عورتوں کودیکھا۔

[صحيح صحيح البخارى: 6449، صحيح مسلم: 2737]

1609 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

#### حر توباوردنیا ہے بر بنتی کابیان کے کہاں کے کہاں کا کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کہا

((هَلْ تَدُرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدُخُلُ الجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ الله عزَّ وجلَّ؟)). قالوا:الله ورسوله أعْلَمُ. قال:((الفقَراءُ المُهاجِرونَ الَّذِينَ تُسَتُّ بِهِمُ النَّعُورُ، وتَتَقَى بِهِمُ المَكارِهُ، ويموتُ أحَدُهم وحاجَتُه في صَدْرِه؛ لا يَسْتَطيعُ لَهَا قَضاءً، فيقولُ الله عزَّ وجلَّ لِمَنْ يشاءُ مِنْ ملائكِتِه:ائتُوهُمْ فَحيُّوهُمْ، فتقولُ الملائكَةُ:ربَّنا يَسْتَطيعُ لَهَا قَضاءً، فيقولُ الله عزَّ وجلَّ لِمَنْ يشاءُ مِنْ ملائكِتِه:ائتُوهُمْ فَحيُّوهُمْ، فتقولُ الملائكَةُ:ربَّنا نَحُنُ سَكَّانُ سَمَائكَ، وخيرَتُك مِنْ خَلْقِكَ، أفَتَامُونا أَنْ نَأْتِي هؤُلاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ قال: إنَّهُمْ كانوا عِبادًا يَعْبدوني ولا يُشُوكُونَ بي شَيْئًا، وتُسَدُّ بهم النَّعُورُ، وتُتَقي بِهمُ المكارِهُ، ويموتُ أحَدُهم وحاجَتُه في صَدْرِه؛ لا يَسْتَطيعُ لها قَضاءً، قال: فَتَأْتِيهمُ الملائِكَةُ عند ذلك فيَدُخُلُون علَيْهِمْ مِنْ كلِّ وحاجَتُه في صَدْرِه؛ لا يَسْتَطيعُ لها قَضاءً، قال: فَتَأْتِيهمُ الملائِكَةُ عند ذلك فيَدُخُلُون علَيْهِمْ مِنْ كلِّ بابِ ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُتُهُمْ فَقَبَي الدَّارِ ﴾)).

سیدنا عبدالله بن عمروبن عاص والفیاسے روایت ہے که رسول الله مالیّن کے (صحابہ کرام وَالنّن سے) سوال کیا '' کیاشمصیں معلوم ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ تو وہ (صحابہ كرام فِيَالَيْمُ) عرض كرنے لگے اللہ اور اس كارسول ہى بہتر جانتے ہيں تو آپ مَالَيْمُ نِيْمَ نے ارشاد فرمايا: مهاجر فقراء بیرہ الوگ ہوں گے جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت ہوئی اوران کی وجہ سے مشکلات سے بچاؤ ہوا، جب ان میں سے کسی ایک کوموت آتی ہے تو اس کی حالت میتھی کہ اس کی ضرورت ، حاجت اس کے سینے میں ہی رہی اور وہ اسے بورانہ کرسکا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے حالۃ تا ہے کہتا ہے تم ان کے پاس جاؤاورانہیں سلام کہوتو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ! ہم آسان کے باشندے ہیں اور تیری مخلوق میں سے سب سے بہتر ہیں کیا آ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کرانہیں سلام بلائیں؟ اللہ تعالی فرما تا ہے بےشک بیمیرے بندے صرف میری عبادت کرتے رہے انہوں نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ان کی وجہ سے سرحدوں کے حالات درست ہوئے اور ان کی وجہ سے مکروہات سے بیاؤ ہوا ان میں سے کسی ایک کوموت آئی تو اس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہی اور وہ اسے پورانہ کرسکا تو پھر فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوتے ہیں (اور كت بين)"سكلام عَكَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ" تمهار عصر كى وجهت تم پرسلام مو آ خرت کا حیما انجام بہت ہی خوب ہے۔''

[صحيح\_ مسند احمد: 168/2، مسند بزار: 3665، صحيح ابن حبان: 7421]

#### تو بداورد نیاے بر بنتی کابیان کی کھی کا کھیں کا کھی کا کھی کا بیان کی کھی کا بیان کی کھی کا کھی کا کھی کا کھی

1610 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ حَوْضي ما بَيْن (عَمَّانَ)، أَكُوابُه عَدُ النَّه عَدُ النَّه عَالَهُ الله عَن الثَّهِ، وَاحْلي مِنَ العَسلِ وَأَكْثَرُ الناسِ (عَدَن) إلى (عَمَّانَ)، أَكُوابُه عددُ النَّجوم: ماؤهُ أَشَدُّ بياضًا مِنَ الثَّلِجِ، وَأَحْلي مِنَ العَسلِ وَأَكْثَرُ الناسِ ورُودًا عليه فُقراءُ المهاجِرِينَ)). قلنا يا رسولَ الله! صِفْهُم لنا؟ قال: ((شُعْثُ الرُووسِ، دُنْسُ الثيابِ، الله! صِفْهُم لنا؟ قال: ((شُعْثُ الرُووسِ، دُنْسُ الثيابِ، الله! صِفْهُم لنا؟ قال: (وشُعُونَ ما لَهُمُ)).

سیدنا توبان رفائنو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکا ٹیٹم نے ارشاد فرمایا'' بے شک میرا حوض (اتنا بڑا ہوگا) جتنا عدن اور عمان (دوعلاقوں) کا درمیانی فاصلہ ہے۔اس (حوض) کے آبخوروں کی تعداد (آسان کے )ستاروں جتنی ہے۔اس کا پانی اولوں ہے بھی بڑھ کرسفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور فقراء مہاجرین کی اکثریت اس پر آئے گئے۔ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول سکا ٹیٹم ! ہمیں ان کی صفات بتلا کیں تو آپ سکا ٹیٹم نے ارشاد فرمایا: 'گردآ لودس میلے کیلے کیٹروں والے جوناز ونعمت میں پلنے والی عور توں سے نکاح نہیں کر سکتے اور امراء کے درواز سے ان کے لئے نہیں کھلتے تھے یہا ہے حقوق کی ادائیگی نہیں کی جونا کی نہیں کی اور ان کے لئے نہیں کھلتے تھے یہا ہے حقوق کی ادائیگی تو کرتے تھے لین ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی جاتی تھی۔ اصحیح۔ الطہرانی فی الکہیں: 1443/2، حامع الترمذی: 2444

1611 القيامَةِ فيُقالُ: أَيْنَ فُقراءُ هذه الأُمَّةِ؟ قال: فيُقالُ لَهُمْ: ماذا عمِلْتُمْ؟ فيقولُون: ربَّنا ابْتَلَيْتنا فصبُرنا، ووَلَيْتَ القِيامَةِ فيُقالُ: أَيْنَ فُقراءُ هذه الأُمَّةِ؟ قال: فيُقالُ لَهُمْ: ماذا عمِلْتُمْ؟ فيقولُون: ربَّنا ابْتَلَيْتنا فصبُرنا، ووَلَيْتَ السَلُطانَ و الأموال غيرنا، فيقولُ الله جلَّ وعلا: صدَقْتُم، قال: فيَدُخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ الناسِ، وتَبْقي شِدَّةُ السَلُطانَ و الأموال غيرنا، فيقولُ الله جلَّ وعلا: صدَقْتُم، قال: فيَدُخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ الناسِ، وتَبْقي شِدَّةُ السِلُطانَ و الأموال غيرنا، فيقولُ الله جلَّ وعلا: صدَقْتُم، قال: في مُن الجَنَّةُ عَبْلَ الناسِ، وتَبُقي شِدَّةُ الحِمْ الجَنْ المؤمِنونَ يَوْمَنذٍ؟ قال: ((توضَعُ لَهُم كراسيُّ مِنْ الحِمْ الجَمْلُ عليهمُ الغَمائمُ، يكونُ ذلكَ اليومُ أَقْصَرَ علي المؤمِنين مِنْ ساعَةٍ مِنْ نَهارٍ))

سیدنا عبداللہ بن عمرو دفائی سے روایت ہے کہ نبی اکرم مکاٹی آئے نے ارشاد فر مایا: ' قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے تو انہیں کہا جائے گاتم نے کون سے اعمال کئے؟ تو وہ عرض تو انہیں کہا جائے گاتم نے کون سے اعمال کئے؟ تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب! آپ نے ہمیں آز مایا اور ہم نے صبر کیا اور آپ نے ہمارے علاوہ دوسروں کو بادشا ہت اور مال کا وارث بنایا تو اللہ تعالی فرمائے گا' 'تم سے کہتے ہو' تو آپ مکاٹی آئے نے ارشاد فرمایا: ''لوگوں سے پہلے یہ جنت میں داخل ہوں گے اور حساب کی شدت مالداروں اور حکمر انوں پر ہوگی تو صحابہ کرام ڈی کئے ا

#### حر توباوردنیاے برغبتی کابیان کی کھیاں کے کہا

عرض کرنے لگے اس دن مومن کہاں ہوں گے؟ تو آپ ٹاٹیٹی نے ارشاد فر مایا:''ان کے لئے نور کی کرسیاں رکھی جا کمیں گی اور بادل ان پرسامیریں گے مومنوں پر بیدن ایک گھڑی ہے بھی زیادہ چھوٹا ہوگا۔

[حسن\_ الطبراني: ، صحيح ابن حبان: 7419]

1612 المجنَّةِ، فكانَ عن أسامة رضي الله عنه عنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((قُمْتُ على بابِ الجنَّةِ، فكانَ عامَّةُ مَنْ دَخَلها المساكينُ، وأصحابُ الجَدِّ مَحْبوسونَ، غير أنَّ أصْحابَ النارِ قد أمِرَ بِهِمُ إلى النارِ، وأَمْتُ على بابِ النارِ، فإذا عامَّةُ مَنْ دَخَلها النسَاءُ)).

سیدنا اسامہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی مکرم سُٹاٹیڈ کے ارشاد فرمایا'' میں جنت کے درواز بے پر کھڑا ہوا۔ (تو کیا دیکھا کہ) اس میں اکثریت مساکین کی تھی اور مالداروں کو (جنت میں داخل ہونے سے) رو کے رکھا گیا تھا اور جوجہنمی تھے انہیں جہنم (میں بھینکنے) کا حکم دے دیا گیا تھا اور میں جہنم کے درواز بے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والی اکثر خوا تین تھیں۔[صحیح۔ صحیح البحاری: 5196، صحیح مسلم: 2736]

1613 الله عليه وسلم قال: ((الله عنه أن النبي صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قال: ((اللهم أَحْيني مسكينًا وأمتني مسكينًا، واحشُرني في زُمرة المساكين يوم القيامة .....)). وفي رواية: ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أتاني الليلة ربي)) وفي رواية: ((رأيتُ ربِّي في أحسَنِ صورَةٍ)) ((قال: يا مُحَمَّدُ! قلتُ: لَبَيْكُ وسَعُدَيْك، فقال: إذا صلَّيْتَ قل: اللَّهُمَّ إنِّي أَسَالُكَ فِعُلَ الخَيْراتِ، وتَرُكُ المَنكراتِ، وحبِّ المسَاكِين، وإذا أرَدتَ بعبادِكَ فِتْنَة فاقْبضني إليكَ غَيْرَ مَفتون)).

سيدناانس رُفَاتُوْ بِهِ روايت ہے کہ نبی اکرم سُلُوْ ہِمُ نے ارشا و فرمایا: ''اے اللہ! مجھے سکینی کی حالت بیں زندہ رکھ اور مجھے سکینی کی حالت بیں وفات دے اور قیامت والے دن مجھے ساکین کے گروہ بیں اٹھا۔ ایک روایت میں ہے: کہ نبی اکرم سُلُوْ ہِمُ نے فرمایا: میں نے اپنے رب کواحسن صورت میں دیکھا (پھر) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد سُلُوّیَةً امیں نے کہا اے اللہ! میں حاضر ہوں ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشا و فرمایا: جب نماز پڑھ کرفار غ ہوتو یہ کہا کرو: ''اکٹھ مَ انِّی اَسْاکُک فِعْلَ الْحَیْرَاتِ وَتَرْکَ الْمُنْکَرَاتِ وَحُبُ الْمُسَاکِیْن وَاذَا أَر دَتَ بِعِبَادِكَ فِنْنَةً فَاقْبِضَنِیْ اِکْکُ غَیْرَ مَفْتُونِ ''''اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے اور بِعِبَادِکَ فِنْنَةً فَاقْبِضَنِیْ اِکْکُ کَا مُفْتُونِ ''''اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے اور

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### 

برائیوں کے جیموڑنے کا اورمسکینوں کی دوسی کا اور جب تو ارادہ کرے اپنے بندوں کو فتنہ میں (لیعنی گمراہی میں یا سزامیں) مبتلا کرنے کا تو مجھے بغیر فتنے میں مبتلا کئے اپنے پاس بلالے۔''

[حسن لغيره حامع الترمدي: 2353]

1614 الله عن عائذ بن عمرو: أنَّ أبا سُفْيانَ أتى على سلمانَ وصُهيْبٍ وبلالٍ في نَفَرٍ فقالوا: [والله] ما أَخَذَتُ سيوفُ الله عِن عُنُقِ عَدوِّ الله مَا خَذها! فقالَ أبو بَكُرٍ رضى الله عنه: أتقولونَ هذا لَشيْخ قُرَيْشٍ وسَيِّدِهِمْ؟! فأتى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبَره، فقال: ((يا أبا بَكُرٍ! لَعلَّكَ أغْضَبْتَهُم، لئِنْ كُنْتَ أغْضَبْتَهُم لقد أغْضَبْتَ ربَّكَ)). فأتاهُمُ أبو بَكْرٍ فقال: يا إخْوَتاهُ! أغضَبْتُكم؟ قالوا: لا، يَغْفِرُ الله لَك يا أخى.

(ایک مرتبہ) ابوسفیان سیدنا سلمان، صہیب اور بلال بخائیہ کے پاس آیا تو بدا ہے کہنے گے اللہ کی قتم اللہ ک مرتبہ) ابوسفیان سیدنا سلمان، صہیب اور بلال بخائیہ کے ۔ تو ابو بکرصدیق بخائیہ اللہ کے دشمنوں کی گردنوں کی مکمل پکڑنہیں کی ۔ تو ابو بکرصدیق بخائیہ اللہ کہا تہ کہا تھا ہے کہا تم ہیں اگر میں منازی کے سردار کو کہہ رہے ہو؟ پھر نبی اکرم منائیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر ساری بات بتلا دی تو آپ منائیہ کے فرمایا اے ابو بکر شایدتم نے انہیں (سلمان، صہیب اور بلال وغیرہ کو) ناراض کر دیا ہے اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے تو تم نے اپنی آپ اور انہیں ناراض کر دیا ہے تو تو تم نے اپنی آپ آپ اور انہیں معاف کے ایم میں خصد دلایا ہے؟ تو یہ طرض کرنے گئیس اللہ تعالی تمہیں معاف کرے ۔ صحبح مسلم: 2504

1615 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوْصاني خَليلي رسول الله صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِصالٍ مِنَ الخَيْرِ؛ أوْصاني: ((أنُ لا أنْظُرَ إلي مَنْ هو فَوْقي وأنْظُرَ إلي مَنْ هو دوني، وأوْصاني بحبِّ المساكِينِ والدُّنوِّ منْهُم، وأوْصاني أنْ أصِلَ رَحِمي وإنْ أَدْبَرَتُ))

سیدنا ابوذر رٹاٹئؤ بیان کرتے ہیں: مجھے میر نے لیل جناب رسول الله مٹاٹیؤ کم نے خیر و بھلائی کی چند تھیے تیں کیں۔ ① میں ہمیشہ اپنے سے امیر کی طرف نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے کم ترکی طرف دیکھوں ② مسکینوں سے محبت

#### حر توبدادردنیا ہے بے رغبتی کابیان کے گئی کا کہ ہے۔ کروں اور ان کے قریب رہا کروں (ک رشتہ داروں سے صلہ رخی کروں اگریچہ وہ مجھ سے قطع تعلقی کریں۔

[صحيح صحيح ابن حبان: 499، الطبراني في الصغير: 758]

1616 عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((ألا أُخْبِركُم بأهُلِ الجنَّةِ؟ كلُّ ضَعيفٍ مُتَضَعَّف، لو اقْسَمَ على الله لأبَرَّه، ألا أُخْبِركُمْ بأهْلِ النَارِ؟ كلُّ عُتُلِّ حَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)).

سیدنا حارثہ بن وہب زلائڈ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُلَائیْم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سا: '' کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دول جوجنتی ہیں؟ (پھر آپ مَلَاثِیْم نے ارشاد فرمایا:) ہر کمزور جسے کمزور سمجھا گیاہے،اگر بیاللہ پوتتم اٹھالیں تو اللہ تعالی انہیں قتم سے بری کردیتا ہے ( یعنی ان کی قتم پوری کردیتا ہے ) کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دول جوجہنمی ہیں؟ ہرسر کش تکبر کرنے والا (جہنم میں جائے گا)۔

[صحيح صحيح بحارى: 4918, 6071, 6657، سنن ابن ماحه: 4116] محيح مسلم: 2853، سنن ابن ماحه: 4116] محيح عن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ النبي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((أهلُ النارِ كلُّ جَعُظرِيِّ جَوَّاظٍ مسْتَكْبِرِ جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ وأهلُ الجنَّةِ الضُّعُفاءُ المَغُلُوبِونَ)).

سیدنا عبداللہ بن عمر و بھائٹیا سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم مٹائٹی کویدارشادفر ماتے ہوئے سنا: ''ہروہ آدمی جہنمی ہے جوشوخی بگاڑنے والا ، اکر کر چلنے والا اور تکبر کرنے والا ہے اورجنتی وہ لوگ ہیں جو کمز وراورمغلوب ہیں۔ [صحبح۔ مسند احمد: 306/4، المستدرك للحاكم: 499/2]

1618 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّه لَيَاتِي الرجلُ العظيمُ السَّمينُ يومَ القِيامَةِ؛ لا يَزِنُ عند الله جَناحَ بَعوضَةٍ [اقْرؤوا: ﴿فَلا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزُنَّا﴾]))

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹی نے ارشاد فر مایا:''حقیقت یہی ہے کہ قیامت کے دن ایک بڑا،موٹا آ دمی آئے گااور اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس کاوز ن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا،تم قر آن مجید

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### توبداوردنیاہے بےرغبتی کابیان کار کے لیے تر از وقائم نہیں کریں گئے'۔ کی بیر آیت پڑھ کر دیکھ لو'' پس ہم ان ( کفار ) کے لیے تر از وقائم نہیں کریں گئے'۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 4729، صحيح مسلم: 2785]

1619 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مَرَّ رجلٌ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لرجُلِ عنده جالس: ((ما رأيُكَ في هذا؟)). فقال: رجلٌ مِنْ أشُراف الناس؛ هذا والله حَرِيُّ إنْ خَطب أنْ يُنْكُحَ، وإنْ شَفَع أنْ يُشَفَّع، وإنْ قال أن يُسْمَع لِقَوْلِه! [ قال: ] فسكَّتَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَرَّ رجلٌ، فقالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ما رأيك في هذا)). فقال: يا رسول الله! هذا رجلٌ مِنْ فقراءِ المسلِمينَ، هذا حَريٌّ إنْ خَطب أنْ لا يُنْكَحَ، وإنْ شَفَّع، أنْ لا يُشَفَّع، وإنْ قال أنْ لا يُسْمِعَ لِقَولِه، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هذا حيرٌ مِنْ مِلْءِ الأرْض [ من ] مِثْل هذا)). سیدناسہل بن سعد والنی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَافِیم کے قریب سے ایک آ دمی گزرا تو آ یہ مُلَافِیم نے این یاس بیٹھے ہوئے آ دمی سے یو جھااس (گزرنے والے )بندے کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ آ دمی کہنےلگا'' بیعزت دارلوگوں میں سے ہے۔اللّٰہ کی تشم! بیابیا آ دمی ہے اگر بیسی کو نکاح کا پیغام بھیج تو اس کے ساتھ نکاح کیا جائے اوراگریکسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی جائے اوراگریپکوئی بات کرے تو اس کی بات سنی جائے تو آپ مُنْ اللِّهُمْ خاموش ہو گئے ۔ پھرا یک اور آ دمی گزرا تو رسول اللّٰد مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ نے اس بندے سے یو چھااس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا''اے اللہ کے رسول مُلا تی آجا دمی مسلمانوں کے فقراء میں ہے ہے،اگریہ نکاح کاکسی کو پیغام بھیج تواس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے اوراگریہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اورا گریہ کوئی بات کر ہے تواس کی بات نہنی جائے تورسول اللہ مُناتیج ہے ارشاد

[صحيح صحيح بخارى: 5091، صحيح مسلم: ، سنن ابن ماجه: 4120]

1620 الله عن مصعب بن سعد قال: رأي سعدٌ رضي الله عنه أنَّ له فَضُلًا على مَنْ دُوْنَه. فقال رسولُ الله عنه أنَّ له فَضُلًا على مَنْ دُوْنَه. فقال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((هَلُ تَنْصَرُونَ وتُرُزُقُونَ إلا بِضُعَفائِكُمْ)). وفي رواية النسائي فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّما تُنْصَرُ هذه الأمَّةُ بَضُعَفائها؛ بِدَعُوتِهِمْ وصَلاتِهِمْ وإخُلاصِهِمْ))

فر مایا: '' پہلے آ دمی جیسے آ دمیوں سے بوری زمین جرجائے توبی ( دوسرا ) آ دمی ان سب سے بہتر ہے۔''

#### 

مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد رہا تھ کا خیال تھا کہ انہیں دوسروں پر فضیلت ہے تو رسول اللہ مُنالیّظ کے
نے ارشاد فرمایا: ''تم جورزق دیئے جاتے ہواور جوتمہاری مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اور سنن نسائی ایک روایت میں ہے''اس امت کی مدداس کے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ دعا کمیں کرتے ہیں ،نماز پڑھتے ہیں اوران میں اخلاص موجود ہوتا ہے۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 2896، سنن نسائي: 3179]

1621 كان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يقول: ((ابغوني في ضعفائكم؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سٹیٹے کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا:''تم مجھے ضعفاء (کمزوروں) میں تلاش کرنا سوائے اس کے نہیں تمھیں تبہارے کمزور، ان کی وجہ سے رزق دیا جا تا ہے اور ان کی وجہ سے بن وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے۔

[صحیح\_ سنن ابی داوُد: 2594، سنن ترمذی: 1702، سنن نسائی: 3179]

1622 الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال كانَ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْوَجُ إلينا فَمِ الصُّفَّةِ وَعَلَيْنَا الْحُوتُكِيَّةُ، فقال: ((لو تَعُلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُم عَلَى مَا زُوِيَ عَنكُم، ولَتُفْتَحَنَّ عَلَيْكُم فَارِسُ والرومُ)).

سیدناعر باض بن ساریہ رفائنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنْ لَیْوَا ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم صفہ میں تھے

(یہ وہ جگہ ہے جہاں غریب صحابہ کرام رفنائنڈ ہوین کی تعلیم حاصل کرتے تھے ) اور ہمیں پہننے کے لئے کیڑے بہت

کم میسر ہوتے تھے تو آپ مُنْ لَیْوَا نے ارشا وفر مایا: ''اگر تمہیں معلوم ہوجائے کہ تمہارے لیے (آخرت میں) کیا

کچھ جمع کیا گیا ہے (نعمتیں وغیرہ) تو تم بھی بھی اس چیز پڑم نہ کر وجس سے تم محروم کر دیئے گئے ہو ( دنیا کا مال
وغیرہ) اور یقیناً تمہیں روم اور فارس پر فتح دی جائے گی۔ '[صحیح۔ مسند احمد: 128/4]

1623 الله عن محمود بن لبيد رضي الله عنه؛ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((اثْنَتان يَكُرُهُهُما ابْنُ آدَم:الموْتُ؛ والموْتُ خيرٌ مِنَ الفِتْنَةِ، ويكُرَهُ قِلَّةَ المالِ؛ وقِلَّةُ المالِ أقلُّ لِلْحِسابِ)).

#### حر توبداوردنیا ہے بر نبنی کا بیان کا کھا کہ کا کھا کہ کا کھا کہ کا ک

سیدنامحمود بن لبید و النظر سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلَا النظر نے ارشاد فرمایا: ''آ وم کا بیٹا دو چیزوں کونالبند کرتا ہے (موت' حالا نکہ بیموت فتنے وغیرہ سے بہتر ہے۔ ﴿''مال کی قلت' حالا نکہ بیر مال کی قلت ( کمی) (قیامت والے دن) حساب و کتاب کو کم کرنے والی ہے۔' [صحیح۔ مسند احمد: 427/5]

CLOSON OF THE

#### حص توبداوردنیا سے بےربنتی کا بیان کا کھی کا اوردنیا سے بےربنتی کا بیان

6- دنیا کی تھوڑی چیز پراکتفاءاور دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب اور دنیا کی محبت، کثر ت اور

اس دنیا میں مشغول ہونے سے ڈرنااوراس بات کا بیان کہ نبی اکرم مَا اَللّٰیا ہِ کھانے ، پینے

# اور کیڑے وغیرہ نہننے میں کیسی زندگی بسر کی

1624 الله عن سهل بُنِ سعُدِ الساعديِّ رضي الله عنه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله! دُلَّني على عَملٍ إذا عمِلْتُه أَحَبَّني الله، وأَحَبَّني الناسُ؟ فقال: ((ازُهَدُ في الدنْيا يُحِبَّك الله، وازُهَدُ فيما في أيْدي الناسِ يُحِبَّكَ الناسُ))

سيدناسهل بن سعد ساعدى رقائنو بيان كرتے بين كه ايك آدى نبى مرم على الله على خدمت اقدى بين حاضر بوكر عرض كرنے لگا اے الله كرسول منافيرا الجھے كوئى ايسا عمل بنلا كيں كه جب ميں وہ عمل كروں تو الله تعالى مجھ ہے محبت كرنے لگا اور لوگ بھى مجھ سے محبت كرنے لگيں؟ تو آپ منافیرا نے ارشاد فر مایا: ''دنیا سے بر بنبتی اختیار كر الله تعالى تجھ سے محبت كرے گا اور لوگوں كے پاس كيا كچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار كر (يعنی اس كا اختیار كر الله تعالى تجھ سے محبت كرنے گا ور لوگوں كے پاس كيا كچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار كر (يعنی اس كا خیال اپنے ول سے نكال دے ) لوگ تجھ سے محبت كرنے لگيں گے۔ [حسن لغيره۔ سنن ابن ماحه: 4102] حن ابي سعيد الحدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ الدنيا دو مي سيد الحدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ الدنيا دو مي سيد الحدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ الدنيا

عَدْرَةٌ خَصْرَةٌ، وإنَّ الله تَعالى مُسْتَخُلِفُكم فيها، فَينْظُرَ كيفَ تعْملُونَ، فاتَّقوا الدُّنيا، واتَّقوا النساء؛ [فإنَّ أوَّلَ فِتْنَةِ بَني إسرائيلَ كانتُ في النساء]))

سیدنا ابوسعید خدری و این سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله مَنَالَیْمُ نے ارشا و فر مایا: ''یقیناً و نیاسر سبز اور میٹھی ہے اور الله تعالی تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے ہیں وہ دیکھنا چا ہتا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ چنانچی تم دنیا اور عور توں (کے فتنے ) سے بچو۔ بے شک بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ (آز مائش وامتحان) عور توں کی وجہ سے تھا۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 2742]

1626 عن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يقول: ((الدنيا حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمنْ أَخَذَها بِحَقِّه بُورِكَ لَه فيها، ورُبَّ مُتَخَوِّضٍ فيما اشْتَهَتْ نَفُسُه ليسَ لَه يَوْمُ

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سر توباورونيا يه برفيتى كابيان كالمستخدمة والمستخدمة والمستخدمة المستخدمة المستخدمة والمستخدمة والمستخدمة والم

سیدناعبدالله بن عمر و بھائیں سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُلَاثِیْنِ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: '' دنیاسر سبز اور میٹھی ہے۔ جو بھی اسے حق کے ساتھ حاصل کرے گا (جائز طریقہ سے ضرورت کے مطابق) تو اس کے لئے اس دنیا میں برکت ڈال دی جائے گی اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جواپی خواہشات نفس میں اس مال کوخرچ کی میں تو ان لوگوں کے لئے روز قیامت یہ (برائی کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال جہنم کی) آگ ہوگی۔ اصحیح لغیرہ۔ الطبرانی فی الکبیر: 579/24]

1627 عسيب رضى الله عنه قال: خَرَج رسولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلاً فَمَوَّ بِي فَخَرَج إلَيْهِ، فَخَرَج إلَيْهِ، فَانْطَلَقَ حَتّى دَخَل حَائِطًا لِبَعْضِ الأنْصارِ، فقالَ لِصاحِبِ الحائِطِ: الْمُعِمْنا [بسرًا]، فجاء فَخَرَج إلَيْهِ، فانْطَلَقَ حتّى دَخَل حائِطًا لِبَعْضِ الأنْصارِ، فقالَ لِصاحِبِ الحائِطِ: الْمُعِمْنا [بسرًا]، فجاء بعذُقٍ فَوضَعَه فأكل رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ واصحابُه، ثُمَّ دَعا بِماءٍ بارِدٍ فشرِب، فقال: (لتُسُالنَ عن هذا يوم القِيامَةِ)) قال: فأخَذَ عُمرُ رَحمهُ الله العِذْقَ فَضَرب بِه الأرْض، حتّى تَناثَر البُسُرُ قِلَلْ رَسولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم؛ ثُمَّ قَالَ: يا رسولَ الله! إنَّا لَمسؤولُونَ عَنْ هذا يومَ القِيامَةِ؟ قال: ((نَعمُ، إلا مِنْ ثَلاثٍ خِرْقَةٍ كَفَّ بها [الرجلُ] عَوْرَتَه، أوْ كُسْرَةٍ سَدَّ بها جَوْعَتَه، أوْ جُحْرٍ يَتَدخَّلُ فيه مِنَ الحَرِّ والقَرِّ)).

سیدنا ابوعسب رٹائنڈ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ مٹائیڈ ہا ہرتشر ہے لائے آپ مٹائیڈ میرے پاس سے گزرے تو مجھے آ واز دی میں آپ مٹائیڈ کے ساتھ لکلا۔ پھر آپ مٹائیڈ ابو بکر صدیق رٹائیڈ کے پاس سے گزرے انہیں آ واز دی وہ بھی ساتھ چل پڑے پھر آپ مٹائیڈ عمر فاروق رٹائیڈ کے پاس سے گزرے انہیں بھی آ واز دی وہ بھی آپ مٹائیڈ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ مٹائیڈ کے عجے رہے یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی بھی آ واز دی وہ بھی آپ مٹائیڈ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ مٹائیڈ کے چائے رہے یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے۔ آپ مٹائیڈ کے ساتھ کے اس کے مالک سے کہا '' ہمیں کھجوری کھلا ، وہ کھجوروں کا ایک خوشہ کے باغ میں داخل ہوئے۔ آپ مٹائیڈ کے صحابہ کرام مٹائیڈ نے اسے تناول فر مایا ، پھر آپ مٹائیڈ کے خشد اپنی کے ماکسے مثلوا کر بیا اورارشاد فر مایا: ''ان سب (نعمتوں) کے بارے میں قیامت کے دن تم سے ضرور سوال کیا جائے مثلوا کر بیا اورارشاد فر مایا: ''ان سب (نعمتوں) کے بارے میں قیامت کے دن تم سے ضرور سوال کیا جائے

## 

گا۔" راوی کہتا ہے کہ عمر فاروق رٹی ٹیٹو نے کھجوروں کا خوشہ زمین پر مارا یہاں تک کہ کھجوریں رسول اللہ شائیٹی کے سامنے بھر گئیں، پھرعرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول شائیٹی ! قیامت کے دن ان سب (نعمتوں) کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ تو آپ شائیٹی نے ارشا دفر مایا'' جی ہاں سوائے تین چیزوں کے ① وہ کپڑا جس سے آ دمی اپنی شرمگاہ چھپا تا ہے ② کھانا جس کے ساتھ انسان اپنی بھوک دور کرتا ہے ③ وہ مکان وغیرہ جس میں سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لئے انسان داخل ہوتا ہے (ان سب چیزوں میں میانہ روی ہونی ضروری ہے ان تین باتوں کو جواز بنا کرفضول خرجی اور عیش پرستی درست نہیں)۔ [حسن۔ مسند احمد: 31/5]

1628 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صَلَّي اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((أوَّلُ ما يحاسَبُ به العبدُ يومَ القِيامَةِ؛ أنْ يُقالَ لَه: ألَمُ أصِحَّ لكَ جسْمَك، وأرْوِكَ مِنَ الماءِ البارِدِ؟))

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلائٹؤ کے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن (الله تعالیٰ کی طرف سے) ایک بندے سے سب سے پہلے بیسوال کیا جائے گا۔ کیا میں نے تیرے لیے تیرے جسم کو درست نہیں کیا تھا (یعنی مجھے صحت عطاء نہیں کی تھی) اور مجھے ٹھنڈے یانی سے سیرا بنہیں کیا تھا ؟

[صحيح\_ صحيح ابن حبان: 7364، المستدرك للحاكم: 138/4]

262 الله عنه قال لله عنه قال: اشتكى سَلْمانُ، فعادَهُ سَعْدٌ، فَرآهُ يَبْكي، فقالَ لَهُ سعدٌ: ما يُبْكيك يا أخي؟ أليْس قد صَحِبْت رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أليسَ، أليسَ؟ قال سلْمانُ: ما أبْكي وَالله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أليسَ، أليسَ؟ قال سلْمانُ: ما أبْكي وَسَلّمَ عَلِي الدُنْيا، ولا كراهِية الآخِرَة؛ ولكِنَّ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَهِدَ إلينا عَهْدًا، ما أراني إلا قد تعَدَّيْتُ. قال: وما عَهِدَ إليْك؟ قال: عَهِدَ إلينا أنّه: ((يكفي أحدَكم مثل زادِ الراكِبِ)). ولا أراني إلا قد تعدَّيْتُ. وأمّا أنتَ يا سَعْدُ! فاتّقِ الله عندَ حُكْمِكَ إذا حَكَمْت، وعند هَمِّكَ إذا هَمَمْت. قال ثابت: فبلَغني أنّه ما ترك إلا بِضْعَةً وعِشْرينَ ورُهَمًا مع نُفَيقَةٍ كانَتُ عِنْدَه.

سیدناانس وٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سلمان وٹائٹڈ بیار ہو گئے تو سیدنا سعد وٹائٹڈ عیادت کے لئے تشریف لائے تو تو کیا دیکھا کہ سیدنا سلمان وٹائٹڈ رورہے ہیں۔سیدنا سعد وٹائٹڈ انہیں عرض کرنے گئے۔اے میرے بھائی! آپ کیوں رور ہے ہو؟ کیا آپ بڑاٹھ کورسول اللہ مٹاٹیڈ کی صحبت حاصل نہیں ہے (کیا پیشرف اور عزت کم ہے)

کیا ایسا ایسا نہیں ہے؟ (مزید فضیلت کا اظہار کیا) تو سیدنا سلمان ڈاٹیڈ کہنے گئے میں (ونیا وآخرت) ان

دونوں میں ہے کی ایک پر بھی نہیں روتا۔ دنیا پر بخل کرتے ہوئے نہیں روتا اور نہ ہی مجھے آخرت کی کراہت

ہے۔لیکن (اصل بات بیہ ہے) کہ میں نے رسول اللہ مٹاٹیڈ ہے ایک عہد کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ میں نے

اس عہد کی پاسداری نہیں کی تو سیدنا سعد ڈٹاٹیڈ پوچھنے گئے وہ عہد کیا ہے جورسول اللہ مٹاٹیڈ ہے نے تجھ سے لیا تھا؟

سیدنا سلمان ڈٹاٹیڈ کہنے گئے آپ مٹاٹیڈ نے فرمایا تھا: 'دشمھیں (دنیا میں) اتنا مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے

راستے کا خرچہ ہوتا ہے۔' اور میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے تجاوز کیا ہے اے سعد! جب تم فیصلہ کروتو فیصلہ

کرنے میں اللہ سے ڈرنا اور جب (کوئی مال وغیرہ) تقسیم کروتو تقسیم کرنے میں اللہ سے ڈرنا اور جب کسی بھی

کام کا ارادہ کر دتو ارادہ کرتے وقت اللہ سے ڈرنا ثابت ڈسلٹن (حدیث کا راوی) بیان کرتا ہے کہ ہمیں بینجر ملی کہ

سیدنا سلمان ڈاٹیڈ نے جو مال چھوڑ اور تھوڑ اسا نفقہ تھا اور چوہیں در ہم سے لے کرانیس تک در ہم تھے۔

[صحيح\_ سنن ابن ماجه: 4104، صحيح ابن حبان: ]

1630 الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قال: ((قد أَفُلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ورُزقَ كَفافًا، وقَنَّعَهُ الله بِما أَتاهُ)).

سیدنا عبدالله بن عمرو دلی نیاسے روایت ہے کہ رسول الله مُلیّنیم نے ارشاد فر مایا'' یقیناً وہ آ دمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لا یا اور اسے رزق ضرورت کے مطابق دیا گیا اور الله نے جو کچھاسے عطاء فر مایا اس پراسے قناعت کی تو فق بھی دی۔[صحیح۔ صحیح مسلم: 1054، جامع الترمذی: 2348، سنن ابن ماحه: 4138]

1631 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يقول: اللَّهُمَّ الجُعَلُ رزُقَ آلِ مُحَمَّدٍ قوتًا، - وفي رواية -:كفافًا)).

سیدنا ابو ہر رہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹٹِ کو بید عاکرتے ہوئے سنا:''اےاللہ! تو آ لِ محمہ کارز ق گزارے کےمطابق بنادے۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 6460، صحيح مسلم: 1055، جامع الترمذي: 2361، سنن ابن ماجه: 4139]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## حر توبدادردنیاہے بر بخبتی کابیان کے کہا کہ ان کا بیان کے کہا تھا کہ ان کا بیان کے کہا کہ کا کہا کہ کا کہا کہ ک

1632 الله عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه عن رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يَتَبُعُ الميتَ ثَلاثُ: الله عَلَيْهِ وَمَالُه، وَيَبُقي عَمَلُه)). أَهُنُه، ومَالُه، ويَبُقي عَمَلُه)).

سیدنا انس بخانی رسول الله منافی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ منافی نے ارشاد فرمایا: ''میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اورایک چیزیں جاتی ہیں اورایک چیزیں جاتی ہیں اورایک عمل دو چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں اورایک چیز (اس کے ساتھ) باقی رہتی ہے۔اس کے اہل وعیال اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اوراس کا عمل باقی رہتا ہے۔[صحیح۔صحیح بعدادی: 6514، صحیح مسلم: 2960]

1633 هـ الله بن الشِّخِير رضي الله عنه قال: أتيتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقرأ: ﴿ اللهَ عَن عَبِدِ اللهِ بِن الشِّخِيرِ رضي الله عنه قال: ((يقولُ ابْنُ آدَم: مالي مالي! وهلُ لكَ يا ابْنَ آدم مِنْ مالِكَ إلا ما أكلُتَ فَانْهَاكُمُ التَكَاثُرُ ﴾ قال: ((يقولُ ابْنُ آدَم: مالي مالي! وهلُ لكَ يا ابْنَ آدم مِنْ مالِكَ إلا ما أكلُتَ فَانْهَاكُمُ اللهَ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْ الْمُنْ مَالِكًا اللهُ اللهُ عَلَيْ الْمُنْ مَالِكُ إِلَّا مَلْتَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلِيْكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْه

سیدناعبدالله بن شخیر بھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مکرم ملاٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا،اور آپ ملاٹیا قرآن مجید کی سورة ''اکھ گھ النتگافی ''تلاوت فرمار ہے تھے پھر آپ ملاٹیا نے ارشاد فرمایا'' آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرامال اور حالانکہ اے آدم کے بیٹے ! تیرامال وہی ہے جو تونے کھا کرختم کردیا، یا جو تونے پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ جاریہ ) بنالیا۔

[صحيح صحيح مسلم: 2958، جامع الترمذي: 3351، سنن النسائي: 3613]

1634 الله عنه عن حابر رضى الله عنه: أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بالسوقِ [ داخلاً من بعض العالية ] والناسُ كَنَفَتَيْه، فَمرَّ بجَدْي أَسَكَ مَيْتٍ، فتناوَله بأذُنِه ثُمَّ قال: أيكُمُ يُحِبُّ أنَّ هذا لَه بدرهم ؟)). فقالوا: ما نُحِبُّ أنَّه لَن لَن بشَى عَ وما نَصْنَعُ به ؟ قال: ((أَتُحِبُّونَ أنَّه لَكُمْ؟!)). قالوا: والله لوُ كان حيًا لكانَ عَيْبًا فيه ؛ لأنَّه أَسَكُّ، فكيفَ وهو مَيِّتُ ؟ فقال: ((والله للدُّنيا أهْوَنُ على الله عز وجل مِنْ هذا عَلَيْكُمْ)).

سیدنا جابر بھاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ مٹاٹیٹم بازار سے گزرے اور آپ مٹاٹیٹم کے دونوں جانب لوگ (لیعنی صحابہ کرام بھائیٹم) تھے۔تو آپ مٹاٹیٹم چھوٹے چھوٹے کا نول والی بکری کے مرے ہوئے بچے

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کے پاس سے گزرے تو آپ مُلَّاتِیْم نے اس کے کان کو پکڑ کرفر مایا''تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اس بکری کے بیچے کوایک درہم میں حاصل کرے؟ صحابہ کرام شکائی عرض کرنے گئے ''ہم نہیں چاہے کہ یہ ہمیں کسی چیز کے عوض میں سلے اور ہم اس کا کریں گے بھی کیا؟ تو آپ مُلَّاتِیْم نے پوچھا کیا تم پیند کرتے ہو کہ تہمیں یہ در مفت ) میں مل جائے؟ صحابہ کرام شکائی عرض کرنے گئے''اللہ کی شم اگر یہ زندہ ہوتا تو تب بھی اس میں عیب تھا کہ یہ چھوٹے کا نوں والا ہے۔اب تو یہ مردہ ہے (اب ہم اسے کیے لے سکتے ہیں؟) تو آپ مُلَّاتِیْم نے ارشاد فر مایا:''اللہ کی شم جس قد رتم ہارے نزد یک بید نیا فر مایا:''اللہ کی شم جس قد رتم ہارے نزد یک بید (مردہ جانور) حقیر ہے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کے نزد یک بید نیا حقیر ہے۔[صحیح مسلم: 2957]

1635 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ قد الْقاها مَرَّ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ قد الْقاها أَهُولُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ قد الْقاها أَهُولُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى

سیدنا عبداللہ بن عباس وٹائٹی بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی اکرم مٹائٹی ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہے جس کواس کے مالک نے بھینک دیا تھا تو آپ مٹائٹی نے ارشادفر مایا: ''قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس مردہ بکری کی قدرو قیت (اب) جس قدراس کے مالکول کے نزدیک ہے اس سے کہیں زیادہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر ہے۔[صحیح لغیرہ۔ مسند احمد: 329/1]

1636 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ كَانَتِ الدنْيا عَدِهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ كَانَتِ الدنْيا تَعدِلُ عَنْدَ الله جَناحَ بَعوضَةٍ، ما سَقى كافِرًا مِنْها شُرْبَةَ مَاءٍ)).

سیدناسہل بن سعد رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تَالِیُّمْ نے ارشاد فرمایا:''اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی (قدر) اگرایک مجھرکے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سی کا فرکو اس دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔''[صحیح لغیرہ۔ سنن ابن ماجہ: 4110، حامع الترمذی: 2320]

1637 عن الضِّحاك بن سفيان رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: ((يا ضحَّاكُ! ما طعَامُك؟)). قال: يا رسولَ الله! اللَّحْمُ واللَّبَنُ. قال:((ثمَّ يصيرُ إلى ماذا؟)). قال:إلى ما قَدْ علِمُتَ. قال:((فَإنَّ الله تعالى ضَرَب ما يَخْرُج مِنِ ابْنِ آدَمَ مَثلًا لِلدنْيا)).

## حر توباوردنیا ہے بر نبتی کابیان کی کھیاں کے اور دنیا ہے بر نبتی کابیان کی کھیاں کے کہا

سیدناضحاک بن سفیان دلانتی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَلَانَیْم نے ان سے پوچھا''اے ضحاک! تمہارا کھانا،
پینا کیا ہے؟''انہوں نے عرض کی! گوشت اور دودھ۔تو آپ مَلَانِیْم نے پوچھا پھراس کا کیا بندا ہے؟ تو بیعرض
کرنے لگے وہ کچھ جوآپ مَلَانِیْم جانتے ہیں تو آپ مَلَانِیْم نے ارشاد فرمایا:''آ دم کے بیٹے سے جو کچھ(پاخانہ
وغیرہ) نکاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی مثال بنادیا ہے۔' [صحبح لغیرہ۔ مسند احمد: 452/3]

1638 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يقول: ((إنَّ الدنْيا مَنْعُونَةٌ، ملعونٌ ما فيها؛ إلا ذِكُرَ الله ومَا والاه، وعالِمٌ أو مَتَعَلَمٌ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈھائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سُلٹیڈ کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا:'' بے شک د نیا اور جو کچھ د نیا میں ہے سب ملعون ہے سوائے ان چیز ول کے ① اللہ کا ذکر اور وہ اشیاء جن کواللہ پسند کرتا ہے۔ ②عالم ( دین کی سمجھ بو جھ رکھنے والا ، دین سکھلانے والا ) ⑥ دین سکھنے والا۔

[حسن\_ سنن ابن ماجه: 4112، بيهقي في الشعب: 1708، جامع الترمذي: 2322]

1639 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ما حَبَي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ما الدنيا في الآخِرَةِ إلا كما يَجْعَلُ أَحَدُكُم اصْبَعَه هذه في اليَّمِّ –وأشار يحيي بن يحيي بالسبابة–، فَلْيَنْظُر بِمَ يَرْجِعُ)).

سیدنامستورد رہا تھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیا نے ارشاد فر مایا: ''آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت الی ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر باہر نکا لے اور پھر دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا یانی لگاہے (سمندر آخرت ہے اور انگلی کے ساتھ جو یانی ہے وہ دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں حیثیت ہے)۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2858]

1640 وعبدُ البي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((تَعِسَ عبدُ اللِينارِ، وعبدُ الدرُهمِ، وعبدُ الخَومِيصَةِ، إنْ أَعْطِي رَضِي، وإنْ لَمْ يُعطَ سَخِط، تَعِسَ وانْتكس، وإذا شِيك فلا انْتقش، طوبي لِعبدٍ أخِدٍ بِعنانِ فَرسِه في سبيلِ الله، أشْعَتُ رأسُه، مُغْبَرَّة قَدماهُ، وإنْ كانَ في الحِراسَةِ كانَ في الحِراسَةِ كانَ في الحِراسَةِ كانَ في الحِراسَةِ كانَ في الحِراسَةِ، وإنْ كانَ في الساقَةِ كان في الساقَةِ؛ وإنِ اسْتَأذَنَ لَمْ يُؤْذَنُ له، وإنْ شَفَع لَمْ يُشَفَّعُ))

سیدنا ابو ہریرہ بی تی اور ایت ہے وہ نی کریم مظافیہ اسے بیان کرتے ہیں کہ آپ مگافیہ ارشاد فر مایا : دینار کا بندہ، درہم کا بندہ اور خوبصورت کپٹروں کا بندہ ہلاک ہوگیا اورا یک روایت میں الفاظ زا کد ہیں اونی چا در کا بندہ ہلاک ہوگیا اگرا سے دیا جاتا ہے تو خوش رہتا ہے نہ دیا جائے تو ناراض ہوجاتا ہے۔ ہلاک ہوگیا، ذلیل وخوار ہو گیا اور جس وقت اس کے پاؤں میں کا نٹا لگے نہ نکالا جائے ۔خوش نصیب ہے جواللہ کے راستے میں پراگندہ بال اور خاک آلودہ قدموں کے ساتھ اپنے گھوڑ ہے کی باگ تھا ہے ہوئے ہوتا ہے اگر حفاظت ونگر انی کا وقت ہوتا ہے تو روانی میں ہوتا ہے اور اگر وہ اُس کی جائے دو اسے اجوازت نہیں ملتی اگر سفارش کرتا ہے تو اس کی اہر مقارش کرتا ہے تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ ) اگر وہ اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت نہیں ملتی اگر سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول نہیں ہوتی ۔ [صحیح البحاری: 2886]

1641 . - 1641 . - الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قال: ((من أحبَّ دُنياه؛ اضرَّ بآخرته، ومن أحبَّ آخرتَه؛ أضرَّ بدُنياه، فآثِروا ما يبقى على ما يفُني))

سیدنا ابوموی اشعری دل شؤیبیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَلَقْظِم نے ارشاد فر مایا: ''جس نے دنیا سے محبت کی (دنیا ہی کو اپنا اصل مقصود بنالیا) اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور وہ آ دمی جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا ہم ہاقی رہنے والی چیز کوفنا ہونے والی چیز پرترجے دو۔

[صحيح لغيره مسند احمد: 412/4، صحيح ابن حبان: 709، المستدرك للحاكم: 319/4]

1642 الله عن أبي مالك الأشْعَرِيّ رضيَ الله عنه: أنّه لمّا حضرَتُهُ الوَفاةُ قال: يا مَعْشَو الأشْعَرِيّين! ليُبلّغ الشّاهِدُ الغائِبَ؛ إنّي سمِعْتُ رسولَ الله صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول: ((حلاوَةُ الدنيا مُرَّةُ الآخِرَةِ، ومُرَّةُ الدنيا حلاوَةُ الآخِرَةِ)).

سیدنا ابو ما لک اشعری بی نین پر جب و فات کا وقت آیا تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے فر مانے گئے"جو یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں تک نیہ بات پہنچا دیں جو یہاں موجو ذہیں۔ میں نے رسول الله مُؤاثِرُم کو بیار شاد فر ماتے ہوئے سنا'' دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔

[صحيح\_ المستدرك للحاكم: 310/4]

1643 الله صَلَّى عن كعب بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((ما ذِنْبانِ جائِعان ارْسِلا في غَنَمِ، بافْسدَ لها مِنْ حِرْصِ المَرْءِ على المالِ والشرف لدينه)).

سیدنا کعب بن ما لک رفاتین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منالین بی ارشاد فر مایا: ''دو بھو کے بھیڑ سے بھر یوں میں چھوڑ دیئے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جس قدر (اپنا) نقصان وہ آ دمی کرتا ہے جو مال پر حریص ہے اور اپنی دین داری پر فخر کرتا ہے۔[صحیح۔ حامع الترمذی: 2376، صحیح ابن حبان: 3228]

1644 هـ الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُول: ((إنَّ الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صَلَّي اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يقول: ((إنَّ لِيَّا أُمَّةٍ فِيْتُنَةً ، وفِتْنَةً أُمَّتِي المالُ)).

سیدنا کعب بن عیاض وٹائٹوئیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مٹائٹوئم کویدارشا دفر ماتے ہوئے سنا:'' بے شک ہرامت کی ایک آز مائش ہے اور میری امت کی آز مائش مال ہے۔''

[صحيح حامع الترمذى: 2336، صحيح ابن حبان: 3223، المستدرك للحاكم: 318/4 من الله عن زيد بن ثابتٍ رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((رحِمَ الله مَنُ مَنِي عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله مَنُ الله مَنُ الله مَنُ الله عَلَي عليه عَيْرَه، ثلاثًا لا يَغِلُّ عليهِنَّ قلبُ امْرىءٍ مسْلِم: إخْلاصُ العَملِ لله، والنصْحُ لانِمَّةِ المسلمين، واللَّزومُ لِجمَاعَتِهِم، فإنَّ دُعاءَ هُمْ يُحِيطُ مَنُ وراء هم. إنَّه مَنْ تكُنِ الدنيا نِيَّته يَجْعلِ الله فَقْرَه بَيْنَ عِينَهِ، ويشَيِّتُ عليه ضَيْعَته، ولا يَاتِيهِ منها إلا ما كُتِبَ له. ومَنْ تكُنِ الآخِرَةُ نِيَّتَه يَجْعلِ الله غِناهُ في قَلْبِه، ويَكُفِيه ضَيْعَته، وتاتيه الدنيا وهي راغِمَةٌ )).

سیدنا زید بن ثابت رٹائٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹ نے ارشاد فر مایا: ''اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فر ماے جس نے میری بات کوسنا اور اسے آگے دوسروں تک پہنچایا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کسی بھی مسلمان آ دمی کوان چیزوں پر دل میں کینہ نہیں آتا (آ اللہ کے لیے عمل میں اخلاص (2 مسلمانوں کے ائمہ کی خیرخواہی (3 مسلمانوں کی جماعت کولازم پکڑنا۔ ان مسلمانوں کی دعا دوسرے مسلمانوں کو بھی شامل ہوتی ہے بات یہ ہے جس آ دمی کا مقصود صرف دنیا ہی ہوتو اللہ تعالیٰ فقیری ایسے بندے کی دونوں آئکھوں کے درمیان مسلط کر دیتا ہے اور اس کی جائیداد (مال ودولت) کو مقرق کردیتا ہے اور اسے دنیا ہے وہی کچھ ملتا ہے جواس کا نصیب ہے اور اس کی جائیداد (مال ودولت) کو مقرق کردیتا ہے اور اسے دنیا ہے وہی کچھ ملتا ہے جواس کا نصیب ہے

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

اور وہ آ دمی جس کامقصود آخرت ہوتو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے ادر اس کے مال و دولت کو کافی ہوجا تا ہے اور اس کے پاس دنیا ذلیل ہوکر آتی ہے۔

[صحيح\_ سنن ابن ماجه: 232، الطبراني في الأوسط: 7267، صحيح ابن حبان: 68/1]

1646 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ما أُخشي عليكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ما أُخشي عليكُم النَّعَشُد)). الْفَقُرَ؛ ولكِنُ أُخشَى عليكُمُ التَّعَشُدُ)).

سیدنا ابو ہر رہے ہوئائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹوئل نے ارشا وفر مایا:'' میں تم پر فقیری سے نہیں ڈرتالیکن میں تم پر مال کی کثرت سے ڈرتا ہوں کہتم جان بر مال کی کثرت سے ڈرتا ہوں کہتم جان بوجھ کر فلطی میں مبتلا ہوجاؤگے۔

[صحيح\_ مسند احمد: 308/2، صحيح ابن حبان: 3222، المستدرك للحاكم: 534/2]

1647 عن أبي ذرِّ رضي الله عنه قال: كنتُ أمْشي مَعَ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَرَّةٍ بِالمَدِينَةِ، فاسْتَقْبَكَنا أَحُدُّ، فقال: ((يا أبا ذر!)). قلتُ لبَيْكَ يا رسولَ الله اقال:

((ما يَسُرُّني أنَّ عندي مثلَ أحُد هذا ذَهبًا، يَمُضي عليه ثالِثَةٌ وعِنْدي منهُ دينارٌ؛ إلا شَيء أرْصدُه لِدَيْنٍ؛ إلا أنُ أقولَ في عبادِ الله هكذا، وهكذا، وهكذا- عنْ يَمينه، وعنْ شِمَالِه، وعنْ خَلُفه-)) ثُمَّ سارَ فقال: ((إنَّ الأكثرينَ هُمُ الأقَلُّونَ يومَ القِيامَةِ إلاَّ مَنْ قال هكذا، وهكذا، وهكذا- عنْ يَمينه وعنْ شِمالَه، ومِنْ خَلُفِه-، وقَليلٌ ما هُمُ)).

سیدناابوذر رڈھنٹؤ بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں نبی اکرم مٹھٹٹ کے ساتھ مدینہ کی پھر یلی زمین (حرق) میں چل رہا تھا (چلتے چلتے) ہمارے سامنے احد پہاڑ آگیا تو آپ مٹھٹٹ نے ارشاد فرمایا:''اے ابوذر!'' میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹھٹٹ ایس حاضر ہوں تو آپ مٹھٹٹ نے ارشاد فرمایا:'' مجھے یہ بات پہند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوا وراس پر تیسرادن آجائے اور میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی باق ہوگر کچھٹر ض کے لئے رکھلوں گا میں وہ سارا مال اللہ کے بندوں میں ہر طرف اس اس طرح تقسیم کردوں گا بھر آپ مٹھٹٹ کے عدریہ چلے اور آپ مٹھٹٹ کے ارشاد فرمایا:''زیادہ مال ودولت والے قیامت کے دن خسارے بھر آپ مٹھٹٹ کے عدریہ چلے اور آپ مٹھٹٹ کے ارشاد فرمایا:''زیادہ مال ودولت والے قیامت کے دن خسارے

## حر توبداوردنیا ہے بےربنتی کابیان کے کہا

میں ہوں گے مگر وہ مالدار نہیں جس نے مال ہر جانب اس اس طرح اللہ کے راستے میں دیا اور ایسے (صدقہ و خیرات کرنے والے )لوگ بہت ہی کم ہیں۔''

[صحيح صحيح بخارى: 2388, 6268, 6444، صحيح مسلم: 990, 990]



## 7-سلف صالحين كي معيشت كابيان

1648 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ((ما شَبِعَ آلُ مُحمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثلاثَةَ الله عنه قال ((ما شَبِعَ آلُ مُحمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثلاثَة أَيَّامٍ تِباعًا حتى قُبِضَ)). وفي رواية: قال أبو حازم: رأيتُ أبا هريرة يُشيرُ باصْبَعِه مِرارًا يقول: ((والذي نَفُسُ أبي هريرة بيده ما شَبِعَ نبيُّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ وأهله ] ثلاثَة أيَّامٍ تباعًا مِنْ خبُرِ حِنْطَةٍ حتى فارَقَ الدنيا))

سیدنا ابو ہریرہ دُولُنُونی سے روایت کہ محمد مَنْ الله کُلِی آل نے مسلسل میں دن بید بھر کر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ مَنْ الله ہریرہ دُولُونی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ایک روایت میں ہے کہ محمد مَنْ اللهٔ اور آپ مَنْ اللهٰ کَلُونی کَلُ اللہ مَن الله مریرہ دُولُونی میں کے کہ محمد منا الله ہریرہ دُولُونی میں کے کہ دنیا جھوڑ دی اور یہ بات سیدنا ابو ہریرہ دُولُونی منا کہ کہ دنیا جھوڑ دی اور یہ بات سیدنا ابو ہریرہ دُولُونی منا کہ کہ دنیا جھوڑ دی اور یہ بات سیدنا ابو ہریرہ دُولُونی منا کہ کہ دنیا کہ دنیا جھوڑ دی اور یہ بات سیدنا ابو ہریرہ دُولُونی منا کہ کہ دنیا کہ دنیا جھوڑ دی اور یہ بات سیدنا ابو ہریرہ دُولُونی منا کہ دنیا کہ دنیا جھوڑ دی اور یہ بات سیدنا ابو ہریرہ دُولُونی کہ کہ دنیا کہ دنیا جھوڑ دی اور یہ بات سیدنا ابو ہریرہ دُولُونی کے سید بات سیدنا ابو ہریرہ دُولُونی کے سید بات سیدنا ابو ہریرہ دُولُونی کے سید بات سیدنا ابو ہریرہ دُولی کھوڑ دی اور کہ بیاں کے سید بات سیدنا ابو ہریرہ دُولی کے سید کے سید بات سیدنا ابو ہریرہ دُولی کے سید بات سیدنا کے سید کے سید بات سیدنا کو ہری ہوئی کے سید بات سیدنا کے سید کے سید بات سیدنا کے سید ہوئی کے سید کے سید بات سید کے سید ہوئی ک

1649 . عصر الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يعد رضي الله عنه قال: ((ما شبع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم شبعتين حتى فارق الدنيا))

سیدناسہل بن سعد و النفوز سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ النَّوْمُ نے ایک دن میں دومرتبہ پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ مَنْ النَّامُ نے دنیا چھوڑ دی۔[صحیح لغیرہ۔ الطبرانی فی الکبیر: 5848/6]

1650 عن عائشة رضي الله عنها قالت؛ ((ما كان يَبْقى على مائدَةِ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ الشعيرِ قَليلٌ ولا كَثيرٌ)) رواه الطبراني بإسناد حسن وفي رواية له ((ما رُفِعَتْ مائدَةُ

## حر توبداوردنیا ہے بر بخبی کابیان کے کہا کہ کا کہان کا کہانا کہ کہانا کہانا کہ کہانا کہ کہانا کہانا کہ کہانا کہانا کہ کہانا کہانا کہانا کہانا کہ کہانا کہ کردنا کہ کہانا کہ کہانا کہا

رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منْ بيْنِ يَديُ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلَيْها فُضْلَةٌ مِنْ طَعامٍ قَطُّ))

رواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال ((وما رفع بين يديه كسرة فضلا حتى قبض))

سیدہ عائشہ ڈی ٹھٹا فرماتی ہیں رسول اللہ مٹاٹیٹے کے دسترخوان پر بھی بھی جو کی روٹی باقی نہیں بجی۔ایک روایت میں ہے کہ بھی ایسانہیں ہوا کہ آپ مٹاٹیٹے کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا گیا ہواور اس پر کھانے کی کوئی چیز باقی بچی ہو۔ (بچتی بھی کیسے کھانا وغیرہ بہت تھوڑی مقدار میں ہوتا تھا)

[صحيح لغيره الطبراني في الأوسط: 15/90]

1651 عن سهل بن سعدٍ رضى الله عنه قال: ((ما رأي رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقيِّ مِنُ حين ابْتَعَثهُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عَهْدِ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْحَلًا مِنْ حِينِ ابْتَعَثهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْحَلًا مِنْ حِينِ ابْتَعَثهُ الله تعالى حتى قَبَضهُ مُنْحَلًا عِنْ عَينِ ابْتَعَثهُ الله تعالى حتى قَبَضهُ الله)) فقيلَ: فكيف كنتُمْ تأكُلونَ الشعيرَ غيرَ منْحولٍ؟ قال: كنَّا نَطْحَنُه ونَنْفُخه، فَيطيرُ ما طار، وما الله) فقيلَ: فكيف كنتُمْ تأكُلونَ الشعيرَ غيرَ منْحولٍ؟ قال: كنَّا نَطْحَنُه ونَنْفُخه، فَيطيرُ ما طار، وما بقى تَرَيْناهُ.

سیدناسہل بن سعد رہ النون سے کہ رسول اللہ منا الله منا ال

[صحیح\_ صحیح بخاری: 5413]

1652 عن عروة عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها كانت تقول: والله يا ابْنَ أَحْتَى! إِنْ كُنّا لَنَنْظُر إلى الهلالِ، ثمّ الهلالِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نارٌ. قلتُ: يا خالة! فما كان يُعِيشُكُم؟ قالتُ: الأسُودان: التمرُ والماءُ، إلا أنَّه قد كان لِرسولِ الله

## حرار توبداوردنیاہے بےربنی کابیان کی کھیاں کا کھ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جيرانٌ منَ الأنْصار، وكانَتُ لهم مَنايحُ، فكانوا يُرْسِلونَ إلى رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْبانِها، فيسقيناه )).

سیدہ عائشہ وٹا ٹھنا پنے بھانے بچروہ وٹا ٹیٹو کو کہتی ہیں: اے میرے بھانے اللہ کی قتم ہم (یعنی از واج مطہرات) دوماہ میں تین جاندد کیھ لیا کرتیں اور رسول اللہ مٹا ٹیٹو کے کئی بھی گھر میں آگ نہ جلتی (کھانا وغیرہ دود و ماہ تک تیار نہ ہوتا تھا) عروہ وٹا ٹیٹو کہتے ہیں میں نے عرض کی اے خالہ جان! پھر آپ کا گذر بسر کس طرح ہوتا تھا؟ تو وہ فرمانے لگیں۔ کھجور اور پانی (ہم استعال کرتے تھے) ہاں رسول اللہ مٹا ٹیٹو کے ہمسائے انصاری تھے وہ اپنے جانوروں کا دود ھے ہمیں پلادیتے۔

[صحیح مسلم: 2972) صحیح مسلم: 2972]

1653 النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنظر إلى السّمَاءِ، فإذا مَلكٌ يَنْزِلُ، فقال لَهُ جبريلُ: هذا المَلكُ مَا نزَل مُنذُ خُلِقَ قَبْلَ الساعَة، فلمّا نزل قال: يا محمّد! أرْسلني إليك ربُّك؛ أمَلِكًا أَجْعَلُكَ ، أمْ عَبْدًا رسولًا؟ قال لَهُ جبريلُ: تواضَعُ لِرَبِّكَ يا محمّد! فقال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ((لا بَلُ عَبْدًا رسولًا))

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) جبریل ملیلا نبی اکرم مٹاٹٹو ہم کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے

آسان کی طرف دیکھا کہ ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبریل آپ مٹاٹٹو کی خدمت میں عرض کرنے لگے یہ فرشتہ
جب سے پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ پہلی مرتبہ اترا ہے۔ وہ فرشتہ عرض کرنے لگا اے
محمد مٹاٹٹو کا ایم بھے آپ مٹاٹٹو کے رب نے آپ مٹاٹٹو کی طرف بھیجا ہے کہ میں (یعنی اللہ تعالی) آپ مٹاٹٹو کو فرشتہ بناؤں یا بندہ رسول ؟ تو جبریل عرض کرنے لگے اے محمد مٹاٹٹو کا این درب کے لیے عاجزی افتیار کریں تو مرسول اللہ مٹاٹٹو کی اللہ مٹاٹٹو کی اللہ مٹاٹٹو کی اللہ مٹاٹٹو کی نے ارشاوفر مایا'' (فرشتہ نہیں) بلکہ بندہ رسول۔[صحبح۔ صحبح ابن حبان: 6365]

1654 الله على الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: نامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على حصيرٍ، فقامَ وقد أثَّرَ في جَنْبِه، قُلْنا: يا رسولَ الله لوِ اتَّخَذُنا لكَ وِطاءً، فقال: ((ما لي وللدُنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرةٍ، ثُمَّ راح وتركها)).

سیدناعبداللہ بن مسعود و التُحَوَّین ان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْتِم ایک چٹائی پرسو گئے جب آپ مَبِی ارہوئے تو آپ مَلَیْتِم ایلہ پڑائی ایک چٹائی پرسو گئے جب م اطہر پراس چٹائی کے نشان پڑ گئے ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَلَیْتِم ا ہم آپ مَلَیْتِم اللہ کے رسول مَلَیْتِم اللہ کے رسول مَلَیْتِم اللہ کے رسول مَلَیْتِم اللہ کے ساتھ کیا کے لئے (ایک نرم) بستر نہ بنوا دیں تو آپ مَلَیْتِم نے ارشاد فر مایا: ''میرا دنیا (کی آسائٹوں) کے ساتھ کیا تعلق میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جس نے سامیہ حاصل کرنے کے لئے ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کیا اور پھراس کوچھوڑ کر (اپنی منزل کی جانب) چل دیا۔

[صحيح لغيره حامع الترمذي: 2377، سنن ابن ماجه: 4109]

مَحَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو على حَصيرٍ، قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: دخلتُ على رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو على حَصيرٍ، قال: فجلستُ، فإذا عليه إزارُه، وليسَ عليه غيرُه، وإذا الحصيرُ قد أثَّر في جَنْبِه، وإذا أنا بقَبضةٍ مِنْ شَعيرٍ نَحُو الصاعِ، وقَرَظٍ في ناحِيةٍ في الغُرُفَةِ، وإذا إهابُ معَلَق، فابتَدرتُ عينايَ، فقال: ((ما يُبْكيكَ يا ابْنَ الخطّابِ؟)). فقال: يا نبيَّ الله! وما لي لا أبْكي وهذا الحصيرُ قد أثَّر في جنبك، وهذه خِزانتُكَ لا أري فيها إلا ما أري، وذاك كِسُري وقيصَرُ في الشِّمارِ والأنهارِ وانتَ نبيُّ الله وصفُوتُه، وهذه خِزانتُكَ. قال: ((ياابْنَ الخطّابِ! أما ترضي أنْ تكونَ لنا الآخِرَةُ ولهمُ الدُنْيا؟)) قُلتَ بلي.

سیدناعمرفاروق بھا تھے۔ میں بیٹھ گیا اور آپ سالیہ کالیڈ کا گیا کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کا لیے جا کی پر تشریف فرما تھے۔ میں بیٹھ گیا اور آپ کا لیے پر سوائے ایک تہبند کے اور کچھ نہ تھا اور جا کی کے نشانات آپ سالیہ کے جسم اطہر پر تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ سالیہ کھر میں دوکلو کے قریب ہو تھے اور کمرے کے ایک کو نے میں کیکر کے ماندایک درخت کے بتے تھے اور ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا (یدد کیمکر) میری آنکھوں سے آپ سوجاری ہو گئے تو آپ سالیہ کے فرمایا: اے خطاب کے بیٹے! تم کیوں روتے ہو؟ تو بیموض کرنے گئے اے اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ ایس کیوں نہ رووں سے جی اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کے بیاں ہے کا کل سامان ہے جو میں نے و کھا ہے اور یہ قیصر و کسر کی بھلوں ،نہروں میں (دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے) جبکہ آپ مالیہ کا کی سامان ہے تو آپ مالیہ کے ایس ہے) جبکہ آپ مالیہ کے نبی مالیہ کے اور یہ آپ مالیہ کی مرتب ان کے پاس ہے)

## حرات توبداوردنیا ہے بر بغبتی کابیان کے کہا

"اے خطاب کے بیٹے! کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت (کی نعمتیں ہیں) اور ان (کفار) کے لئے دنیا؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں (میں اس بات پر راضی ہوں)

[**حسن\_** سنن ابن ماجه: 4153]

1656 الله صَلَّى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((إنَّما كان فِراشُ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي يَتَّكِىءُ ينامُ عليه أدَمًّا حَشُوهُ لِيفٌ)) وفي رواية ((كان وسادُ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي يَتَّكِىءُ عليه مِنْ أدَم حشُوهُ لِيفٌ))

سیدہ عاکثہ بڑا گھنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ شکھیا جس بستر پرسوتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس کے اندر تھجور (کے پتوں) کی چھال بھری ہوئی تھی اور جس تکیے پر آپ شکھیا میک لگائے تھے اس کے اندر بھی تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔[صحیح۔ صحیح بعاری: 6456، صحیح مسلم: 2082]

سیدنا ابوبردہ بن ابومویٰ الاشعری بڑاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ بڑٹٹا نے ہمارے سامنے ایک پیوندگی چا در اورموٹی تہبند نکالی اورفر مانے لگیں:''رسول الله مٹاٹیؤ کی روح ان دوکپڑوں میں قبض کی گئے۔''

[صحيح صحيح بحارى: 5818، صحيح مسلم: 2080، سنن ابى داؤد: 4036، حامع الترمذى: 1733 مند 1658 عند الله عند عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ((ما تَرك رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند مَوْته درُهمًا ولا دِينارًا ولا عَبْدًا ولا أمَةً ولا شيئًا؛ إلا بَغْلَته البَيضاءَ التي كانَ يرْكَبُها، وسلاحَه، وأرْضًا جعَلها لابُن السبيل صدَقةً))

سیدناعمرو بن حارث بھاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ' رسول اللہ سُٹاٹیٹی نے اپنی وفات کے وقت (اپنی وراثت میں) نہ کوئی درہم چھوڑ ااور نہ بی دیاراور نہ کوئی غلام چھوڑ ااور نہ بی کوئی لونڈی بلکہ اس سفید نچر کے علاوہ اور پچھ بھی نہیں چھوڑ اکہ جس پر آپ سُٹاٹیٹی سوار ہوتے تھے اور پچھاسلحہ تھا اور تھوڑی می زمین تھی جسے آپ سُٹاٹیٹی نے مسافروں کے لئے بطورصد قہ وقف کردیا تھا۔[صحبح۔ صحبح بعدادی: 2739]

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

1659 المؤمِنينَ - وقد رقَعَ بين كَتِفَيْهِ مَن أَنسَ رضي الله عنه قال: رأيتُ عُمَر -وهو يومَئذٍ أميرُ المؤمِنينَ - وقد رقَعَ بين كَتِفَيْهِ بِرِقاعِ ثَلاثٍ، لَبَد بَعْضَها على بَعْضٍ.

سیدناانس ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدناعمر فاروق ڈلٹٹؤ کودیکھااوروہ ان دنوں امیرالمومنین تھے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان کپڑے کے تین پیوند لگے ہوئے تھے۔

[صحيح موقوف\_ موطا امام مالك: 918/2]

1660 . هند الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والَّذي لا إله إلا هو إنْ كُنْتُ لاَعْتَمِدُ بِكَبِدي على الأرْضِ مِنَ الجُوعِ، وإنْ كنتُ لأشُدُّ الحَجر علي بَطْني مِنَ الجوعِ، ولقدُ قعدْتُ يومًا علي طريقهِمُ الذي يخُرُجونَ مِنْه، فمرَّ بي أبو بكُرٍ فسألتُه عَنْ آيةٍ في كتاب الله ما سألتُه إلَّا ليُشْبِعَني، فمرَّ فلم يفعل؛ ثم مرَّ عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعَني، ثم مرَّ أبو القاسِمِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتَبسَّم حينَ رآني، وعرف ما في وَجُهِي، وما في نَفُسي، ثمَّ قال: ((يا أبا هريرة!)). قلت: لبيك يا رسول الله! قال: ((الحق)). ومَضي فأتَبُعتُه، فاستأذن، فأذِنَ له، فدخَل فوجَد لَبنًا في قَدَح، فقال: ((من أين هذا اللَّبَنُ؟)). قالوا: أهداهُ لك فلانٌ أو فلانَّهُ. قال: ((يا أبا هريرة!)). قلتُ: لَبَّيْكَ يا رسولَ الله! قال: ((الحَقُ إلى أَهْلِ الصُّفَّةِ فادْعُهم لي)). قال:وأهلُ الصُّفَّةِ أضيافُ الإسْلامِ، لا يَأُوون على أَهْلِ ولا مالِ، ولا على أحَدٍ، إذا أتَنَّهُ صَدَقَّةٌ بَعَث بِهَا إِلَيْهِمُ، ولَمْ يَتَناوَلُ مِنْهَا شَيْئًا، وإذا أتَنْهُ هَدِيَّةٌ أرْسَل إلَيْهِمُ وأصاب مِنْها وأشْرَكَهُم فيها، فساءَ ني ذلك، فقلتُ:وما هذا اللَّبَنُ في أَهْلِ الصُّفَّةِ، كنتُ أَحَقَّ أنْ أصيبَ مِنْ هذا اللَّبَنِ شَرْبةً أَتَقَوَّي بها، فإذا جاؤوا أمَرني فكنتُ أنا أعطيهِمْ، وما عَسي أنْ يَبْلُغَني مِنْ هذا اللَّبَنِ؟ وَلَمْ يَكُنُ مِنُ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَّا، فأتَيْتُهم، فدَعَوْتُهم، فأقْبَلوا، واسْتَأذَنوا ۚ، فأذِنَ لَهُمْ، وأَخَذُوا مَجالِسَهُمْ مِنَ البَيْتِ. قال:((يا أبا هريرة!)). قلتُ:البَيْكَ يا رسولَ اللَّه! قال: ((خُذُ فَأَعْطِهِمْ)). فَأَخَذُتُ القَدَحِ فجعلْتُ أعطيهِ الرجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوَي، ثُمَّ يردُّ عليَّ القدح، حتّى انْتَهَيْتُ إلى النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد رَوي القومُ كلُّهم، فأخَذ القَدح فوضَعه على يَدِه فَتَبَسَّم، فقال: ((يا أبا هريرة!)). فقلتُ: لبَّيْكَ يا رسولَ الله! قال: ((بقيتُ أنا وأنْتَ)). قلتُ:

2<u>4</u>

## حر توبداورونیاے برغبتی کابیان کی کھیاں کی کھیاں کی گھیاں کی کھیاں کی کھیاں کی کھیاں کی کھیاں کی کھیاں کی کھیا

صدقتَ يا رسولَ الله! قال: ((اقُعُدُ فاشُرَبُ)) فشرِبْتُ، فقال: ((اشُرَبُ)). فشربُتُ، فما زالَ يقولُ: ((شُرَبُ)) حتى قلتُ: لا والَّذي بعثَك بالحَقِّ لا أجِدُ مسْلَكًا. قال: ((فأرِني)). فأعطينتُه القَدح، فَحمِدَ الله تعالى وسَمّى وشرِبَ الفَضْلَة.

سیدناابو ہر رہ ہولنٹی بیان کرتے ہیں کہتم ہےاس ذات کی جس کےعلاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے بےشک میں بھوک کی وجہ ہے بھی اپنے جگر کوز مین پرلگا تا اور بھی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر بتقر با ندھتا۔ایک دن میں لوگوں کی گزرگاہ پر بیٹھاتھا کہ میرے یاس ہے ابو بکرصدیق ڈھٹٹھ گزرے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے متعلق سوال کیا۔ میں نے تو سوال اس لیے کیا تھا کہ وہ (مطلب سمجھ کر) مجھے کھانا کھلا دیں۔وہ گزر گئے اور مجھے کھانا نہ کھلایا۔ پھرمیرے یاس ہے عمر فاروق طالفٹا گزرے میں نے ان ہے بھی قرآن کی ایک آیت کا مطلب یو حیصا میرا مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے کھانا کھلا دیں (لیکن انہوں نے بھی کھانا نہ کھلایا) پھر رسول الله ظَافِيْنِ گزرے اور مجھے ویکھ کر آپ ظَافِیْ مسکرا دیئے۔ میرے چبرے پر بھوک کے آثار دیکھ كرآب التيني سمجھ كئے كه ميرے دل ميں كيا (خواہش) ہے آب التيني نے ارشاد فر مايا: 'اے ابو ہريرہ! ميں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلْقِیم ! میں حاضر ہوں آپ مُلْقِیم نے فر مایا: '' چلو'' میں آپ مُلْقِیم کے پیچھے يجھے چلا۔ آپ مُلَيْظِ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ مُلَيْظِ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ آپ مُلَيْظِ نے پوچھا یددوده کہاں ہے آیا ہے؟ تو گھروالے عرض کرنے لگے فلاں نے آپ مُلَاثِيْم کو تحفہ بھیجا ہے تو آپ مُلَاثِيَم نے فرمایا: ''اے ابو ہریرہ!'' میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَنْ اَیْمَا! میں حاضر ہوں۔ آ یہ مُنْ اِیِّمَ نے فرمایا: ''اہل صفہ کو بلا کرلاؤ۔'' ابو ہر رہ وہ اللطنظ بیان کرتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تصان کے پاس نہ مال تھا اور نہ ہی گھربار وغیرہ جب آ ب مٹاٹیا کے پاس صدقے کا مال آتا تو آپ مٹاٹیا کا وہ ان کی طرف جھیج دیتے خود تنادل نەفر ماتے اور جب آپ منابلاً کے پاس کوئی ہدیہ وغیرہ آتا آپ منابلاً ان کی طرف بھی بھیج دیتے اورخود بھی تناول فرماتے۔ مجھے یہ چیز نا گوارگز ری میں نے (اپنے دل میں) کہا یہ دودھ اصحاب صفہ کو کیسے کفایت کرے گا۔ میں اس دودھ کا زیادہ حق دارتھا کہ میں اسے پیتا اور طاقت حاصل کرتا۔ جب بیر آئیں گے تو میں انہیں بلاؤں گا مجھےامیدنہیں کہ بیدوودھ مجھے بھی ملے؟ لیکن اللہ اوراس کے رسول مُثَاثِیْنِ کی اطاعت ضروری

## قربادرد ناے بر بنتی کا بیان کھی کا کھی ک

ہے۔ میں اصحاب صفہ کو بلا کر لا یا ، انہوں نے آکر اجازت طلب کی ، آپ نگائی نے انہیں اجازت دے دی وہ آکر گھر میں بیٹھ گئے۔ آپ نگائی نے ارشا وفر مایا: ''اے ابو ہر یرہ ڈٹائیڈ ووھ پکڑا ور انہیں پلا' میں نے پیالہ پکڑ کر باری باری سب کو پلا یا یہاں تک کہ میں نبی اکرم مُگائی تک بہنے گیا آپ نگائی نے پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑکر تنہم فر ما یا اور کہا ''اے ابو ہر یرہ ڈٹائی '' میں نے کہا اللہ کے رسول مُگائی میں حاضر ہوں تو آپ مُگائی نے فر ما یا: بیٹھ اور دود و میں اور تم باقی رہ گئے ہیں تو میں نے عرض کی آپ نگائی ہی فر ماتے ہیں۔ آپ نگائی نے فر مایا: بیٹھ اور دود و پی سے میں اور تم باقی رہ گئے ہیں تو میں نے عرض کی آپ نگائی ہی فر ماتے ہیں۔ آپ نگائی ہے کہ کہتے رہے یہاں تک کہ میں نے بیا ، آپ نگائی نے فر مایا ''پی ' میں نے اور پیا۔ آپ نگائی ہے کہ کہتے رہے یہاں تک کہ میں نے عرض کی۔ اللہ کی تم رہے کہا تو آپ نگائی نے فر مایا '' مجھے دو'' میں نے پیالہ آپ نگائی کو کھڑا دیا۔ آپ نگائی نے نے اور پیا۔ آپ نگائی کے دیا۔ آپ نگائی کے اور اللہ کا نام لیا اور دود ھی لیا۔

[صحيح\_صحيح بخارى: 6246، المستدرك للحاكم: 16,15/3]

1661 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا قال: إنَّ الناسَ كانوا يقولون: أكْثَر أبو هريرة ، وإنِّي كنتُ الزم رسولَ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشِبَعِ بَطُني، حينَ لا آكُلُ الخَميرَ، ولا أَلْبَسُ الحريرَ، ولا يخدِمُني فلانْ وفلانَة، وكنتُ الْصِقُ بَطُني بالحَصْباءِ مِنَ الجُوعِ، وإنْ كنتُ لأستَقُرِىء الرجُلَ الآية هِيَ مَعي لِكُي يَنْقَلِبَ بي فِيُطُعِمَني، وكانَ خيرَ الناسِ لِلْمساكِين جَعْفَرُ بُنُ أبي طالِب، كان يَنْقَلِبُ بنا فَيُطُعِمُنا ما كانَ في بَنْيِه، حتّى إنْ كان لَيْخُرِج إلَيْنَا العُكَّة التي ليسَ فيها شَيْءٌ فَنشقُها، فنلُعَقُ ما فيها.

سیدنا ابو بر پرہ ڈوٹنٹو بیان کرتے ہیں کہ لوگ با تیں کرتے ہیں ابو ہر برہ ڈوٹنگ سے کثر سے کے ساتھ (احادیث)

بیان کرتا ہے۔ (سنو) میں اپنا بیٹ بھرنے کے لئے رسول اللہ مُلٹیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ بیاس وقت کی بات

ہے جب میرے حالات درست نہ تھے نہ کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا اور نہ ہی خادم میں بھوک کی وجہ سے اپنے

پیٹ کو پچھروں کے ساتھ لگا تا۔ میں لوگوں کو آیات پڑھ کر ساتا کہ وہ بچھ کر مجھے کھانا کھلا دیں۔ ساکیین کے حق
میں سب سے بہتر سیدنا جعفر طیار رڈاٹٹو تھے وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو بچھے میسر ہوتا وہ ہمیں کھلا دیت

بعض دفعہ ایسا ہوتا وہ ہمیں چرئے کا برتن وغیرہ دیتے (یہ گھی اور شہدوغیرہ کے لئے خاص ہوتا تھا) جو خالی ہوتا

بھاں چرئے کو کچھاڑ کر جیائے لیتے تھے۔ [صحیح۔ صحیح بھاری: 5432]

## حر توباوردنیاے بر نبتی کا بیان کے کھی کا کھیاں کا کھیاں

1662 علينا أبا عبيدة رضى الله عنه نَتَلَقى عيرًا لِقُريش، وزَوَّدَنا جِرابًا مِنْ تَمْرٍ، لَمْ يَجِد لنا غَيْرَه، فكانَ أبو علينا أبا عبيدة رضى الله عنه نَتَلقى عيرًا لِقُريش، وزَوَّدَنا جِرابًا مِنْ تَمْرٍ، لَمْ يَجِد لنا غَيْرَه، فكانَ أبو عُبَيْدة يُعطينا تمرةً تمرةً، فقيلَ لَهُ: كيف كُنْتُمْ تَصُنعونَ بِها؟ قالَ: نَمُصُّها كما يَمُصُّ الصبيُّ، ثُمَّ نَشُرَبُ عليها مِنَ الماءِ فَتكفينا يَوْمَنا إلى الليل، وكنّا نَضْرِبُ بعِصِيّنا الخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُه [بالماء] فنأكُلُه.

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈٹاٹوئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شائیڈ نے ابوعبیدہ ڈٹاٹوئد کو ہماراامیر بنا کرہمیں ہیجا ہم نے قریش کے ایک قافہ کو حاصل کرنا تھااور آپ شائیڈ نے ہمیں کھجوروں سے ہمری ایک بوری دی اس کے علاوہ آپ مظافیڈ کے پاس کچھ نہ تھا۔ ابوعبیدہ ڈٹاٹوئڈ ہمیں ایک ایک کھجور دیتے تھے تو ان سے بو چھا گیا ایک کھجور تمصیں کس طرح کھایت کرتی تھی (تم ایک کھجور کا کیا کرتے تھے)؟ تو وہ کہنے گئے ہم انہیں چوسے تھے جس طرح بچہ کسی چیز کو چوستا ہے پھر ہم اس کے بعد بانی پی لیتے تو یہ کھجور رات تک ہمیں کافی ہوجاتی اور ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے بیتا تاریخے اور پانی میں بھگو کر انہیں کھاتے تھے۔ [صحیح لغیرہ۔ صحیح مسلم: 1935]

1663 هي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتُ سَبْعين مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ مَا مِنْهُم رَجَلُ عليه وَاعْدَ وَاعْدُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُ وَاعْدُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُ وَاعْدُ وَاعْدُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُ وَاعْدُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُواعُ وَاعْدُ وَاعْمُ وَاعْدُ وَاعْدُ وَاعْدُ وَاعْدُ وَاعْمُ وَاعْدُ وَاعْدُ وَاعْدُ و

سیدناابو ہریرہ ڈلٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب صفہ کود یکھا (ان کی حالت بیھی کہ) بعض کے پاس صرف تہبندتھی اور بعض کے پاس او پر لینے والی چا در۔انہوں نے انہیں اپنی گردنوں پر باندھا ہوتا بعض کی چا در انہوں نے انہیں اپنی گردنوں پر باندھا ہوتا بعض کی چا در انہوں نے انہیں اپنی گردنوں پر باندھا ہوتا بعض کی خول تک۔اس بات سے ڈرتے ہوئے کہیں شرم گاہ ظاہر نہ ہوجائے وہ چا در کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کررکھتا تھا۔[صحیح موفوف۔ صحیح بعدادی: 442]

1664 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: أَبْشُرُ يَا أَبَا عَبِدِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحوضَ، فقال: كيفَ بِهذا وأشارَ فَقَالُوا: أَبْشُرُ يَا أَبَا عَبِدِ اللهِ اتَرِدُ على محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحوضَ، فقال: كيفَ بِهذا وأشارَ إلى أعْلَى البَيْتِ وأَسْفَلِه؟ وقد قالَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّمَا يَكُفَى أَحَدَّكُم كُوادِ الراكِبِ))

## تو باوردنیا ہے بےر نبتی کا بیان کے کہا کہ انتہا کا کہا کہ انتہا کا کہا کہ انتہا کا کہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ کہا کہ انتہا کہ انتہا

یخیٰ بن جعدۃ براٹ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ مَالِیَّیْمُ کے صحابہ کرام مُحَالَیْمُ نے سید نا خباب بڑائیُ کی عیادت کی اور کہنے

گے اے ابوعبد اللہ! خوش ہوجائے آپ محمد مَالِیُّیْمُ کے ساتھ حوض پر ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگے کیسے؟ اور (اپنے)

گھر کے او پر ، نینچ اشارہ کر کے فرمانے لگے۔ رسول اللہ مَالِیُّیْمُ نے ارشاد فرمایا تھا:''تم میں سے کسی ایک کو اتنا
سامان کافی ہے جتنا ایک مسافر کے یاس ہوتا ہے۔' [صحیح۔ مسند ابی یعلی: 7214، الطبرانی:]

1665 عن أبي وائل قال: جاءً معاويةً إلى أبي هاشم بُنِ عُتَبَةً وهو مريضٌ يعودُه ، فوجَده يَبُكي، فقال: يا خال! ما يُبْكيك؟ أو جَعَ يُشُئزُك، أمْ حِرْصٌ على الدنيا؟ قال: كلاً، ولكنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَهِد إلينا عَهْدًا لَمْ أَخُذُ به. قال: وما ذاك؟ قال: سمِعْتُه يقول: ((إنَّما يكُفي مِن جَمْع المالِ خادمٌ ومرْكَبٌ في سبيل الله)). وأجدُني اليومَ قد جَمعْتُ.

سیدنا ابو ہاشم بن عتبہ رہا تھے سیدنا معاویہ رہا تھ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے تو دیکھا کہ بیہ (ابوہاشم) رورہے ہیں: تو سیدنا معاویہ کہنے گے اے ماموں جان! آپ کیوں رورہے ہیں کوئی جسمانی تکلیف ہے یا دنیا کی تمنا؟ ابوہاشم کہنے گے ایک کوئی بات نہیں رسول اللہ مُناتیق نے ہم سے ایک عہدلیا تھا میں اس پر پورانہیں انر سکا۔سیدنا امیر معاویہ رہا تھا بوچھے گے وہ عہد کیا تھا؟ سیدنا ابوہاشم رہا تھا نے فرمایا: میں نے آپ مُناتیق کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: 'ایک خادم اور اللہ کے راستے میں ایک سواری جمع کرنا کافی ہے اور میں ایک سواری جمع کرنا کافی ہے اور میں ایک سواری جمع کرنا کافی ہے اور میں ایک آپ کود کھتا ہوں کہ میں نے کافی مال جمع کرلیا ہے۔

[حسن لغيره عجامع الترمذي: 2328، سنن نسائي: 5387، سنن ابن ماجه: 4103، صحيح ابن حبان: 668]



## توبداورد نیاہے بے رغبتی کابیان 375

## 8-اللدتعاليٰ کے ڈریسےرونے پرترغیب

1666 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله نَظْ يقول: ﴿ سَبِعَةٌ يَظِلُّهُمُ اللَّهُ فَي ظَلِّهُ، يومَ لا ظِلَّ إلا ظلُّه : الإمامُ العادلُ ، وشابُّ نشأَ في عبادةِ الله عزوجل، ورجلٌ قلبه معلَّقٌ بالمساجدِ ، ورجلان تحابًّا في الله ؛ اجتمعا على ذلك، وتفرّقا عليه، ورجلٌ دَعَتُه امرأة ذات مَنْصب وجمال ؛ فقال:إنَّى أخاف الله، ورجل تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها ، حتى لا تعلم شمالُه ما تُنفق يمينه ، ورجلٌ ذَكر الله خالياً ، ففاضَتْ عَيناهُ )).

سیدناابو ہریرہ ڈاٹٹڈ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَاٹٹیز کوفر ماتے ہوئے سنا: سات افر آوا یسے ہیں جنہیں اللّٰہ تعالٰی اپنے (عرش کے ) سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے (عرش کے ) سائے کے علاوہ اور کوئی سابیہ نہ ہوگا 🛈 عادل حکمران ② وہ نو جوان جس نے اپنی جوانی اللّٰہ کی عبادت میں گزاری ③ وہ آ دمی جس کا دل معجدوں کے ساتھ لاکا ہواہے ﴾ وہ دوآ دمی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کی اسی پراکٹھے ہوئے اور اسی ہر جدا ہوئے ⑤ وہ آ دمی جسے ایک حسب ونسب والی خوبصورت عورت نے دعوت (زنا) دی تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہوں ⑥ وہ آ دمی جس نے اس طرح خفیہ (حیب کر) صدقہ کیا کہاس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوسکا کہاس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے 🕝 وہ آ دمی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یا دکیا تواس کی آنکھوں ہے آنسو بہہ نکے۔

[صحيح\_ صحيح البخاري :660 ، صحيح مسلم : 1031]

1667 عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ((ثلاثةٌ لا تري أعيُّنهم النارَ :عينٌ حرسَتُ في سبيل الله، وعينٌ بكت من خشيةِ اللهِ، وعينٌ كَفَّت عن محارم الله )). سیدنا معاویہ بن حیدہ مِناتُفۂ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُنَاقِیِّمْ نے ارشاد فر مایا:'' تین آ دمی ایسے ہیں جن کی آ تکھیں

جہنم کی آ گنہیں دیکھیں گی 🛈 وہ آ نکھ جواللہ کے راستہ میں پہرہ دیتی رہی ②وہ آ نکھ جواللہ کے ڈر کی وجہ ہے

آ نسوبهائے۔ ﴿ وَهِ آ نَكُهِ جُواللَّهُ كَي حِرام كرده چيزوں سے اجتناب كرے۔

[حسن لغيره ـ الطبراني في الكبير: 1003/19]

## حر توبداوردنیاے بر بختی کا بیان کے کہاں کا کہا

1668 عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ﴿ لِيسَ شِيءٌ أَحبَّ إلى الله من قطرتين وأثرين؛ قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تُهراق في سبيل الله، وأما الأثران ؛ فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضةٍ من فرائض الله ›).

سیدنا ابوامامہ ڈٹائٹوئے روایت ہے وہ نبی کریم مُٹائٹوئم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مُٹاٹٹوئم نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کو دوشم کے قطروں اور دوشم کے نشانات سے بڑھ کرکوئی چیز محبوب نہیں ① آنسووں کا قطرہ جواللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے ② خون کا وہ قطرہ جواللہ تعالیٰ کے راستے میں بہایا گیا ہو (اور جو دونشان ہیں ) ① وہ نشان جواللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے پڑے ② اللہ تعالیٰ کے فرائض میں ہے کسی فرض کی ادائیگی میں جونشان پڑا۔ [حسن ۔ حامع الترمذی: 1669]

1669 عن مطرف عن أبيه قال: ((رأيتُ رسولَ الله صَلَّيِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلِّي ولصَدْرِه أزيزٌ كأزيزِ المرجلِ)). كأزيزِ الرَّحا مِنَ البُكاءِ)) وفي روايته ((ولجوفِه أزيزٌ كأزيزِ المرجلِ)).

سیدناعبداللہ بن شخیر بھائٹؤبیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ مَالِیْا کونماز پڑھتے ہوئے ویکھا اور آپ مَلَائیا ہ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسے آواز آرہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے: اس طرح آواز آرہی تھی جیسے ہنڈیا البلنے کی آواز آتی ہے۔ [صحیح۔ سنن ابی داؤد: 904، سنن النسائی: 1214، صحیح ابن حیان: 665]

1670 من عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! ما النَّجاة؟ قال: ((أَمُسِكُ عليك لِسانَكَ، ولْيَسعُكَ بيتُك، وابْكِ على خطيئتِك)).

سیدنا عقبہ بن عامر وٹاٹھؤ بیان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُٹاٹیؤ آ! نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ مُٹاٹیؤ کے ارشاد فرمایا'' اپنی زبان کی حفاظت کر،گھر کے اندر سکونت اختیار کر (بلاضرورت زیادہ باہرمت رہ) اوراپنی غلطی پررویا کر۔

[صحيح لغيره على الترمذي: 2517، البيهقي في الشعب: 805، وفي الذهد: 236] [صحيح لغيره على الترمذي: 251] [167] عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((طوبي لِمَنْ ملكَ نفسه،

#### www.KitaboSunnat.com

و و سِعُه بیته، و بکی علی خطیئتِه)).

سیدنا توبان و این است می که رسول الله منافیا نے ارشادفر مایا: خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے ایخ آپ کو قابو میں رکھا، اور اپنا فارغ وقت گھر میں بسر کیا اور اپنے گنا ہوں پر (توبدوا ستغفار کرتے ہوئے) آنو بہائے۔[حسن لغیرہ۔ الطبرانی فی الأوسط: 8619]

# حر توبداورد نیا ہے بے رغبتی کا بیان کے کہا کہ ان کا کھیاں کے کہا کہ ان کا کھیاں کے کہا کہ کا کھیاں کے کہا کہ ا

# 9-موت کویادکرنے ،امیدیں کم لگانے اور (نیک) عمل جلدی کرنے کی ترغیب اور اس بندے کی فضیلت جسے کمبی عمر دی گئی اور اس نے اعمال صالحہ کیے اور موت کی تمناسے منع کابیان

1672 . حَصَلُ عَن أَبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَكْثروا فِكُرَ هافِمِ اللَّذَّات. يعني المؤثَّت))

سيدنا ابو ہريره رفائق بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَنَائِيَّم نے ارشاد فرمايا: ''لذتوں كوتو رُنے والى (موت) كو كثرت كساتھ يادكيا كرو۔' [حسن، صحيح۔ سنن ابن ماحه: 4258، حامع الترمذى: 2307، الطبراني في الأسط: 5776، صحيح ابن حبان: 2992]

1673 هـ الله عنه الله عنه ما:) أن رجلاً قال للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ المؤمنين أَفْضلُ؟ قال: ((أحسنُهم خُلُقًا))

قال: فأيُّ المؤمنين أكيَسُ؟ قال: ((أكثرهم للموت ذِكرُاً، وأحسنُهم لما بعده استعداداً، أولئك الأكياسُ))

سیدنا عبداللہ بن عمر وہ انٹی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم مٹالیق سے سوال کیا مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ مٹالیق نے ارشاد فر مایا: ''جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔'' اس نے پھر سوال کیا مومنین میں سب سے زیادہ سمجھ دار کون ہے؟ تو آپ مٹالیق نے ارشاد فر مایا: ''جو کثر ت سے موت کو یا دکرتا ہے اور آخرت کی خوب اچھی تیاری کرتا ہے بہی لوگ عقلمند ہیں۔''

[حسن\_ سنن ابن ماحه: 4259، البيهقي في الزهد: ]

1674 عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اسْتَحْيوا مِنَ الله حَقَّ الحَياء)) قال: قُلُنا: يا نبيَّ الله! إنَّ لنَسْتَحْيِي والحمدُ لله. قال: ((ليسَ ذلك، ولكِنَّ الاسْتِحْياء مِنَ الله حَقَّ الحَياء؛ أنُ تحفظُ الرأسَ وما وَعى، وتَحفظَ البطنَ وما حَوى، ولتَذْكُرِ الموتَ

## ت توبداوردنیا ہے بر نبتی کا بیان کے کہا کہ اور دنیا ہے بر نبتی کا بیان کے کہا

والبِلي، ومَنْ أرادَ الآخِرَة توكَ زينَةَ الدنْيا، فَمنْ فَعل ذلك؛ فقدِ اسْتَحْيا مِنَ اللَّه حَقَّ الحياء)).

سیدنا عبداللہ بن مسعود و بھا تھنے بین کہ رسول اللہ علی تھے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے بی علی آئے ہم اللہ تعالی جس طرح حیا کرنے کاحق ہے 'عبداللہ بن مسعود و بھنے کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے بی علی آئے ہم اللہ تعالی سے کمل حیا یہ سے حیا کرتے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں۔ تو آ ب علی آئے ہم اللہ تعالی سے کمل حیا یہ ہے کہ تو سر اور جوسر کے اندر (سوچ وغیرہ) ہے اس کی حفاظت کرے اور بیٹ اور جو کھے بیٹ جمع کرتا ہے اس کی حفاظت کرے اور جو آخرت کی کامیا بی چاہتا ہے وہ و نیا کی زیب و کی حفاظت کرے موت اور اپنے بوسیدہ ہونے کو یا دکر ہے اور جو آخرت کی کامیا بی چاہتا ہے وہ و نیا کی زیب و زینت اور آ سائٹوں کو ترک کر دیتا ہے اور جو ایسا کرتا ہے وہی اللہ تعالی سے اس طرح حیا کرتا ہے جس طرح حیا کرنے کاحق ہے۔ [حسن لغیرہ۔ حامع الترمذی: 2458]

1675 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جَنازَةٍ، فجلسَ الله عَن البراء رضي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جَنازَةٍ، فجلسَ على شفيرِ القَبْرِ، فبَكى حتى بَلَّ الثَّرى، ثُمَّ قال: ((يا إِخُواني! لِمثْلِ هذا فأعِدُّوا)).

سیدنا براء رہی تین کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ منی تین کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ منی تیا ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اورا تناروئے کہ آپ منی تیاری کروئی ارشاد فرمایا:''اے میرے بھائیو!اس وقت کی تیاری کروئی [حسن۔ سن ابن ماجه: 4195]

1676 عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال:) قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ((نَجا أَوَّلُ هَده الأُمَّةِ بالبُخُلِ والأملِ)) هذه الأمَّةِ بالبُخُلِ والأملِ))

سیدنا عبدالله بن عمر و دان نیم کی سول الله من نیم نیم نیم ارشاد فرمایا: "اس امت کے ابتدائی لوگ یقین اور زبدگی وجہ سے نجات پا جائیں گے اور اس امت کے وہ لوگ جوآ خرمیں آئیں گے وہ بخل اور (دیاکی) امید کی وجہ سے ہلاک ہول گے۔[حسن لغیرہ۔ ابن ابی دنیا: 3، الأصبهانی الترغیب: 164]

1677 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخَذَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنكبِيَّ، فقال: ((كُنُ في الدنيا كأنَّكَ غريبٌ أو عابِرُ سبيلٍ)). وكانَ ابْنُ عمر يقولُ: إذا أمْسَيْتَ فلا تُنتَظِر الصّباح، وإذا أصْبَحْتَ فلا تَنتَظِر المساء، وخُذُ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرضِكَ، ومِنْ حيَاتِكَ لموتِكَ.

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## تو باورونیا ہے بر بنتی کابیان کی کھیاں کا تھا تھا کا تھا کہ اور اور اور دیا ہے بر بنتی کابیان کی تھا تھا تھا ت

سیدناعبداللہ بن عمر ڈھائٹینیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹی نے مجھے میرے کندھوں سے پکر ااور فر مایا'' دنیا میں
اس طرح زندگی بسر کرجس طرح ایک اجنبی اور مسافر رہتا ہے۔اور عبداللہ بن عمر ڈھائٹی فر مایا کرتے تھے:'' جب
تو شام کرے تو ضبح کا انتظار نہ کر اور جب شبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر اور بیار ہونے سے پہلے صحت کے ایام کو
غنیمت سمجھ (نیک اعمال کرلے) اور اپنی زندگی میں موت کے لئے سامان تیار کرلے۔

[صحيح محيح بخارى: 6416]

1678 الله عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هل تدرونَ ما مَثَل هذه وهذه؟)). ورَمي بحصاتَيْن قالوا: الله ورسولُه أعُلَمُ. قال: ((هذا الأمل، وذاك الأجَلُ))

سیدنا بریدہ ڈٹائیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیل نے دو کنگریاں پھینگیں اور (صحابہ کرام ڈٹائیٹر ہے) پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اسکی اور اس کی مثال کیا ہے؟ (ایک کنگری دوسری سے فاصلے پر گری تھی) صحابہ کرام ڈٹائیٹر عرض کرنے لگے اللہ اور اس کارسول مٹائیل ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ مٹائیل نے ارشاد فر مایا: ' بیدامیدیں ہیں اور وہ انسان کی موت ہے (یعنی امیدیں زیادہ اور کمی ہیں جبکہ زندگی کم ہے)۔

[صحيح لغيره حامع الترمذي: 2870]

1679 عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اقْتَربَتِ الساعَةُ، ولا تَزُدادُ مِنْهُم إلا بُعْدًا)).

سیدنا عبدالله بن مسعود ولانتُؤیبیان کرتے ہیں کہرسول الله مَثَلِیْزِم نے ارشاد فرمایا:'' قیامت قریب آگی اور لوگ اسے بہت دورتصور کرتے ہیں۔[حسن۔ الطبرانی فی الکبیر: 9787/10]

1680 الله عن عبدِ الله عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((الجنَّةُ أَقُرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِراكِ نَعْلِه، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلكَ)).

سیدناعبداللہ بن مسعود رہا تھئے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مکاٹیڑا نے ارشاد فر مایا:'' جنت تم میں سے ہرا یک قریب اس کے جوتے کے تسمے سے بھی بڑھ کرہے اور جہنم بھی ایسے ہی قریب ہے (اگرا عمال نیک ہیں تو جنت قریب اوراگرا عمال اچھے نہیں تو جہنم قریب )۔[صحیح۔ صحیح بعدادی: 6488]

## حر توباوردنیا ہے برغبتی کا بیان کے کہا

1681 الله عن ابن عمر قال: أتي رجلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسولَ الله! حدِّثْني بحديثٍ، واجْعَلْه موجَزًا؟ فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلِّ صَلاةَ مُودِّعٍ، فإنَّكَ إنْ كُنْتَ لا تَراهُ فإنَّه يراكَ، وايْاس مِمَّا في أيْدي الناسِ تكُنْ غَنِيًّا، وإيَّاك وما يُعْتَذَرُ مِنْهُ)).

سیدنا عبداللہ بن عمر وٹائٹوئیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی اکرم مٹاٹٹوئی کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول مٹاٹٹوئی آ پ مجھے کوئی مختصری نصیحت کریں تو نبی اکرم مٹاٹٹوئی نے ارشاد فر مایا: ''ہرنماز آخری نماز آخری نماز سمجھ کر بکڑ (اور تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تو اللہ تعالی کود کیھر ہاہے) اور اگر تو اللہ تعالی کونہیں دیکھر ہاتو وہ تجھے دیکھر ہاہے ۔ لوگوں کے پاس جو بچھ (مال ودولت وغیرہ) ہے اس کی طرف توجہ نہ دے تو (دل کا) غنی بن جائے گا اور کوئی ایس بات یا کام نہ کر کہ تجھے بعد میں معذرت کرنی پڑے۔

[حسن لغيره الطبراني في الأوسط: 4424]

1682 هـ الطبراني عن رحل من بني النحع قال: سمعتُ أبا الدرداءِ حينَ حضرَتُهُ الوَفاةُ قال: الحدِّثُكُم حديثًا سمِعْتُه مِنْ رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمِعْتُه يقول: ((اعْبدِ الله كأنَّك تَراه، فإن لَمْ تَكُنْ تَراه فإنَّه يراكَ، واعْدُدُ نفُسَك في المؤتى، وإيَّاك ودَعُوةَ المظُلومِ فإنَّها تُسْتَجابُ)).

سیدنا ابودرداء رفی نوات کے وقت کہنے لگے میں محسن ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ مثل نیزا ہورداء رفی نوات کے وقت کہنے لگے میں محسن ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ مثل نیزا سے نی ہے آپ مثل ہواورا گر تو اللہ کو میں شار کر اور مظلوم کی بدُ عاسے نی ہے شک وہ بدُ عا کو نہیں د کیے رہا تو وہ تجھے د کیے رہا ہے اور اپنے آپ کو مُر دوں میں شار کر اور مظلوم کی بدُ عاسے نی ہے شک وہ بدُ عا بری جلد قبول کی جاتی ہے۔ [حسن لغیرہ۔ الطبرانی فی الکبیر: 374/20]

1683 الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((بادِروا بالأَعْمالِ وَيَنَّ كَفِطَعِ الليلِ المظُلِمِ، يُصْبِحُ الرجلُ مؤْمِنًا ويُمُسي كافِرًا، ويُمُسي مؤْمِنًا ويصُبحُ كافِرًا، يَبيعُ دينَه بعَرضِ مِنَ الدُنْيا)).

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹٹ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مَاٹٹیٹِ نے ارشادفر مایا:'' اندھیری رات کے مکڑوں کی طرح ظاہر ہونے والے فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال میں خوب جلدی کرو۔ ( فتنوں کی کیفیت بیہوگی کہ ) آ دمی صبح

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## مر توبداورد نیا ہے بے رہنتی کا بیان کے کہا کہ کا کہا کہ کا کہاں کے کہا کہ کا کہا کہ کا کہا کہ کا کہا کہ کا کہا

مومن ہوگا اور شام کو کا فر، شام کومومن ہوگا اور شبح کا فر ( کیونکہ ) دنیا کے سامان کے عوض وہ اپنادین بیچے گا۔

[صحيح محيح مسلم: 118]

1684 الله عن ابن عباسٍ رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجلٍ وهو يَعِظُه: ((اغْتَنِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ: شبابَكَ قَبلَ هَرمِكَ، وصِحَتَك قبل سَقْمِكَ، وغِناكَ قبلَ فَقْرِكَ، وفراغَك قَبْلَ شُغْلِكَ، وحياتَك قَبْلَ مَوْتِكَ))

سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا ٹیٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے ایک آ دمی کونفیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فر مائی: ''یانچ چیزوں کو یانچ چیزوں سے پہلے غلیمت جان ① بڑھا ہے سے پہلے جوانی کو ② بیاری سے پہلے صحت کو ③ فقیری سے پہلے غنا کو ④ مشغولیت سے پہلے فراغت کو ⑤ موت سے پہلے زندگی کو۔

[صحيح\_ المستدرك للحاكم: 306/4]

1685 هـ (التَّوُّدَةُ في كلِّ شيْعٍ الله عنه) عن رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((التَّوُّدَةُ في كلِّ شيْءٍ خَيْرٌ، إلا في عَملِ الآخِرَةِ)).

سیدنا انس بی نیخ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم طالیّتی نے ارشاد فرمایا: '' جب الله تعالی کسی بندے سے محل کا ارادہ کرتا ہے؟ آپ سَلَیْکِیْ اَبِ الله کُلُونِیْ کا ارادہ کرتا ہے؟ آپ سَلِیْکِیْ اِلله کُلُونِیْ کا ارشاد فرمایا: ''موت سے پہلے اللہ تعالی اسے نیک عمل کی تو فیق دے دیتا ہے۔''

[صحيح\_ المستدرك للحاكم: 340/1]

1687 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((أَعُذَرَ الله إلي

# امرىءٍ أخر أجَله حتى بلَغ ستِّينَ سنَةً)).

سیدنا ابو ہریرہ رٹی ٹٹئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُلِقَیْنِ نے ارشاد فرمایا:''جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ساٹھ سال یا اس سے زیادہ عمرعطا کرتا ہے تو اس کا (روز قیامت اپنے بچاؤ کے لئے ) کوئی بھی عذر اللہ قبول نہیں کرے گا (ایک روایت میں سترسال کے الفاظ بھی ہیں)۔[صحیح۔ صحیح بحاری: 6419]

1688هـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ألا أَنَبِئُكُمْ بُخْيُركُمْ؟)). قالوا:نَعَمْ. قال:((خِيارُكُمْ أَطُوَلُكُمْ أَغْمَارًا وأَخْسَنكُمْ أَغْمَالًا)).

سیدنا ابو ہریرہ رفائن ہیان کرتے ہیں کہرسول اللہ سُلَیْمَ نے ارشاد فرمایا: ''کیا میں شمصیں اس کی خبر نہ دوں کہتم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ کرام رُفائن عرض کرنے گئے۔ جی ہاں تو آپ سُلَیْمَ نے ارشاد فرمایا: ''تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے لمبی عمرعطا کی گئی اور اس نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کئے۔[صحیح لغیرہ۔ مسند سب سے بہتر وہ ہے جسے لمبی عمرعطا کی گئی اور اس نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کئے۔[صحیح لغیرہ۔ مسند احمد: 235/2 ، 484 ، 2981 ، البیہ قبی فی الزهد: 629 ، المستدرك للحاكم:

1689 هـ الله عنه الله عنه: أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله! أيُّ الناسِ خَيرٌ؟ قال: ((مَنْ طالَ عُمُره، وحَسُنَ عَملُه)) عَمُره، وحَسُنَ عَملُه)) عُمُره، وحَسُنَ عَملُه))

1690 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانَ رجلانِ مِنْ (بَلِيّ) [حي] من (قضاعة) أسَلَما معَ رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاسْتُشْهِدَ أَحَدُهما وأخرّ الآخَرُ سنةً. قال طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ الله: [فأرِيتُ الجَنَّةَ] فرأيتُ المؤخّر مِنْهما أدخِلَ الجنَّةَ قَبْلَ الشهيدِ. فتَعجَّبْتُ لذلك، فأصْبَحْتُ فذكرتُ

## حر توبادردناے بر بنتی کا بیان کی کھی کا اس کا کھیاں کے کہا

[ذلك] لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقال رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَلَيْسَ قد صامَ بعدَهُ رمضانَ؟ وصلّى ستَّةَ آلافِ رَكْعَة، وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟))

سیدناابو ہر ریہ ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ قضاعہ قبیلے کی ایک شاخ (بکلتی) کے دوآ دمی اکٹھے مسلمان ہوئے ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور ایک سال کے بعداس کا دوسرا ساتھی بھی و فات پا گیا طلحہ بن عبیداللہ ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ وہ آ دمی جو ایک سال کے بعد فوت ہواوہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوگیا مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا میں نے ضح نبی مکرم ٹلاٹیڈ کی سامنے یہ سارا ما جرہ پیش کیا تو آپ ٹلاٹیڈ نے فرمایا'' کیا اس بعد میں و فات پانے والے نے پہلے و فات پانے والے نے بہلے و فات پانے والے نے بہلے و فات پانے والے (شہید) ساتھی کے بعد رمضان کے روز بے نہیں رکھے اور ایک سال کی نماز کی چھے ہزار اور اتنی اتنی رکعات ادائیس کیں؟ (یعنی اس کی نیکیاں شہید کی نیکیوں سے نیادہ ہوگئیں تو یہ بہلے جنت میں چلاگیا تعجب و الی بات کون تی ہے؟)۔

[حسن ، صحيح مسند أحمد: 333/2، صحيح ابن حبان : 2971]

1691 الله عن عبد الله بن شدّاد: أنّ نفرًا مِنْ بني عُذُرة ثلاثةً أتوًا النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فأسلَموا. قال فقال النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ((مَنْ يَكْفِيهِمْ؟)). قال طَلْحَةُ: أنا. قال: فكانوا عند طَلْحَة، فبعث النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْنًا فخرج فيه طَلْحَة، فبعث النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْنًا فخرج فيه احَدُهم فاستشهد، ثمّ بعث بَعْنًا فخرج فيه آخر فاستشهد، ثمّ مات الثالِث على فراشِه. قال طَلْحَةُ: فرأيتُ هؤلاءِ الثلاثة الّذين كانوا عندي في الجنّة، فرأيتُ الميّت على فراشِه أمامَهُم، ورأيتُ الذي استشهد أخيرًا يليه، ورأيتُ أوّلهم آخرَهُم. الجنّة، فرأيتُ المبيّت على فراشِه أمامَهُم، ورأيتُ الذي استشهد أخيرًا يليه، ورأيتُ أوّلهم آخرَهُم. قال: ((وما أنكرت مِنْ ذلك؟ ليسَ أحَدٌ أفْصَلَ عِنْد الله عزّ وجلّ مِنْ مؤْمنِ يُعَمِّرُ في الإسلام؛ لِتَسْبيحه وتَكْبيرِه وتَهُليله)).

سیدناعبداللہ بن شداد و النظائیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنوعذرہ کے تین بندے نبی اکرم مُلَاثِیْلِم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا، نبی اکرم مُلَاثِیْلِم نے ارشاد فرمایا: انہیں کون کافی ہو جائے گا؟ (ان کی مہمان نوازی کون کرے گا اور انہیں اپنے پاس رکھے گا) سیدنا طلحہ والنظام مرض کرنے گئے۔ میں (ان کی مہمان نوازی کرتا ہوں) یہ لوگ سیدنا طلحہ والنظام کی بیس ہی تھے کہ آپ مُلَاثِیْلِم نے ایک شکر (الرائی کے لئے) بھیجاان

حر توبداوردنیاہے بےرنجنی کابیان کی کھی کا ان کا بھی کا بھی ان کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی

میں ہے ایک آ دمی (اس شکر میں) نکلا اور شہید ہوگیا۔ پھر آپ سُرُیَّا نے (لڑائی کے لئے) ایک اور شکر روانہ

کیا۔ ان (آ دمیوں) میں ہے ایک آ دمی پھر اس شکر میں نکلا اور شہید ہوگیا۔ پھر تیسرا آ ومی بستر پر (طبعی
موت) فوت ہوگیا۔ سید ناطلحہ ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے (خواب میں) ان تیوں افراد کود یکھا جو میر ہو پاس سے کہ یہ جنت میں ہیں اور ہ آ دمی جو طبعی موت فوت ہوا تھا میں نے اسے (مرتبے میں) سب ہے آگے

د یکھا اور جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا وہ (مرتبے میں) سب سے آخر میں ہے سید ناطلحہ ڈٹائٹو کہتے ہیں کہ اس
بات سے مجھے تعجب ہوا۔ میں نے نبی اکر م شائیلی کی خدمت میں حاضر ہوکر اس (خواب وغیرہ) کا تذکرہ کیا۔ تو

آپ شائیلی نے ارشاد فر مایا '' تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مومن سے بڑھرکوئی افضل نہیں
ہے جے اسلام کی حالت میں زیادہ عمر دی جائے اور وہ اپنی عمر اللہ کی شبعے ، پاکی بیان کرنے ، بڑائی بیان کرنے ۔

1692 وهو الفضل رضى الله عنها: أن النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى العَبَّاسِ وهو يَشْتَكَى، فتمنَّى الموْت، إنْ كُنْتَ مُحْسِنًا تَزْدَادُ الله! لا تَتَمَنَّ الموْت، إنْ كُنْتَ مُحْسِنًا تَزْدَادُ الله! لا تَتَمَنَّ الموْت، إنْ كُنْتَ مُحْسِنًا تَزْدَادُ الله! لا تَتَمَنَّ الموْت، إنْ كُنْتَ مُحْسِنًا فإنْ تُؤَخَّرَ تَسْتَعِبُ مِنْ إساءَ تِكَ خير لك، لا تَتَمَنَّ الموْتَ). الموْتَ).

سیدہ ام الفضل بھانیا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ سل بیٹی سیدنا عباس بھانین کے پاس گئے اور وہ بیار تھے انہوں نے موت کی تمنا نہ موت کی تمنا کی تو آپ سل بھانی نے ارشاوفر مایا:''اے عباس رسول اللہ سل بھانی کے بچا جان! آپ موت کی تمنا نہ کریں اگر آپ نیک ہیں تو اپنی نیکیوں کے ساتھ مزید نیکیوں کا اضافہ کریں بی آپ بھانی کے لئے بہتر ہے اور اگر آپ بھانی نے لئے آپ بھانی کے لئے بہتر ہے اور اگر آپ بھانی نے لئے گئی نیک نہیں ہیں تو آپ کومہلت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی برائیوں سے تو بہ کرلیں آپ بھانی کے لئے بہتر بہی ہے کہ آپ موت کی تمنا نہ کریں۔[صحیح۔ مسند احمد: 339/6، المستدرك للحاكم: 339/1

1693 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صَلَّى الله عَليُهِ وَسَلَّمَ قال: ((لا يَتمنَّى أحدُكم الموثَّ ، إمَّا محْسِنًا فلعلَّه يَسْتَعْتِبُ)). في رواية لمسلم (( لا يتمنى أحدكم الموث و لا يدعو به من قبل أن يأتيه وإنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا )).

سیدنا ابو ہریرہ زلی تخذیبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تلکی آئے نے ارشاوفر مایا: ''تم میں کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے اگر وہ نیک ہے تو (عمر ملنے پر) مزید نیکی میں اضافہ کرلے گا۔ اور اگروہ گنبگار ہے تو امید ہے کہ (زیادہ عمر ملنے پر) وہ تو بہ کر لے۔ ایک روایت میں ہے: تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ ہی موت کا وقت آنے سے پہلے مرنے کی دعا کرے کیونکہ فوت ہوتے ہی اس کے ممل کرنے کی مہلت ختم ہوجائے گی اور مؤمن کی زندگی اس کی خیروعافیت میں اضافہ کرتی ہے۔ [صحیح۔ صحیح بعاری: 5673، صحیح مسلم: 2682]

1694 الله عن الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لا يَتَمنَّى احدُكم الموتَ لضَرِّ نزَل به، فإن كانَ ولا بدَّ فاعِلاً فلْيَقُلُ: اللَّهُمَّ أَخْيِني ما كانتِ الحَياةُ خَيْرًا لي، وتَوفَّني إذا كانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لي). الوفَاةُ خَيْرًا لي).

سیدناانس بخانی کرتے ہیں کہرسول اللہ مؤیرہ نے ارشادفر مایا: تم میں سے کوئی بھی تکلیف (بیاری وغیرہ)

آ نے پرموت کی تمنانہ کرے اور اگر اس کے بغیر کوئی چارہ اور راستہ نہ ہوتو اسے چاہئے کہ وہ یہ دعا پڑھے 'اے

اللہ! جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو مجھے
موت وے وے ۔ [صحیح۔ صحیح بحاری: 5671، صحیح مسلم: 2680، سنن ابو داو د: 3108، حامع
الترمذی: 971، سنن نسانی: 1820



## حر توبداوردنیاے بےربینی کابیان کی کھیاں کی کھیا

## 10-الله تعالیٰ کے ڈر کی ترغیب اوراس کی فضیلت

1695 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((سبعةٌ يظلِّهم الله في ظِلَّه يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّه – فذكرهم إلى أن قال ب ورجلٌ دَعَتْهُ امْرأةٌ ذاتُ مَنْصبٍ وجمالٍ فقالَ: إنِّي أخافُ الله )).

سیدنا ابو ہررہ ڈٹائن سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سٹائیل کوفر ماتے ہوئے سنا: سات افرادا لیے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے (عرش کے) سائے کے علاوہ اور کو آئی اللہ تعالیٰ اپنے (عرش کے) سائے کے علاوہ اور کو آئی سایہ نہوگا (① عادل حکمران ② وہ نو جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ③ وہ آدی جس کا دل مجدول کے ساتھ لئکا ہوا ہے ④ وہ دو آدی جنہوں نے آپس میں ایک دوسر سے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کی اسی پراکھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے) ⑤ وہ آدی جے ایک حسب ونسب والی خوبصورت عورت نے دعوت (زنا) دی تو اس نے کہا: میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں (⑥ وہ آدی جس نے اس طرح خفیہ (حجب کر) صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوسکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے ⑥ وہ آدی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یا دکیا تو اس کی آئکھوں سے آنسو بہہ نکلے)۔

[صحيح عصحيح البخاري: 660 ، صحيح مسلم: 1031]

سیدنا ابوسعید خدری دفائن میان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طاقی نے ارشاد فر مایا: ' پہلے دور میں ایک آ دمی کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ مال ودولت سے نوازا۔ جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ میں تمہارے لیے کیسا باپ ثابت ہوا؟ انہوں نے جواب دیا۔ آپ بہت اچھے باپ ثابت ہوئے۔ تو وہ کہنے لگا

میں نے بھی بھی کوئی بھلائی کا کامنہیں کیا جب میں مرجاؤں تو تم مجھے جلا کر (میرے جسم کو) پیس دینا پھر جس دن تیز ہوا چلے میرے (جسم کے ) ذرات کواڑا دینا، بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر کے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا (اےاللہ!) تیرے ڈر کی وجہ سے (میں نے ایسا کیا) تو اللہ تعالیٰ نے اس پراپنی رحمت نازل فرمادی (یعنی اسے معاف کردیا)۔

[صحيح\_صحيح بخارى: 3478, 7508، صحيح مسلم: 2757]

1697 عن أبي هريرة رضى الله عنه؛ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((يقول الله عزَّ وجلَّ: إذا أرادَ عبدي أنْ يعمل سيَّنَةً فلا تكُتُبوها عليه حتّى يَعُمَلَها، فإنْ عمِلَها فاكتُبوها بِمِثْلِها، وإنْ تَركها مِنْ أَجُلي فاكتُبوها لَه حسنةً ))

سیدنا ابو ہریرہ بڑاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلُالِیُرُم نے ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالی (فرشتوں کو) یہ بات کہتا ہے ''جب میرا بندہ برائی کے ارتکاب کا ارادہ کر بے تواتن دیر تک نہ کھو جب تک وہ اس پڑمل نہ کرے۔ جب وہ عمل کر لے تو جتنی برائی ہے اتنا ہی گناہ کھو۔ اور اگر میرے ڈرکی وجہ ہے آ دمی اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لئے نیکی لکھ دو۔ [صحبح۔ صحبح بعاری: 7501، صحبح مسلم: 128]

1698 الله عنه عن الله عنه عن النبي صَلَّى الله عَنهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فيما يروي عن ربِّه حل وعلا؛ أنه عالى: ((وعزَّتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمَّنته يوم القيامة، وإذا أمِنني في الدنيا أخفته في الآخرة )).

سیدنا ابو ہریرہ رٹی ٹیٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹاٹیؤ کے ارشاد فر مایا (حدیث قدسی ہے) اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے: '' (مجھے) میری عزت کی قتم میں اپنے بندے پر دوخوف اور دوامن جمع نہیں کروں گا۔ جب (بندہ) دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو میں قیامت والے دن اسے امن دوں گا اور جب (بندہ) دنیا میں مجھ سے بےخوف ہوگا تو میں آخرت میں اسے ڈراؤں گا۔' [صحیح۔ صحیح ابن حیان: 640]

1699 . عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((مَنُ خافَ أَذَلَجَ، ومَنُ أَذُلَج بِلَغَ المَنْزِلَ، ألا إنَّ سِلْعَةَ الله غاليةً، ألا إنَّ سِلْعَة الله الجنَّةُ))

## حرات توبداوردنیا ہے بےربنتی کابیان کی کھیاں کی کھیاں کی کھیاں کے انہیں کابیان کی کھیاں کی کھیاں کی کھیاں کی کھی

سیدناابو ہریرہ ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منافیا کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا: ''جوآ دمی ڈرتا ہے وہ رات کے ابتدائی حصے میں نکل پڑتا ہے وہ منزل پر بہنچ جاتا ہے اور جورات کے ابتدائی حصے میں نکل پڑتا ہے وہ منزل پر بہنچ جاتا ہے (اس طرح جس آ دمی کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور نیک اعمال میں جلدی کرتا ہے کہیں نیک اعمال میں رکاوٹ نہ آجائے ) خبر داراللہ تعالیٰ کا سامان بہت قیمتی ہے ۔ خبر داراللہ کا سامان جنت ہے۔ اِصحیح لغیرہ۔ جامع الترمذی: 2450]

1700 الله عنه بهز بن حكيم قال: أمَّنا زُرارةُ بنُ أوفي رضي الله عنه في مسجد (بني قُشير)، فقرأ: ﴿المدثر ﴾ فلما بلغ: ﴿فَإِذَا نُقِر في الناقور ﴾ خرَّ ميّـاً.

بنر بن حكيم بيان كرتے بيں كه (ايك مرتبه) سيدنا زراره بن اونی رفائظ نے جميں قبيله بنوقشر كى مسجد ميں نماز بڑھائى اورسورت مدثر تلاوت كى جباس آيت پر پنچ "فَاذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْدِ" اور جب صور پھونكا جائے گا توفوت ہوكرگر يڑھے۔ [صحيح موقوف المستدرك للحاكم: 506/2]

1701 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((لو يَعلَمُ المؤْمِنُ ما عندَ الله مِنَ الوحْمَةِ ما قَنِطَ مِنْ جنته وَلَّوْ يعلَمُ الكافِرُ ما عندَ الله مِنَ الرحْمَةِ ما قَنِطَ مِنْ جنته وَأَحدى)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول الله سُٹاٹیڈ نے ارشاد فرمایا:''اگرایک مومن کو بیہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدرعذاب اور سزا ہے تواللہ کی جنت کی طمع کوئی بھی نہ کرے اورا گرایک کا فرکو معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو وہ اللہ کی جنت سے ناامید نہ ہو۔

[صحيح\_صحيح مسلم: 2755]

1702 الله عَن انسِ رضي الله عنه قال: خطب رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُبةً ما سمِعْتُ مثْلَها قطُ، فقال: ((لوُ تَعْلَمونَ ما أعلَمُ لَضَحِكْتُم قَليلًا، ولبَكَيْتُمْ كَثيرًا)). فَعْطِي أَصْحَابُ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجُوهَهُم لهُم خَنِيْنٌ.

وَفِي رَوَايَةَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَب فقالَ: ((عُرِضَتْ عليَّ

## www.KitaboSunnat.com

## 

الجنّةُ والنارُ، فَكُمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْحَيْرِ والشَرِّ ولُو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِحْتُمْ فَلِيلًا ولبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)). فما أتي على أصْحابِ رسولِ الله صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومٌ أَشَدُّ مِنْهُ، غَطُّوا رُوْوسَهُم ولَهُمْ خَنينٌ. سيدناانس رُقَاتُونِ بيان كرت بي كه (ايك مرتبه) رسول الله وَقَيمُ فِي خطبه ارشاد فرمايا: مين في بيلي بهي ايها خطبه بين سنارة بين كرفياً في الله عن الله عنه الله عن الله عن الله عنه الله الله عنه الله

[صحيح ـ صحيح بخارى: 6486, 4621 ، صحيح مسلم: 2359]



# 11-الله تعالیٰ پرحسن ظن اور (رحمت) کی امیدخصوصاً موت کے وقت اس کی ترغیب

1703 الله تعالى: الله عنه قال سمعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((قال الله تعالى: يا ابْنَ آدمَا إِنَّكَ ما دَعُوتَني ورجَوْتني غَفَرْتُ لَك على ما كانَ فيكَ ولا أبالي. يا ابن آدم! لو بَلغَتُ ذُنوئُكَ عَنانَ السماءِ ثمَّ اسْتَغْفَرْتَني غَفَرْتُ لكَ [ولاأبالي]. يا ابْنَ آدَمَا لَوْ أَتَيْتَني بقُرابِ الأرْضِ خطايا فُمَّ لَقيتني لا تُشُركُ بي شيئًا لأتَيْتُك بقُرابِها مَغْفِرَةً)).

سیدناانس ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاٹیز کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا:اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ''اے آ دم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے رحمت کی امیدر کھے گا تو میں (بھی اس وقت تک تیرے گناہ معاف کرتا رہوں اور مجھے (کسی کی ) پرواہ نہیں۔اے آ دم کے بیٹے !اگر تیرے گناہ آسان (کی بلندی) تک پہنچ جا کیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے (کسی کی بھی ) پرواہ نہیں۔اے آ دم کے بیٹے!اگر تو میرے پاس زمین کے بھراؤ کے برابر بھی غلطیاں لے کر آئے اور میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوتو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔'[حسن لغیرہ۔ جامع النہ مذی: 3540]

1704 مَكَ عن أنس أيضًا رضي الله عنه أن النبيَّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل على شابٌ وهو في الموتِ فقال: ((كيفَ تَجِدُك؟)). قال: أرجو الله يا رسولَ الله وإني أخافُ ذُنوبي، فقال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَجْتَمِعانِ في قَلْبِ عبد في مِثْلِ هذا المَوطِن إلا أعْطاهُ الله ما يَرْجو، وأمَّنَه مِمَّا يخَافُ)).

سیدناانس ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُائِیْمُ ایک نوجوان کے پاس آئے اور وہ نوجوان حالت نزع میں (یعنی مرنے کے قریب) تھا تو آپ طُائِیْمُ نے اس سے پوچھا تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا۔ اے اللہ کے رسول طُائِیْمُ ! اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں پر ڈرتا ہوں۔ تو رسول

## حر توبادردنیا ہے بر بنتی کا بیان کی کھیاں کے اور دنیا ہے بر بنتی کا بیان

الله سَلَقَائِم نے ارشاد فرمایا: ''ایسے موقع (یعنی مرتے وقت) پر بید دونوں چیزیں (① الله کی رحمت کی امید ②اپنے گناہوں کا خوف) جب کسی بندے میں جمع ہوتی ہیں تو الله تعالی اسے وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ امید کرتا ہے اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے الله تعالیٰ اسے ،اس سے امن دیتا ہے۔

[حسن صحيح حامع الترمذي: 983، سنن ابن ماجه: 4261]

1705 الله عنه عنه عنه الله عنه: أنَّه سمِعَ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبلَ موْتِه بثلاثَةِ أيَّامٍ يقول: ((لا يَموتُنَّ أحدُكم إلا وهو يُحْسِنُ الظَّنَّ بالله عزَّ وجلَّ)).

سیدنا جابر ٹھائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم مُلاٹیڈ کو ان کی وفات سے تین دن پہلے بیارشا وفر ماتے ہوئے سنا:''تم میں سے جب بھی کسی کوموت آئے تو وہ اللّٰہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا ہو۔

[صحيح صحيح مسلم: 2877، سنن ابي داود: 3113، سنن ابن ماحه: 4167]

1706 النصر قال: خرجتُ عائدًا لِيَزِيدَ بُنِ الأَسُودِ، فَلَقِيتُ واثِلَة بُنَ الأَسْقَع وهو يريدُ عِيادَتَه، فدخَلُنا عليه، فلمَّا رأي واثِلَةَ بَسط يَدَه، وجعلَ يُشيرُ إلَيهِ، فأقبَل واثِلَةُ حتى جَلَس، فأخَذ يزيدُ بكَفَى واثِلَة، فجعَلَهُما على وَجْهِه، فقال لَه واثِلَةُ: كيفَ ظَنَّك بالله؟ قال ظَنِي بالله واللهِ حسَنْ، قال: فأبُشِرْ، فإنِي سمعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يقول: ((قال الله جلَّ وعَلا أنا عندَ ظَنِّ عبُدي بي، إنْ ظَنَّ خيرًا فَله وإنْ ظَنَّ شَرَّا فله)).

حیان ابوالنفر بیان کرتے ہیں کہ میں اور واثلہ بن الاسقع بزید بن اسود ہی تئیا کی عیادت کے لئے ان کے پاس چلے کئے۔ جب بزید ہی تھی نے واثلہ ہی تھا تو ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلایا۔ واثلہ ہی تھی نے ناتھ کے دونوں ہاتھ کی کرکرا ہے چہرے پرلگا لیے تو واثلہ ہی تھی ناتی سے بوچھنے لگے تمہارا گئے تو بزید ہی تھی ناتھ کی ذات کے بارے میں گمان کیا ہے؟ بزید ٹراٹھ کی خاللہ کی قتم اللہ کے قتم اللہ کی ذات کے بارے میں میرا گمان بہت ہی اللہ کی ذات کے بارے میں میرا گمان بہت ہی اللہ کی ذات کے بارے میں میرا گمان بہت ہی احتیا ہو جاؤ میں نے رسول اللہ میں تی ہوئے کو بیار شاد فرماتے ہوئے سا ہے: کہاللہ عروجال بیہ بات ارشاد فرمات ہو جاؤ میں نے رسول اللہ میں تو ہو ہے سا ہے کہا تھو ویا ہی سلوک کرتا ہوں اور اگروہ کرتا ہوں اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہوں اور اگروہ کرتا ہوں اور اگروہ کرتا ہوں اور اگروہ

## www.KitaboSunnat.com

میرے بارے میں بُرا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ براسلوک کرتا ہوں۔

[صحيح\_ مسند احمد: 491/3, 491/3، صحيح ابن حبان: 633, 641، البيهقي في الشعب: 1005]

EXPLOYED BY

www.KitaboSunnat.com



#### سفرآ خرت

اہل ایمان پراللہ تعالیٰ کی بے شارنعتوں میں سب سے بہترین نعت عافیت ہے اس لیے رسول اللہ مُؤیّرہ نے عافیت طلب کرنے کو بہترین دعا قرار دیا ہے۔

سيدنا ابو ہريره نظائيُّ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مُثَاثِيَّا نے ارشاد فرمايا: "انسان جوبھی دعا كرتا ہے وہ اس دعا سے افضل نہيں ہے ((اكلَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ))" اے الله! بےشك ميں تجھ سے دنيا اور آخرت ميں معافی (يعنی عافيت) كاسوال كرتا ہوں ۔ [صحيح۔ سنن ابن ماجه: 3851]

کیونکہ عافیت اللہ تعالیٰ کی الیم نعت ہے کہ جس کے ملنے سے انسان دنیا و آخرت کی خیر کو پالیتا ہے۔ ایک آدمی نبی اکرم مٹائیل کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول سٹائیل اجب میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں تو کیا مانگوں؟ تو آپ سٹائیل نے ارشاد فر مایا: تو یہ دعا مانگا کر (اکلیہ مافیور کی و ار حکمنی و عافیت و و اور مجھے مواف فر ما اور مجھے ہرا پی رحمت نازل فر ما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فر ما۔ یہ کلمات تیرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کر دیں گے۔' [صحبح۔ صحبح مسلم: 2697]

عافیت کا سوال کرنے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے مصیبت زدہ کود کھے کر اللّٰہ کا شکر ادا کرنا جا ہے کہ جس نے ہمیں اس پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فربایا ہے:

سیدناعمر فاروق اورسیدنا ابو ہریرہ وہ النظم ایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹالیٹی نے ارشادفر مایا: جوکوئی مصیبت زدہ کود کھ کرید دعا پڑھے اسے یہ مصیبت نہیں پہنچ گئ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِیْ عَلَی کَوْدِ کھی کرید دعا پڑھے اسے یہ مصیبت نہیں پہنچ گئ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی کَوْیْ ہِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللل

[صحيح لغيره حامع الترمذي: 3431]

# سن جنازہ اور اس کے متعلقہ اشیاء کا بیان میں مبتلا ہوا اسے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ مصیبت پر صبر اجرعظیم کا باعث ہے۔

سیدناصہیب رومی ڈھائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مگائی اے ارشاد فر مایا: ''مومن کا معاملہ عجیب ہے۔اس کے ہرمعاملے میں خیر ہی اور بیاعز از صرف مومن کو ہی حاصل ہے اگر اس پرخوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے تو شکر کرتا ہے تو بیاس کے ہے تو بیاس کے لئے بہتر ہے اور اگر کوئی مصیبت، پریشانی آتی ہے تو اس پرصبر کرتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے لئے بہتر ہے۔[صحیح مسلم: 2999]

سیدنا جابر مخاتمهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منگاتیہ کے ارشاد فرمایا: '' قیامت کے دن وہ لوگ جود نیا کے اندر عافیت میں رہے خواہش کریں گے کہ کاش (دنیامیں) ان کے چمڑے قینچیوں سے کاٹ دیئے جاتے (اور بیہ خواہش تب کریں گے ) جب دنیا میں مصائب کے اندر مبتلا لوگوں کو اجروثواب دیا جائے گا (تا کہ ہمیں بھی آج بیاجروثواب ملتا)۔[حسن۔ جامع المترمذی: 2402]

سیدنا انس ڈٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹٹاٹٹو کے ارشاد فر مایا:'' بے شک جس قدر مصیبت بڑی ہوتی ہے اس قدر تو اب بھی زیادہ ہوتا ہے اور یقینا اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آز ماکش میں مبتلا کر دیتا ہے اور جو (اس مصیبت آنے پر اللہ سے ) راضی ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوجاتا ہے اور جو ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوجاتا ہے۔[حسن۔ سنن ابن ماجہ: 4031، جامع النرمذی: 2396]

#### مومن پرآ ز مائش گنا ہوں کا کفارہ

ابوالاً شعت الصنعانی رشن بیان کرتے ہیں کہ وہ دو پہر کے وقت دمشق کی مسجد میں گئے تو وہاں ان کی ملا قات شداد بن اوس دلی نظر بیان کرتے ہیں کہ وہ دو پہر کے وقت دمشق کی مسجد میں گئے تو وہاں ان کی ملا قات شداد بن اوس دلی نظر ہوئے ہوئی اور صنا بھی بھی ان کے ساتھ تھے میں نے کہا اللہ تعالی تم دونوں پر رحمت فر مائے تم دونوں کہاں جارہ ہو؟ وہ دونوں کہنے گئے: ہماراایک (مسلمان) بھائی جومضر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کی عیادت کے لئے جارہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ہم اس آ دمی کے پاس پہنچ تو یہ دونوں کہنے گئے جارہے ہو؟ وہ آ دمی کہنے لگا۔ میں بہت اچھا ہوں تو شداد کہنے گئے تصویر گناہوں کے ختم ہو جانے کی بشارت ہو میں نے رسول اللہ مُنافِیاً کو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے: جب جانے کی بشارت ہو میں نے رسول اللہ مُنافِیاً کو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے: جب

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### حر جنازہ اور اس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے سازہ اور اس کے متعلقہ اشیاء کا بیان

میں اپنے کسی مومن بندے کی آ زمائش کرتا ہوں اور وہ اس آ زمائش پرمیری حمد بیان کرتا ہے تو وہ گنا ہوں سے
بالکل پاک وصاف ہو جاتا ہے اور رب العزت نگران فرشتوں کو کہتا ہے میں نے اپنے بندے کورو کے رکھا۔
حالت تندرتی میں اس کے اعمال کا جوتم اجر لکھتے رہے ہو وہی اجر بیاری کے ایام میں بھی لکھو (حالانکہ بیاری
کی حالت میں انسان نے وہ اعمال نہیں کیے ہوتے یا ادائیگی درست نہیں کرسکتا)

[حسن\_ الطبراني في الكبير: 7136/7، مسند احمد: 123/4]

سیدنا ابو ہریرہ رہی انٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُناتین نے ارشاد فرمایا: ایک مومن مرداور مومنہ عورت پران ک جان، اولاد اور مال وغیرہ میں مصیبت (آزمائش) آتی رہتی ہے یہاں تک کہ بیاللہ تعالیٰ سے (اس حال میں) ملاقات کرتے ہیں کہ گنا ہوں سے پاک ہوتے ہیں (مصیبت کی وجہ سے ان کے گنا ہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے)۔[حسن صحیح۔ جامع الترمذی: 2399، المستدرك للحاكم: 314/4]

آ زمائشوں میں سے بیاری بھی ایک بہت بڑی آ زمائش ہے جس پرصبر کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں:

سیدنا عطاء بن بیار برالٹ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ مَنْ اَتَّاجِ نے ارشاد فر مایا: ''جب کوئی بندہ بیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں کو بھیج کر فر ما تا ہے دیکھو یہ بندہ عیادت کے لئے آنے والے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ عیادت کے لئے آنے والے لوگ جب آتے ہیں تو یہ آدمی اللہ کی حمہ و ثنا ہیان کرتا ہے وہ دونوں فرشتے اس (حمہ و ثناء وغیرہ) کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں حالانکہ وہ خوب جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیہ بات ارشاد فرما تا ہے: ''میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جب یہ بندہ فوت ہوگا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر میں اسے شفادے دول تو اس کے گوشت کے بدلے بہتر گوشت اور خون کے بدلے اس میں داخل کروں گا اور اگر میں اسے شفادے دول تو اس کے گوشت کے بدلے بہتر گوشت اور خون کے بدلے اس سے بہتر خون دول گا اور اس کے گناہ معاف کردول گا۔ [حسن لغیرہ۔ موطا امام مالك: 940/2]

بیار کیایر م کرے؟

بیار کے لئے متاثرہ حصہ پراپناہاتھ رکھ کریہ کلمات پڑھنامسنون:

#### حال جنازه اوراس كے متعلقہ اثبیاء كابیان کا بیان کا بیا

- اسیدنا عثمان بن افی العاص بڑا تھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ مٹا تی فیر مت میں شکایت کی کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے ہیں تب سے وہ اپنے جسم میں تکلیف محسوس کرتے ہیں تو رسول اللہ مٹا تی فیر ارشاد فرمایا: تکلیف والی جگہ پر اپنا (دایاں) ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ اور سات مرتبہ بیکلمات پڑھ '' (اُعُودُ خُرِ باللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِ مَا آجِدُ وَاُحاذِرٌ ' میں اس چیز کی شرسے جو میں یا تا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں اللہ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِ مَا آجِدُ وَاُحاذِرٌ ' میں اس چیز کی شرسے جو میں یا تا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں اللہ وَقُدْرَتِهِ کَی دوایت میں اُعَدُن کُلُو الله وَقُدْرَتِهِ کَی الفاظ ہیں ) سیدنا عثمان بھائن کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے میری (بعظ قو اللہ فی میں ہیشہ اپنے اہل وعیال اور دوسروں کو ان کلمات کا حکم دیتا رہا (کہ وہ انہیں لازی پڑھیں) وصحبح مسلم: 2020، سنن ابی داؤد: 1881، حامع الترمذی: پڑھیں ) وصحبح مسلم یا 2080، النسائی فی عمل الیوم و اللیلة: 999، موطا امام مالك: 1803
- آ سیدہ ام سلمہ بھ بھنے بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹا بھٹے کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ بیدوعا پڑھے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللَّهِ مَّا اَجُورِنِی فِی مُصِیبَتِی وَاخْلَفُ لِی کُنْ مَصیبت پہنچے اور وہ بیدوعا پڑھے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللَّهِ مَّا اَللَهِ اَللَهُ عَلَى اَسِ اِللَهِ عَلَى اَسِ اللهِ اللهِ عَلَى اَسِ اللهِ اللهِ عَلَى اَسِ اللهِ عَلَى اَسِ اللهِ عَلَى اَسِ اللهِ اللهِ عَلَى اَسِ اللهِ اللهِ عَلَى اس معیبت کا اجرعطا فرما اور مجھے اس کا تم البدل عطا فرما۔ تو الله تعالی اس بندے کو بہترین اجراور تم البدل عطا کرتا ہے۔ ام سلمہ بھٹنے فرماتی ہیں جب ابوسلمہ بھٹنے فوت ہوئے تو میں نے کہا مسلمانوں میں ابو سلمہ بھٹنے نے سے بہترکون ہوسکتا ہے؟ بیہ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول الله مُؤلِیْمُ کی طرف ہجرت کی۔ ام سلمہ بھٹنے سے بہترکون ہوسکتا ہے؟ بیہ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول الله مُؤلِیْمُ کی طرف ہجرت کی۔ ام

#### حرک جنازه اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے بیان کا متعلقہ اشیاء کا بیان کا متعلقہ اشیاء کا بیان کا متعلقہ اشیاء کا بیان

سلمه و النها فرماتی بین میں نے بیکلمات کے تو اللہ تعالی نے مجھے اس (ابوسلمہ رفائنی سے بہتر (خاوند) عطاء کر و یا اور وہ رسول الله منائی من عصر السوم مسلم: 918، سنن ابی داؤد: 3119، النسائی فی عمل الیوم اللیلة و 1070]

#### بیار برسی کی فضیلت:

جب کوئی مسلمان بھائی بیار ہوتو دوسروں کواس کی عیادت کرنی جاہے کیونکہ بیا یک مسلمان کا دوسروں پرحق اور باعث ثواب ہے۔

سیدنا علی بڑائٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُٹاٹیؤ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اگروہ شام کے وقت اس کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور وہ ایسے اگروہ شام کے وقت اس کی عیادت کرتا ہے (جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے )۔

[صحيح\_ سنن ابي داود: 3099، جامع الترمذي: 969]

اورا گرکوئی مسلمان فوت ہوجائے تو اس کے گفن و فن کا انتظام کرنا انتہائی تو اب کا کام ہے۔
سیدنا ابورا فع ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ (رسول اللہ مٹائٹو کا ارشاد ہے)''جس نے کسی میت کوغن دیا اور اس
کے عیب پر پردہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ اسے چالیس مرتبہ معاف فرما تا ہے اور جس نے کسی میت کو گفن دیا تو اللہ تعالیٰ
اسے جنت کا باریک اور موٹاریشمی لباس بہنائے گا اور جس نے کسی میت کے لئے قبر کھود کراہے دفنا دیا تو اللہ
تعالیٰ اس بندے کے لئے قیامت تک اجر جاری فرما تا ہے جیسا اجراس آ دمی کا ہے کہ جوکسی کو (بطور صدقہ)
رہائش دیتا ہے۔[صحیح۔ المستدرك للحاكم: 362, 354/1]

#### نماز جنازه کی اطلاع مؤحدوں کوکرنے کی اہمیت:

کریب برالشن بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس جائٹا کا ایک بیٹا قدید یا عسفان جگہ میں انتقال کر گیا۔عبداللہ بن عباس جائٹن کریب کہتے ہیں میں نے باہرنگل کر بن عباس جائٹن کریب کہتے ہیں میں نے باہرنگل کر

#### حص جنازه اوراس کے متعلقہ اثبیاء کا بیان کا سیات کا بیان کا کھیات کے سیات کا متعلقہ اثبیاء کا بیان کا کھیات کی ا

دیکھاتحقیق لوگ جمع ہو چکے تھے میں نے عبداللہ بن عباس ڈاٹٹنا کو (لوگوں کے جمع ہونے کی) خبر دی تو وہ پوچھنے گئے تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کی تعداد چالیس ہوگی؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ تو عبداللہ بن عباس ڈاٹٹنا فرمانے گئے جنازہ لے کر چلو بے شک میں نے رسول اللہ مٹاٹٹا کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جومسلمان فوت ہواوراس کے جنازے میں چالیس ایسے آدمی شریک ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو (اور وہ اس میت کی مغفرت کی دعا کریں) تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کی سفارش اس میت کے حق میں ضرور قبول فرما تا وہ اس میت کے حق میں ضرور قبول فرما تا ہے۔' [صحبح۔ صحبح مسلم: 948، سنن ابی داؤد: 3170، سنن ابن ماحه: 1489]

#### فوت شده مسلمان کواچھے کلمات سے یاد کرنا جاہے:

ابوالاسود بطلفَّة بیان کرتے ہیں کہ میں مدینه منورہ آیا اور میں سیدناعمر ڈلٹنڈا کے پاس ہیشا تھا کہ وہاں ہے ایک جنازہ گزرا۔لوگوں نے میت کی بڑی تعریف کی تو سیدنا عمر بھٹٹا نے کہا: اس پر واجب ہوگئ، پھروہاں سے ا یک اور جناز ہ گزرا۔لوگوں نے میت کی بڑی تعریف کی تو سیدنا عمر ڈٹائٹؤ نے فرمایا: اس پر واجب ہوگئی، پھر ا یک تیسرا جنازہ وہاں ہے گزرالوگوں نے اس میت کی احیمائی بیان نہ کی بلکہ برےالفاظ میں اسے یاد کیا تو سید ناعمر ڈائٹؤ نے کہا''اس پر واجب ہوگئی، ابوالاسود کہتے ہیں میں نے بو چھااے امیر المونین کیا چیز واجب ہوگئی؟ (بین کر)عمر فاروق ڈاٹٹوُ فرمانے لگے میں نے وہی کچھ کہا جورسول الله مَاٹیٹِ نے ارشاد فرمایا تھا: جس بھی مسلمان آ دمی کے لئے چارآ دمی خیر کی گواہی دے دیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فر ما دیتا ہے بیہ کہتے ہیں کہ ہم نے (آپ مُلَاثِمْ سے ) یو چھااگر تین آ دمی گواہی دیں؟ تو آپ مُلَاثِمْ نے فر مایا'' تین کی گواہی بھی (میت کے حق میں قبول کی جائے گی) ہم نے کہااگر دوہوں تو آپ مَلَیْمُ اِنْ فرمایا'' دوبھی۔ پھرہم نے آب مَالَيْتِمْ سے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ " [صحیح صحیح بحاری: 2643, 1368] سیدنا انس والنوز بیان کرتے ہیں کہ ہے شک نبی اکرم مَالنیز استاد فرمایا: جو بھی مسلمان فوت ہواوراس کے ہمایوں میں ہے قریبی ہممایوں کے افراداس (میت) پرخیر کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: جو کچھتم اس (میت) کے بارے میں جانتے ہومیں نے اسے قبول کر لیااوراس کے وہ گناہ وغیرہ معاف کردیئے جنہیں تم تهيل حائة \_ [حسن لغيره\_ مسند ابي يعلى: 3481، صحيح ابن حبان: 3026]

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### www.KitaboSunnat.com



#### نوحه كرنے اور بين ڈالنے پرسخت وعيد:

سیدناانس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ٹاٹٹٹے نے ارشادفر مایا: دوآ واز وں پردنیااور آخرت میں لعنت کی گئی ہے ① خوشی ملنے پر بانسری کی آ واز ② مصیبت کے وقت چیخ و یکار کرنا۔

[حسن\_ مسند البزار: 795]

#### قبرول کی زیارت فکر آخرت کا سبب:

سیدنا بریدہ دفائنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ عَنْ ارشاد فر مایا: یقیناً میں نے شخص قبروں کی زیارت سے روکا تھا، تحقیق محمد مُنْ اللّٰهِ اللهِ محترمہ کی قبروں کی اجازت دے دی گئی ہے (اب) تم قبروں کی زیارت کیا کرواس (زیارت کرنے) ہے آخرت یا درہتی ہے۔[صحبح۔ حامع الترمذی: 1054]





#### 1- الله تعالى سے عافیت اور معافی مائکنے کی ترغیب

1707 الله عن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: قَامَ أَبُو بكر الصديق عَلَى الْمِنْبُرِ ثم بَكْى فقال: قام فينا رسولُ الله صَلَى الله العَفُو والعافِيَة، فإنَّ رسولُ الله صَلَى الله العَفُو والعافِيَة، فإنَّ احدًا لَمْ يُعْطَ بعدَ اليقينِ خَيْرًا مِنَ العافِيَةِ).

سیدنا ابوبکرصدیق و و گانی مرتبه) منبر پر کھڑے ہوئے اور رونا شروع کر دیا پھر کہنے گے (ایک مرتبہ ہجرت کے) پہلے سال رسول الله منابی کی منبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا اور فرمانے گے: ''اللہ تعالیٰ سے عافیت اور معافی کا سوال کیا کرو ۔ یقین (یعنی ایمان کامل) کے بعد سب سے بہترین چیز جو انسان کودی جاتی ہے وہ عافیت ہے۔''

[حسن صحيح\_ جامع الترمذى: 3594، سنن نسائى فى عمل اليوم و الليلة: 879 ،88] [708] [88, 879] عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ما مِنْ دَعُوَةٍ يدعو بها العبدُ أَفْضَلُ مِنُ اللهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)).

سيدنا ابو ہريره رُلِّنَوْ بيان كرتے ہيں كەرسول الله طَلَّمْ فَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي اللهُ عَلَيْهُمْ فِي اللهُ عَلَيْهُمْ فِي اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَالل

1709 هـ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسولَ الأشجعي عن أبيه: أنَّ رجلًا أتى النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسولَ

 $\frac{26}{2}$ 

#### 

الله الله الله الوبهام - فإنَّ هؤ لاء تَجْمَعُ لكَ دُنْياكَ و آخِرَتك))..

ابوما لک الا جمعی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی اکرم مَثَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کرنے لگا اے اللہ کے رسول مُثَاثِیْم اجب میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں تو کیا مانگوں؟ تو آپ مَثَاثِیْم نے ارشاد فر مایا: تو یہ دعا مانگا کر (اللّٰہ مَ اغْفِور لِنی وَارْ حَمْنِی وَ عَافِنِی وَ وَارْدُو قَنِی )''اے اللہ! مجھے معاف فر ما اور مجھ برا پی رحمت نازل فر ما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فر ما۔ یہ کلمات تیرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کردیں گے۔'' وصحبے۔ صحبح مسلم: 2697

1710 عن عائشة رضى الله عنها قالتُ: قلتُ: يا رسولَ الله! أرأيْتَ إنْ علمتُ ليلةَ القدرِ ، ما أقولُ فيها ؟ قال: ((قولى: (اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفُو ؛ فاعُفُ عَنِي))).



# ح کل جنازه اوراس کے متعلقہ اٹیاء کا بیان کے کھی کا بیان کے کہا

# 2- کسی مصیبت زده کودیکھ کرید دعایر مصنے کی ترغیب

1711 الله صَلَّى عن عمر و أبى هريرة رضى الله عنهما؛ أن رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنْ رأى صاحِبَ بلاءٍ فقال: (الحمدُ لله الَّذي عَافاني مِمَّا ابْتَلاك به، وفَضَّلني على كَثيرٍ مِمَّنْ خَلق تَفْضيلًا)؛ لَمْ يُصِبْهُ ذلكَ البَلاءُ)).

سیدنا عمر فاروق اورسیدنا ابو ہریرہ و التنظامیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْنِ نے ارشاد فرمایا: جوکوئی مصیبت زوہ کود کھے کر بید وعا پڑھے اسے بیم صیبت نہیں کہنچ گئی (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا اَبْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِیْ عَلَی کود کھے کر بید وعا پڑھے اسے بیم صیبت نہیں کہنچ گئی (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا اَبْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِیْ عَلَی کَوْنُ بِی جَسِ نِ مِحْصَاسَ تَکلیف سے علی کوشید میں جھے اس تکلیف سے عافیت دی جس میں مجھے مبتلا کیا اورایی بہت ی کلوق پر مجھے فضیلت عطافر مائی۔''

[صحيح لغيره حامع الترمذي: 3431]

#### exercise of

# 3-جوآ دمی اپنی جان یا مال میں آ زمایا گیا اس پرصبر کی ترغیب اور آ زمائش، بیماری اور بخار کی فضیلت اور اس آ دمی کا بیان جو بینائی سے محروم کر دیا گیا

1712 عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: (( الطَّهور شَطُرُ الإيمان ، والحمدُ لله تملَّن أو تَسُلَا ما بين السماء والأرضِ ، والحمدُ لله تملآن أو تَسُلا ما بين السماء والأرضِ ، والصلاةُ نورٌ ، والصدقةُ بُرهانٌ ، والصبرُ ضِياءٌ ، والقرآنُ حُجَّةٌ لك أو عليك ، كُلُّ الناس يَغدو، فبائعٌ نفسَه ، فمعتقُها أو مُوبِقُها )).

سیدنا ابو ما لک اشعری ڈائٹو سے روایت ہے کہ آپ ٹائٹو نے ارشاد فرمایا: صفائی ایمان کا حصہ ہے اور''الْحَمْدُ لِلّه'' کہنا اعمال کے وزن والے تراز وکو بھر دیتا ہے اور''سُبِحانَ الله''اور''الْحَمْدُ لِلله'' کہنا زمین وآسان کے درمیانی خلاکو (ثواب سے ) پُر کر دیتے ہیں۔ نماز نور اور صدقہ (تکلیف وغیرہ سے بچاؤک) دلیل ہے اور صبر کرنا روشنی ہے۔ اور قرآن تیرے تن میں گواہی دے گا (اگر اس کے احکامات پرعمل ہوگا) یا پھر تیرے خلاف

#### حکر جنازہ اوراس کے متعلقہ اثبیاء کا بیان کے بھال کا بیان کے متعلقہ اثبیاء کا بیان کے متعلقہ اثبیاء کا بیان کے

گواہی دےگا (اگراس بڑمل نہ ہوگا) ہڑخص صبح کرتا ہے اور اپنی جان کو پیچنے والا ہے یا تو اس جان کو (اللہ تعالی اور
اس کے رسول مَن اللہ کی اطاعت و فرما نبر داری کرکے ) جہنم سے آزاد کروانے والا ہے یا پھر (نافرمانی کرکے)
جان کو ہلاک کرنے والا ہے۔[صحیح۔ صحیح مسلم: 223، حامع الترمذی: 3517، سنن ابن ماحه: 280]
حال کی عن ابی سعید الحدری رضی الله عنه؛ اُنَّ رسولَ الله صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال: ((و مَنْ یَتَصَبَّرُهُ الله، و ما أعطِی أحدٌ عطاءً حیرًا و اُوسَعَ مِنَ الصبْر))

سیدنا ابی سعید خدری و انتخابیان کرتے ہیں که رسول الله منالیّظ نے ارشاد فر مایا:'' جو کوئی صبر کرتا ہے الله تعالی اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور صبر سے بڑھ کر کسی کو بھی بہتر اور کشادہ تحفہ نہیں دیا گیا۔

[صحيح صحيح بخارى: 1469، صحيح مسلم: 1053]

1714 الله صَلَى عن صهيب الرومى رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((عَجبًا لأَمْوِ المَوْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وليسَ ذلك لأحدٍ إلَّا لِلْمؤْمِنِ؛ إنْ أصابَتُهُ سرَّاءُ شَكَر فكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتُه ضَرَّاءُ صَبَر فكانَ خيرًا له)).

سیدناصہیب رومی رٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِوَا نے ارشاد فر مایا: ''مومن کا معاملہ عجیب ہے۔اس کے ہرمعاملے میں خیر بی خیر ہے اور بیاعز از صرف مومن کو ہی حاصل ہے اگر اس پرخوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے تو بیاس کے لئے بہتر ہے اور اگر کوئی مصیبت، پریشائی آتی ہے تو اس پرصبر کرتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے لئے بہتر ہے۔[صحیح۔ صحیح مسلم: 2999]

1715 عليه قطيفة، فوضع يده فَوْقَ القطيفَة، فقال: ما أشَدَّ حُمَّاك يا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مَوْعوكُ عليه قطيفَة، فوضع يده فَوْقَ القطيفَة، فقال: ما أشَدَّ حُمَّاك يا رسول الله! قال: ((إنَّا كذلك يُشَدَّدُ عليها البَلاءُ، ويضاعَفُ لها الأجُرُ)). ثم قال: يا رسولَ الله! مَنْ أشدُّ الناسِ بلاءً؟ قال: ((الأنبياء)). قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قال: فال : ((الصالِحونَ، كان أحدُهم يُبْتَلَى بالقَمْلِ حتى يَقْتُلُه، ويُبْتَلَى مَنْ؟ قال: ((الصالِحونَ، كان أحدُهم يُبْتَلَى بالقَمْلِ حتى يَقْتُلُه، ويُبْتَلَى أحدُهم بالفَقْرِ حتى ما يجد إلا العَباءة يلبَسُها، ولأحدُهم كان أشدَّ فَرحًا بالبَلاءِ مِنْ أحَدِكُمْ بالْعَطاءِ)). مي المُعْلَمُ الله عَلَيْهُ فَي خدمت مِن عاضر بوعَ آبِ عَلَيْهُ إِي الرَّحَ الرَّا إِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا العَباءة يَلبَسُها، ولأحدُهم كان أشدَّ فَرحًا بالبَلاءِ مِنْ أحَدِكُمْ بالْعَطاءِ)).

حرار جنازه اوراس كے متعلقہ اشیاء كابیان كا بھی اسلام کا بیان كا بیان ك

چادر تھی۔ ابوسعید خدری ڈاٹھ نے چادر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہنے گے اے اللہ کے رسول مُلُاٹھ ہُا آ پ کوکس قدر تیز بخارے۔ آ پ مُلُٹھ ہُا نے ارشاد فر مایا: '' بے شک ہم (انبیاء ورسل بَیٹھ) پر آ زمائش بہت بخت آتی ہے اور ہمارا اجر و تو اب بھی بڑھا کر دیا جا تا ہے۔ پھر ابوسعید ڈاٹھ عرض کرنے گے: اے اللہ کے رسول مُلُٹھ ہُا سب بروھ کر سخت آ زمائش کن پر آتی ہے؟ آپ مُلٹھ ہُا نے جواب دیا ''انبیاء بَیٹھ پُر ''ابوسعید ڈاٹھ عرض کرنے گے بھر کن پر آتی ہے؟ آپ مُلٹھ ہُا نے جواب دیا ''انبیاء بَیٹھ پُر ''ابوسعید ڈاٹھ عرض کرنے کے پھر کن پر؟ آپ مُلٹھ ہُا نے جواب: ''علماء پر''ابوسعید ڈاٹھ پھر عرض کرنے گے پھر کن پر؟ آپ مُلٹھ ہُا نے جواب: ''علماء پر''ابوسعید ڈاٹھ پھر عرض کرنے گے پھر کن پر؟ آپ مُلٹھ ہُل ہُول ہوں کی وجہ ہے آ زمایا جائے گا یہاں تک کہ اس کے پاس پہنے کے اس مار دے گی اور ان میں سے ایک جس قدر تھنے مِنے پرخوش ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کریے (لوگ) آزمائش پرخوش ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کریے (لوگ) آزمائش پرخوش ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کریے (لوگ)

1716 الله عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يوَدُّ أهلُ العافية يومَ القِيامَةِ، حِينَ يُعطَى اهْلُ البلاءِ النوابَ؛ لو أنَّ جُلودَهُمْ كانَتُ قُرِضَتُ بالمقاريضِ)).

سیدنا جابر رہی تھی کہ اسول اللہ مکی تی کے ارشاد فر مایا: '' قیامت کے دن وہ لوگ جود نیا کے اندر عافیت میں رہے خواہش کریں گے کہ کاش (دنیا میں) ان کے چرائے تینچیوں سے کاٹ دیئے جاتے (اور بیہ خواہش تب کریں گے کہ کاش (دنیا میں مصائب کے اندر مبتلا لوگوں کو اجروثواب دیا جائے گا (تا کہ ممیں بھی آج بیا جروثواب ماتا)۔[حسن۔ حامع النرمذی: 2402]

1717 الله عنه الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((من يُودِ الله به خَيْرًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((من يُودِ الله به خَيْرًا يُوبِ عَيْرًا ). يُصِبُ منه)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مٹاٹیڑ نے ارشاد فرمایا:''اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتا ہے اسے کس آزمائش (مصیبت وغیرہ) میں مبتلا کردیتا ہے۔

[صحيح\_ موطا امام مالك: 941/2، صحيح بخارى: 5645]

1718 عن أنس رضى الله عنه عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ عِظَمَ الجزاءِ مَع عِظمِ

#### حرازه اوراس كمتعلقه اشياء كابيان كالمجال المساوية المساء كابيان كالمجالة المساء كابيان كالمجالة المساوية المساو

البَلاء، وإنَّ الله تعالى إذا أحبَّ قومًا ابْتَلاهُمْ، فَمنْ رَضِيَ فلَهُ الرِّضا، ومَنْ سَخِطُ فله السخَطُ)).

سیدنا انس رٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی اگرم مُٹاٹیؤ نے ارشاد فرمایا: '' بے شک جس قدر مصیبت بڑی ہوتی ہے اس قدر تو اب بھی زیادہ ہوتا ہے اور یقینا اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آ زمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور جو (اس مصیبت آنے پر اللہ سے) راضی ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوجا تا ہے اور جو نا پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوجا تا ہے۔ [حسن۔ سن ابن ماجہ: 4031، جامع الترمذی: 2396]

1719 حَدَّ الله المنزِلَةُ، فما يَبْلُغها بِعَمَلِ، فما يَزالُ يَبْتَليهِ بما يَكُرَّهُ حتّى يُبْلِغَه إيَّاها )).

سیدنا ابو ہریرہ ٹٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے ارشاد فرمایا:'' بے شک اللہ تعالیٰ کے نز دیک ایک آ دمی کا ایک خاص مقام ومرتبہ ہوتا ہے لیکن وہ آ دمی اپنے اعمال کے ساتھ اس درجہ پرنہیں پہنچ رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت (آ زمائش) میں مبتلا کر کے مطلوبہ درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔

[صحيح\_ صحيح ابن حبان: 2908، المسند ابويعلى الموصلي: 6095]

1720 عن أبى سعيدٍ و أبى هريرة رضى الله عنهما عنِ النبيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ما يُصِيبُ المؤْمِنَ مِنْ نَصَب ولا وَصَب، ولا هُمَّ ولا حَزَنٍ، ولا أذى ولا غَمِّ، حتى الشوْكَةِ يُشاكُها؛ إلا كَقَر الله بها من خطاياهُ)).

سیدنا ابوسعیدخدری دلی فی اور ابو ہریرہ دلی فی ایک کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملی فی آئے نے ارشاد فرمایا: ایک مومن کو جو بھی تکلیف، بیاری، پریشانی اور غم وغیرہ آتا ہے یہاں تک کہ ایک کا نا بھی لگتا ہے تو اللہ تعالی اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔[صحیح۔صحیح بحاری: 5642، صحیح مسلم: 2573]

1721 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ما يزالُ البَلاءُ عنه قال قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ما يزالُ البَلاءُ البَلاءُ بالمؤْمِن والمُؤْمِنَةِ في نفْسِه ووَلَدِه ومَالِهِ حتى يَلْقَى الله تعالى وما علَيْه خَطيئَةٌ)).

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ طُلِیَّا نے ارشاد فر مایا: ایک مومن مرداور مومنہ عورت پران کی جان، اولا داور مال وغیرہ میں مصیبت (آزمائش) آتی رہتی ہے یہاں تک کہ یہ اللہ تعالیٰ سے (اس حال

#### حازه اوراس كمتعلقه اشياء كابيان كالمستحال المستحال المستح

میں) ملاقات کرتے ہیں کہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں (مصیبت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جا تا ہے)۔[حسن صحیح۔ حامع الترمذی: 2399، المستدرك للحاكم: 314/4]

1722 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذا مَرِضَ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذا مَرِضَ العبدُ أَوْ سَافَر؛ كُتِبَ له مثلُ ما كانَ يعْمَلُ مُقيمًا صَحيحًا)).

سیدنا ابوموی بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالَۃِ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی آ دمی بیار ہوتا ہے یا سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ان تمام اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ حانت تندرتی یا اپنے علاقے میں رہائش پذیر ہوکر کیا کرتا تھا۔[صحیح لغیرہ۔ صحیح بحاری: 2996، سنن ابی داود: 3091]

1723 عن أبى الأشعَبُ الصَّنعانيِ: أنَّه راحَ إلى مَسْجِد دِمَشْقَ وهَجَّر الرواحَ، فلَقِى شدَّادَ بُنَ اوْسٍ والصنابحيِّ معَه، فقلتُ: أيْن تُريدانِ يرحَمُكُما الله تعالى؟ فقالا: نريدُ ههُنا، إلى أخ لنا من مضر نعودُه، فانطلَقْتُ معهما حتى دخلا على ذلك الرجل، فقالا له: كيفَ أصْبَحْتَ؟ فقال: أصْبَحْتُ بِنعْمَةٍ، فقال شدَّاد: أبْشِرُ بكفَّاراتِ السَّيِّنَات وحظِّ الخطايا، فإنِّى سمِعْتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((إنَّ الله يقول: [إنى] إذا ابتكيْتُ عبدًا مِنْ عِبادى مؤمِنًا فَحَمَدنى على ما ابتكيثُه، [فإنّه يقومُ مِنْ مضَجَعِه ذلك كيوهم ولَدتُهُ أمَّه مِنَ الخطايا، ويقولُ الربُّ عز وجلَّ [للحفظة]: أنا قَيَّدُتُ عبدى [هذا] وابتكينتُه، فأجُرونَ له وهو صَحِيحٌ).

ابوالا شعث الصنعانی رشان بیان کرتے ہیں کہ وہ دو بہر کے وقت دمشق کی مسجد میں گئے تو وہاں ان کی ملا قات شداد بن اوس رٹا نیڈ سے ہوئی اور صنا بھی بھی ان کے ساتھ تھے میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم دونوں پر رحمت فرمائے تم دونوں کہاں جارہے ہو؟ وہ دونوں کہنے گئے: ہمارا ایک (مسلمان) بھائی جومفر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کی عیادت کے لئے جارہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ہم اس آ دمی کے پاس پہنچے تو بید دونوں کہنے گئے تا دونوں کہنے گئا۔ میں بہت اچھا ہوں تو شداد کہنے لگے تصیس گنا ہوں کے ختم ہو جانے کی بشارت ہو میں نے رسول اللہ مؤلیٰ پڑا کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: جب جانے کی بشارت ہو میں نے رسول اللہ مؤلیٰ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: جب میں اپنے کسی مومن بندے کی آ زمائش کرتا ہوں اور وہ اس آ زمائش پر میری حمد بیان کرتا ہے تو وہ گنا ہوں سے میں اپنے کسی مومن بندے کی آ زمائش کرتا ہوں اور وہ اس آ زمائش پر میری حمد بیان کرتا ہے تو وہ گنا ہوں سے

# حر جنازہ اور اس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے بیان کا اسلام کا بیان کے بیان کا بیان کی کھیاں کے بیان کا بیان کی کھیاں کے بیان کی کھیاں کے بیان کی کھیاں کے بیان کے بیان کے بیان کی کھیاں کے بیان کے بیان

بالکل پاک وصاف ہوجاتا ہے اور رب العزت نگران فرشتوں کو کہتا ہے میں نے اپنے بندے کورو کے رکھا۔ حالت تندرستی میں اس کے اعمال کا جوتم اجر لکھتے رہے ہو وہی اجر بیاری کے ایام میں بھی لکھو (حالا نکہ بیاری کی حالت میں انسان نے وہ اعمال نہیں کیے ہوتے یا ادائیگی درست نہیں کرسکتا)

[حسن. الطبراني في الكبير: 7136/7، مسند احمد: 123/4]

1724 الله عن أسد بن كرزٍ رضى الله عنه؛ أنه سمعَ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((المريضُ تَحاتُّ. خطاياه كما يَتحاتُّ ورَقُ الشجر)).

سیدنا اسد بن کرز رہائی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم سُلِی کے بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: بیار آ دمی کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح ایک درخت کے بیے جھڑ جاتے ہیں۔

[صحيح لغيره ابن ابي دنيا: 212]

1725 من عائشة رضى الله عنها: أنَّ رجلاً تلا هذه الآية ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوءً ا يُجُزَ بِهِ﴾، فقال: إنَّا لَنُجُزى بكلِّ ما عمِلُنا ؟ هَلكُنا إذًا . . فَبلغَ ذلك رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: ((نَعم، يُجُزى به في الدنيا مِنْ مُصيبَةٍ؛ في جَسده مِمّا يُؤُذِيه)).

سیدہ عائشہ رہ ایک کرتی ہیں کہ ایک آ دمی نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی "مَنْ یَعْمَلْ سوءً ا یُجْوَرِبِهِ" جوکوئی بھی براعمل کرے گا اے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا ہم جو بھی عمل کریں گے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا پھر تو ہم ہلاک ہو جا کیں گے۔ یہ بات رسول اللہ طَائِیْ کو پینچی تو آپ طَائِیْ نے ارشاد فرمایا: ہاں دنیا میں اس (گناہ) کا بدلہ آزمائش (مصیبت) ہے جو اس کے جسم کو پہنچ کر تکلیف دیت ہے (آزمائش، مصیبت کی وجہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے)۔

[صحيح\_ صحيح ابن حبان: 2923]

1726 عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال: يا رسولَ الله! كيفَ الصلاحُ بعدَ هذه الآية: وَلَيْسَ بِهُمَانِيِّكُمْ ولا أَمَانِيّ أَهُلِ الكِتابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءً ا يُجْزَ به الآية؛ وكلُّ شيءٍ عمِلْنَاهُ جُزِينَا به؟ فقال: ((غَفر الله لك يا أبا بكُرٍ! أَلَسْتَ تَمُرَضُ؟ أَلسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ يُصيبُكَ اللاواءُ؟)). قال: فقلتُ: بلى . قال: ((هو ما تُجْزَوُنَ به)).

#### حرار بنازه اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کا بھی اس کا متعلقہ اشیاء کا بیان کا

سیدنا ابو بکرصدیق بڑا ٹھڑا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُٹاٹھڑا اس آیت کے بعد درسکی کیے مکن ہے (نجات تمہاری اور اہل کتاب کی امیدوں پر مخصر نہیں اور جو کوئی براعمل کرے گا اُسے اس کا بدلہ دیا جائے گا) اور کیا ہمیں ہراس عمل کا بدلہ ملے گا جوہم نے کیا؟ آپ مُٹاٹیڑا نے ارشاد فر مایا: اے ابو بحر! اللہ آپ کومعاف فر مائے: کیا آپ بیار نہیں ہوتے؟ کیا آپ پریشان نہیں ہوتے؟ کیا آپ پر آز مائش نہیں آئیں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں: تو آپ مُٹاٹیڈ ارشاد فر مایا: یہی تمہارا (ونیاوی) بدلہ ہے۔

[صحيح\_ صحيح ابن حبان: 2926, 2910]

1727 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انْظُرُوا مَا يَقُولُ لِعُوَّادِه؟ فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاؤُوهُ حَمِدَ الله وَاثنى عليه، رَفعا ذلك بعث الله اليه مَلَكيْنِ فقال: انْظُرُوا مَا يَقُولُ لِعُوَّادِه؟ فإنْ هُوَ إِذَا جَاؤُوهُ حَمِدَ الله وَاثنى عليه، رَفعا ذلك إلى الله، وهو أَعَلَمُ، فيقُولُ: لِعَبْدى عَلَى إِنْ تَوَقَيْتُهُ [ أَن ] أَذْ حَلَهُ الجنَّةَ، وإنْ أَنا شَفَيْتُهُ أَنْ أَبُدِلَهُ لَحُمَّا خِيرًا مِنْ لَحْمِه، وذَمَّا خيرًا مِنْ دَمِه، وأَنْ أَكَفِّر عَنْهُ سَيِّئَاتِه )).

سیدناعطاء بن بیار رش الله سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله سکا حمد و شابیان کرتا ہے وہ دونوں کہتا ہے؟ عیادت کے لئے آنے والے لوگ جب آتے ہیں تو بیآ دمی الله کی حمد و شابیان کرتا ہے وہ دونوں فرشتے اس (حمد و شاء و غیرہ) کو لے کر الله تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں حالا نکہ وہ خوب جانے والا ہے۔ الله تعالیٰ بیہ بات ارشاد فرما تا ہے: ''میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جب بیہ بندہ فوت ہوگا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر میں اسے شفاد ہے دول تو اس کے گوشت کے بدلے بہتر گوشت اورخون کے بدلے اس سے بہتر خون دوں گا اور اس کے گناہ معاف کردوں گا۔ [حسن لغیرہ۔ موطا امام مالك: 940/2]

1728 عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه قال: دخلتُ على النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ وهو يوعك ] فمسَسْتُه [بيدى]، فقلتُ: يا رسولَ الله! إنّك تُوعَكُ وعْكًا شديدًا، فقال: ((أجل؛ إنّى أوعَكُ كما يوعَكُ رجُلانِ منكُمْ)). قلتُ: ذلك بأنّ لك أُجْرَيْن؟ قال: ((أجلُ؛ ما مِنْ مسلمٍ يُصيبُه أذى مِنْ مَرضٍ فما سِواهُ؛ إلا حطّ الله به سيّناتِه كما تَحُطُّ الشجرةُ ورَقَها)).

#### حص جنازہ اوراس کے متعلقہ اثبیاء کا بیان کے متعلقہ اثبیاء کا بیان کے متعلقہ اثبیاء کا بیان

سیدنا عبدالله بن مسعود رفی تفیز بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم طافین کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ طافین کو تو بخارتھا تو ہیں نے ابنا ہاتھ آپ طافین کے جسم اطہر کولگا یا اور عرض کی اے اللہ کے رسول طافین کا آپ طافین کو تو بہت شدید بخار ہے۔ آپ طافین نے فر مایا: 'نہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آ دمیوں کو بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی بیاس لیے کہ آپ طافین کا اجر دو گنا ہے تو آپ طافین نے ارشاد فر مایا: 'نہاں جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف بیاری وغیرہ آتی ہے تو اللہ تعالی اس بیاری وغیرہ کی وجہ سے اس (آدی) کے گناہ اس طرح ختم کردیتا ہے جس طرح درخت اپنے گراتا ہے۔

[صحيح صحيح بخارى: 5667، صحيح مسلم: 2571]

1729 الله الله الله الله الله الله الله عنه: أنَّ رحلاً مِنَ المسلمين قال: يا رسولَ الله اأرأيُتَ هذه الأَّعُراضَ التي تصيبُنا ما لَنا بها ؟ قال ((كَفَّاراتُّ)) قال أبَيُّ يا رسولَ الله: وإنُ قلَّت؟ قال: ((وإنُ شُوكةً فما فَوْقها)). فدعا على نَفْسِه أن لا يفارِقَهُ الوَعْكُ حتى يَمُوتَ، وأنُ لا يُشْغِلَهُ عَنْ حَجّ ولا عُمْرة، ولا جهادٍ في سبيل الله، ولا صَلاةٍ مُكْتوبَةٍ في جَماعَةٍ. قال: فما مَسَّ إنْسانٌ جَسَده إلا وجد حَرَّها حتى مات.

سیدنا ابوسعید خدری رفاتینا بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان نے آپ نگا پڑا کے سامنے عرض کی اے اللہ کے رسول نگا پڑا ان مصائب (بیاریاں، آفات وغیرہ) کے بارے میں بتلا کیں کہ ہمیں ان کی وجہ ہے کیا ملے گا؟ آپ نگا پڑا نے ارشاد فر مایا: یہ (گنا ہول) کا کفارہ ہیں۔سیدنا ابوسعید رٹا پڑا عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول نگا پڑا اگر مصیبت کم بھی ہوتو بھی گنا ہول کا کفارہ ہوگا؟ آپ نگا پڑا نے ارشاد فر مایا: اگر کا نثایا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو (بیس کر) ابوسعید رٹا پڑنے نے اپ لیے دعاکی کہ مرتے دم تک ان کا بخار نہ اترے اور بی بخار اتنا ہوکہ جج ،عمرہ، اللہ کے راستہ میں جہاد اور جماعت کے ساتھ فرض نمازکی ادائیگی میں رکا وٹ نہ بنے خاراتنا ہوکہ جج ،عمرہ، اللہ کے راستہ میں جہاد اور جماعت کے ساتھ فرض نمازکی ادائیگی میں رکا وٹ نہ بنے راس کے بعد ) جوانسان بھی ان کے جسم کو چھوتا اسے بخار کی گر ماکش ضرور محسوس ہوتی یہاں تک کہ یہ فوت ہو گئے۔ [حسن صحیح۔ مسند احمد: 23/3، مسند ابو یعلی موصلی: 995، ابن ابی الدنیا فی المرض والکفارات: 10، صحیح ابن حیان عبان 2928

#### جنازه اوراس كے متعلقہ اثباء كابيان كالمحالي كالمحالي كالمحالية كال

1730 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((صُداعُ الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((صُداعُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((صُداعُ الله الله عنه وَسُوكَةٌ يُشاكُها، أو شَيْءٌ يُؤُذيه؛ يَرْفَعُه الله بها يومَ القِيامَةِ درجةً، ويُكَفِّر عنه بِها ذُنوبَه)).

سیدنا ابوسعید خدری دولانی است کرتے ہیں کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا: مومن کوسر در دہونا یا اسے کوئی کا نثا وغیرہ کا لگنا یا کوئی اور ایسی چیز جو اسے نقصان دے۔ الله تعالیٰ اس (تکلیف وغیرہ) کے عوض روز قیامت ایک درجہ بلند کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرمادے گا۔

[حسن\_ ابن ابي الدنيا في المرض والكفارات: 182]

1731 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّمَا مَثَلُ العَبْدِ الموْمِنِ حين يُصيبُه الوَّعُكُ والحُمِّي؛ كحديدةٍ تَذْخُلُ النارَ، فَيذُهَبُ خَبثُها ويَبْقى طِيبُها)).

سیدنا عبدالرحمٰن بن ابی بکر وائم این کرتے ہیں کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فر مایا: بیار مومن کی مثال جب اسے بخار وغیرہ پہنچتا ہے، اس لوہ کی طرح ہے جسے آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے اور عمدہ لوہا باتی رہتا ہے (بخار کی وجہ سے مومن آ دمی کے گناہ ختم کردیئے جاتے ہیں )۔

[حسن، صحيح\_ المستدرك للحاكم: 431/3, 438, 73/1

1732 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعنى عن ربِّه تبارك الله عنه عنِ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعنى عن ربِّه تبارك وتعالى؛ أنَّه قال: ((إذا سَلَبْتُ مِنْ عبدى كريمَتَيْهِ وهو بهما ضَنِينٌ، لَمْ أَرْضَ له ثوابًا دونَ الجنَّة إذا هو حَمِدَني عَلَيْهما)).

سیدناعرض بن ساریہ ڈھائنڈیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم منائیڈ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا'' جب میں اپنے بندے سے اس کی دومجبوب چیزیں (آئکھیں) سلب کرلوں اور وہ بندہ ان آئکھوں پر بخیل (ضرورت مند) بھی ہے پھر وہ بندہ اس پر میری تعریف بیان کرتا ہے تو اس (صبر) کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ صحیح ابن حیان: 2931]

#### exectly and the second

### 

# 4-جسم کے سی حصہ میں تکلیف آنے پریکلمات کہنے کی ترغیب

1733 الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَ وَ الله وَ الله عَلْم عَنْ جَسِدِك وقل: (بِسُمِ الله) ثلاثًا، وقُلْ سبع مرات: (أعوذُ بالله وقدرَتِه مِنْ شرِّ ما أجِدُ وَاحاذِرُ)). وعند مالك: ((أعوذُ بِعزَةِ الله وقدرَتِه مِنْ شرِّ ما أجدُ)). قال: فَفَعلُتُ ذلك فأذُهَبَ الله ما كان بي، فَاذُمُ أَزُلُ آمُر بها أهلي وغيرهم.

سیدنا عثان بن ابی العاص بھا تھڑ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ طابقیم کی خدمت میں شکایت کی کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے ہیں تب سے وہ اپنے جسم میں نکلیف محسوس کرتے ہیں تو رسول اللہ طابقیم نے ارشاد فرمایا: تکلیف والی جگہ پر اپنا (دایاں) ہاتھ رکھ کر مین مرتبہ کیم اللہ پڑھ اور سات مرتبہ یہ کلمات پڑھ '' اُعُود کُو بِاللّٰهِ وَقُدُر تِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحافِرُ '' میں اس چیز کی شرسے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں (موطا امام مالک کی روایت میں أَعُود کُو بِعِور وَ اللّٰهِ وَقُدُر بِهِ ) کے الفاظ ہیں) سیدنا عثان بڑھ تیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے میری کیفیف ختم کر دی پھر میں ہمیشہ اپنے اہل وعیال اور دوسروں کو ان کلمات کا تھم ویتا رہا (کہ وہ آئیس لازی پڑھیں) [صحیح۔ صحیح مسلم: 2022، سنن ابی داؤد: 3891، حامع الترمذی: پڑھیں) [صحیح۔ صحیح مسلم: 2020، سنن ابی داؤد: 3891، حامع الترمذی: 2800، النسائی فی عمل الیوم و اللبلة: 999، موطا امام مالك: 1803



#### جنازه اوراس كے متعلقہ اثنیاء كابیان كانتخار کیاں كانتخار کا بیان كانتخار کا بیان كانتخار کا بیان كانتخار کا بیان

### 5- تعویذ (منع، موتی، ہڑی) وغیرہ لٹکانے سے بچنے کابیان

1734 الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن عَبْدَ [ يعنى أبن عامر ] أيضا: أنّه جاء في ركْبِ عَشْرَةٍ إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فبايع تِسْعَةً، وأمسكَ عَن رجل منهم، فقالوا: ما شَانُه؟ فقال: ((إنّ في عَضُدِه تَميمَة))، فقطّعَ الرجُلُ التّميمَة، فبايَعه، رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمّ قال: ((مَنْ عَلَقَ فقد أَشُرَكَ)).

سیدنا عقبہ بن عامر بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ دس افراد کے قافلے میں رسول اللہ مٹاتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مٹائیٹی نے نوافراد سے بیعت لی اورایک آ دمی کی بیعت سے ہاتھ روک لیا۔ لوگ کہنے لگے اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ مٹائیٹی نے ارشاد فرمایا:''اس کے بازو میں تعویذ ہے'' اس آ دمی نے اس کو کاٹ دیا۔ آپ مٹائیٹی نے اس سے بیعت لے کرارشاد فرمایا:''جس نے بیلاکا یا تحقیق اس نے شرک کیا۔''

[صحيح\_ مسند احمد: 4/156، المستدرك للحاكم: 219/4]

1735 عن عيسى بن عبدالرحمن بن أبى ليلى قال: دخلتُ على عبد الله بن عُكَيْمٍ [أبى معبد الله عَلَيْمٍ وأبى معبد الله عَلَيْ وبه حُمْرةٌ، فقلتُ: ألا تُعَلِّقُ شيئًا؟ فقال: الموت أقرب مِنْ ذلك، قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ تعَلَقَ شيئًا وُكِلَ إِلَيْهِ)).

عیسیٰ بن عبدالرحمٰن بن ابی کی شالشہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عکیم و اللہ البومعبد الجہنی ) کے باس ان کی عیادت کے لئے آیا۔ ان کے جمع پرسرخ دانے نکلے ہوئے تھے میں نے انہیں کہا آپ کچھ تعویذ وغیرہ کیوں نہیں لؤکا لیتے ؟ تو وہ کہنے لگے: موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے رسول اللہ مُلِا ﷺ نے ارشاد فر مایا: ''جس نے کوئی چیز لؤکائی وہ اس کے سپر دکر دیا گیا۔' [حسن لغیرہ۔ جامع الترمذی: 2072، سنن ابی داؤد: 3883]

#### eresory

#### جنازه اوراس كے متعلقہ اشیاء كابیان کے کہا

# 6-سینگی (حجامه) لگوانے کی ترغیب اور کب لگوانی جا ہے

1736 الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَادِم رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَتُ: ما كانَ أَحَدٌ يَشُتَكَى إلى رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَتُ: ما كانَ أَحَدٌ يَشُتَكَى إلى رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا في رِجُلَيْه إلا قال: ((اخْضَبْهُما)).

رسول الله مَثَاثِیَا کی خادمه سلملی کہتی ہیں کہ جو کوئی بھی رسول الله مَثَاثِیَا کے سامنے سر درد کی شکایت کرتا تو آپ مُثَاثِیَا اسے مہندی لگانے کا آپ مُثَاثِیَا ارشاد فرماتے: تم سینگی لگواؤ اور جو پاؤں میں درد کی شکایت کرتا تو آپ مُثَاثِیَا اے مہندی لگانے کا حکم دیتے۔[حسن۔ سنن ابی داود: 3858، جامع الترمذی: 2054، سنن ابن ماجه: 3502]

1737 . حَصَّى عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه قال: حَدَّثَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنُ ليلة أُسُرِى بهُ أنَّه: ((لَمْ يَمُرَّ على مَلإٍ مِنَ الملائكةِ إلا أمروه: أنْ مُرْ أمَّتكَ بالْحِجَامَةِ)).

سیدنا عبداللہ بن مسعود و النظر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مثل نیام نے معراج کی رات کے بارے میں ارشاد فرمایا: آپ مُنَافِیْم جس فرشتے کے پاس سے بھی گزرے تو انہوں نے آپ مُنَافِیْم کو کہا اپنی امت کوسینگی لگوانے کا حکم دیں۔[صحیح لغیرہ۔ حامع الترمذی: 2052]

1738 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي اللهِ عَنه قال: ((كان رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ في الأَخْدَ عَيْنِ والكاهِلِ، وكان يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وتِسْعَ عَشْرةَ)).

سیدنا انس نگانیٔ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مَنَا اُنْتِمَ گردن کے دونوں اطراف اور گردن کے تھوڑا سانیجے بینگی لگوایا کرتے تھےاور سینگی (جاندگی)سترہ اورانیس تاریخ کولگواتے۔[حسن۔ حامع الترمذی: 2051]

1739 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنِ احْتَجم لِسبعَ عَشُرةَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنِ احْتَجم لِسبعَ عَشُرةَ وتِسْعَ عَشُرةَ وإحدى وعِشرينَ كان فِي الشهْرِ كان لَه شفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ)). ((مَنِ احْتَجم لِسبعَ عَشُرةَ وتِسْعَ عَشُرةَ وإحدى وعِشرينَ كان شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ)).

سیدنا ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُٹاٹٹؤ نے ارشاد فرمایا: جوکوئی (قمری ماہ کی) سترہ، انیس اور اکیس تاریخ کوسینگی لگوا تا ہے تو بیر (طریقہ علاج) ہر بیاری سے شفاء ہے۔

[حسن\_ ابي داؤد: 3861، المستدرك للحاكم: 210/4

### جنازه اوراس كے متعلقہ اثباء كا بيان كا كتاب كا

1740 الله عَلَهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ، ولا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كبيرًا، ولا صبيًّا صغيرًا، فإنِّى سمعتُ رسولَ الله صَلَّى واجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ، ولا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كبيرًا، ولا صبيًّا صغيرًا، فإنِّى سمعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((الحِجامَةُ على الريِّقِ أَمْثُلُ، وفيها شفاءٌ وبَركة، وتزيدُ في العَقْل وفي الحِفْظِ، واحْتَجِموا على بَركةِ الله يومَ الخميس، واجْتَنِبوا بالحِجَامة يومَ الأربعاءِ والجُمْعَةِ والسبْتِ والأحَدِ تحرِيًّا، واحْتَجِموا يومَ الاثنينِ والثَّلاثَاء؛ فإنَّه اليومُ الذي عافي الله فيه أيّوب، وضربَه بالبَلاءِ يومَ الأربعاء، وليلةَ الأربعاء، وليلةَ الأربعاء).

نافع ہر النہ بیان کرتے ہیں کہ جھے سیدنا عبداللہ بن عمر ڈھٹنانے کہا اے نافع! میراخون جوش مارر ہا ہے (یعنی بلٹر پریشر ہے)۔ میرے لیے کوئی بہترین ماہر سینگی لگانے والا تلاش کر جونہ بچہ ہوا ہ رنہ بہت زیادہ بوڑھا۔ بے شک میں نے رسول اللہ منگی ہی کو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا: نہار منہ سینگی لگوانا بہت ہی بہتر ہے اور اس میں شفا اور برکت ہے اور اس سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تم اللہ کی طرف سے برکت کا یقین رکھتے ہوئے جعرات والے دن سینگی لگواؤاور کوشش کرو کے بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتو ارکوسینگی نہ لگواؤ۔ سوموار اور منگل کے دن سینگی لگواؤاور کوشش کرو کے بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتو ارکوسینگی نہ لگواؤ۔ سوموار اور منگل کے دن سینگی لگواؤ۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوب علیا کو عافیت عطافر مائی تھی اور بدھ کے دن ظاہر ہوتا ہے۔ احسن لغیرہ۔ سن ابن ماجہ: 3488، المستدرك للحاكم: 409/4



### جنازه اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے جہازہ اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان

#### 7- بیار آ دمی کی عیادت اوراس سے دعا کروانے کی ترغیب

1741 على على المسلم على الله عنه أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((حقَّ المسلم على المسلم خمُسُ: ردَّ السلام، وعيادَةُ المريض، واتباعُ الجنائِز، وإجابَةُ الدَّعُوةِ، وتشُميتُ العاطِسِ)). وفي رواية لمسلم: ((حقُّ المسلم على المسلم سِتُّ)). قيلَ: وما هُنَّ يا رسولَ الله؟ قال: ((إذا لَقِيتَه فسلمُ عليه، وإذا دَعاكَ فأجبُهُ، وإذا السَّنَصَحكَ فانصَحْ له، وإذا عَطسَ فحمِدَ الله فشمِّتَهُ، وإذا مرضَ فعُدُهُ، وإذا ماتَ فاتبَعهُ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مٹاٹٹوئی نے فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں (بعض احادیث میں چھ ندکور ہیں) اوروہ یہ ہیں ( جب اس سے ملاقات کرے تواسے سلام بلائے۔ ﴿ جب وہ اس سے خیرخواہی طلب کر نے تو وہ اپنے بھائی کی جب وہ اس سے خیرخواہی طلب کر نے تو وہ اپنے بھائی کی خیرخواہی کرے تو وہ اپنے بھائی کی خیرخواہی کرے فورہ بھی کر کے مکائی گئی کے قوائی کرے فی جب وہ چھینک لے کر المحمد لللہ کے تو اس کے جواب میں کیر تحکیک اللّٰہ کے ق جب وہ بیار ہوتو اس کی عیادت کرے ہو جب وہ فوت ہوجائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ [صحیح۔ صحیح جب وہ بیار ہوتو اس کی عیادت کرے فی جب وہ فوت ہوجائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ [صحیح۔ صحیح بیاری: 1240، صحیح مسلم: 2162، سنن ابی داؤد: 5030، سنن ابن ماحه: 1435، حامع الترمذی: 2809، سنن النسائی: 2737]

1742 القيامَةِ: يا ابْنَ آدَم! مرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُنى. قال: يا رَبِّ! كيفَ أعودُك وأنْتَ رَبُّ العالَمين؟ قال: أما علِمْتَ القيامَةِ: يا ابْنَ آدَم! مرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُنى. قال: يا رَبِّ! كيفَ أعودُك وأنْتَ رَبُّ العالَمين؟ قال: أما علِمْتَ أنَّك لُو عُدُتَه لو جَدُتَنى عنده؟ يا ابْنَ آدَم! اسْتَطْعَمْتُك فلم تُعُدُه وأنتَ رَبُّ العالَمين؟ قال: أما عَلِمْتَ أنَّك فلم تُطُعِمنى. قال: يا رَبِّ! كيفَ أطُعِمُك وأنتَ رَبُّ العالَمين؟ قال: أما عَلِمْتَ أنَّه اسْتَطْعَمَك عَبدى فلانٌ فَلَمْ تَطُعِمهُ أما عَلِمْتَ أنَّك لو أطُعَمْتَه لوَجُدتَ ذلك عِنْدى؟ يا ابْنَ آدَم! اسْتَسْقَيتُك فَلَمْ تَسْقِنى. قال: يا رَبِّ! وكيفَ أسْقيك وأنتَ رَبُّ العالمين؟ قال اسْتَسْقاكَ عَبْدى فلانٌ فَلَمْ تَسْقِه، أما إنَّك لو سَقَيْتُه وَجُدتَ ذلك عَبْدى فلانٌ فلَمْ تَسْقِه، أما إنَّك لو سَقَيْتُه وَجُدْتَ ذلك عندى)).

#### 

سیدناابو ہریہ و پھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکھی آئے نے فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم کے بیٹے! میں بیار ہوا تھا تو نے میری بیار پری نہ کی۔ وہ کبے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلال بندہ بیار تھا تو نے اس کی عیادت نہ کی کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو میرا فلال بندہ بیار تھا تو نے اس کی عیادت نہ کی کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو میرا فلال بندہ بیار تھا تو نے اس کی عیادت نہ کی کیا تجھے معلوم نہیں تو نے مجھے کھانا نہ کھلا یا۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ! میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا آپ تو رب العالمین ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا کی بیات تو اس کو کھانا کھلاتا تو بھے معلوم نہیں کہ میرے فلال بندے نے تجھ سے کھانا مانگا گر تو نے اسے نہ کھلا یا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تجھ سے پانی مانگا کی بیات ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا کی بیاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے! میں میں آپ کو کیسے پانی پلاتا ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہا تو تھ سے بانی مانگا گر تو نے اسے پانی نہ پلایا گر تو نے اسے پانی نہ پلایا اگر تو اسے پانی نہ پلایا اگر تو نے اسے پانی نہ پلایا اگر تو اسے پانی نہ پلایا اگر تو نے اسے پانی نہ پلایا اگر تو تھا معلوم نہیں کہ میرے فلال بندے نے تجھ سے پانی مانگا گر تو نے اسے پانی نہ پلایا اگر تو اسے پانی نہ پلایا اگر تو تو تھے معلوم نہیں کہ میرے فلال بندے نے تجھ سے پانی مانگا گر تو نے اسے پانی نہ پلایا اگر تو تو تھے معلوم نہیں کہ میرے فلال بندے سے حسم مسلم : 2569

1743 كَنْ عَنْ أَبَى سَعِيدٍ الْحَدْرَى رَضَى الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عودوا المريض، واتّبِعوا الجنائِزُ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ)).

سیدنا ابوسعید خدری ڈاٹنٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے ارشاد فر مایا: مریض کی عیادت کیا کرواور جنازے پڑھا کرو( کیونکہ)اس ہے آخرت یا درہتی ہے۔''

[حسن صحيح مسند احمد: 32/3, مسند البزار: 822، صحيح ابن حبان: 2955]

1744 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَمْسٌ مَنْ فَعَلَ وَاللهُ عَنْ فَعَلَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((حَمْسٌ مَنْ فَعَلَ وَاحَدِةً مِنْهُنَّ كَان ضَامِنًا عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ عَادَ مَريضًا، أو خَرج معَ جَنازَقٍ، أو خَرج غازِيًّا، أو دَخَل على إمام يريدُ تَغْزيرَه وتو قيرَه، أو قعد في بَيْتِه فسَلِمَ الناسُ مِنْهُ وسَلِمَ مِنَ الناسِ)).

سیدنا معاذ بن جبل بھاٹنے سے روایت ہے کہ ہم سے رسول الله سٹاٹیٹی نے پانچ چیز وں کا عبدلیا جو شخص ان میں سے ایک بھی کر لے اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو جائے گا ① جس نے مریض کی بیار پری کی ② جناز ہ کے

#### حر جنازه اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے کہا کا بیان کے کہا تھا کہ کا بیان کے کہا کہ کا بیان کے کہا کہ کا بیان

ساتھ نکلا ﴿ الله کے رائے میں جہاد کے لیے نکلا ﴾ امام ( حکمران ) کے پاس اس کی عزت واحترام کرنے آیا ⑤ گھر میں بیٹھا خود بھی (لوگوں کے شریعے) محفوظ ہو گیا اورلوگ بھی اس سے محفوظ ہوگئے۔

[صحيح\_ مسند أحمد: 241/5، مسند البزار: 1649، صحيح ابن حبان: 373]

1745 كَانُهُ عَن على رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يقول: ((ما مِنُ مسلمِ يعودُ مسلِمًا غَدوةً؛ إلا صلّى عليه سَبْعون ألفَ ملَكٍ حتى يُمْسِى، وإنْ عادَ عَشِيَّةً؛ إلا صَلّى عليهِ سَبْعون ألفَ ملكٍ حتى يُمْسِى، وإنْ عادَ عَشِيَّةً؛ إلا صَلّى عليهِ سَبْعون ألفَ ملكٍ حتى يُصُبِحَ، وكانَ له خَريفٌ في الجَنَّةِ)).

سیدناعلی و الله علی و الله علی و بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی الله علی و بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوکوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ ایسے اگروہ شام کے وقت اس کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور وہ ایسے ہے کہ جیسے جنت کے پھل تو ڈر ہاہے (جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے)۔

[صحيح\_ منن ابي داود: 3099، جامع الترمذي: 969]

1746 الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ عَادَ الله عَنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ عَادَ مُريضًا خاصَ في الرحْمَةِ، فإذا جلس عندَه اسْتَنْقَع فيها)).

سیدنا کعب بن ما لک را الله کا الله علی کا درسول الله منافیل نے ارشادفر مایا: جوکوئی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ (الله کی) رحمت میں غوطے لگاتا ہے اور جب وہ اس مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔[صحیح۔ مسند احمد: 460/3، الطبرانی فی الأو سط: 907]



#### حال جنازه اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کا بھات کا جاتھا کہ اسلام کا بیان کا جاتھا کہ اسلام کا بیان کا جاتھا کہ اسلام کا بیان کا بیان

8- مريض كيا كلمات كم اورمريض كوكن كلمات كساته وعا وى جائ اس كى ترغيب 1747 هي عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنْ عادَ مويضًا لَمْ يحضُرُ أجلُه فقال عنده سبُعَ مواتٍ: ((أسألُ الله العظيمَ ربَّ العوشِ العظيمِ أنْ يَشفِيك)) إلَّا عافاه الله مِنْ ذلك المَوض)).

سیدنا عبداللہ بن عباس والتہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُلُقِیْم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس پرابھی موت کا وقت نہیں آیا اور وہ اس کے پاس سات مرتبہ بیکلمات کہتا ہے ((اسالُ الله العظیم ربّ العویش العظیم أنْ یَشفِیک)) میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں جو بہت بڑا، بڑے عرش کا رب ہے کہ وہ تجھے شفاء عطا فرمائے تو اللہ تعالی اس مریض کواس مرض سے شفادے ویتا ہے۔[صحیع۔ سنن ابی داود: 3106، حامع الترمذی: 2083، النسائی فی عمل الیوم واللیلة: 1043، صحیح ابن حیان: 2978، المستدرك للحاكم: 413]

1748 عن أبى سعيدٍ و أبى هريرة رضى الله عنهما؛ أنهما شهدا على رسول الله صلًى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: ((مَنْ قال (لا إله إلا الله والله أكبَرُ)، صدَّقَه ربَّه؛ فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبَرُ، وإذا قال: (لا إله إلا الله وحُدَه لا شريك له)، قال: إلاّ هو وَحُدَه)، قال: يقولُ لا إله إلا أنا وَحُدى لا شريك لى، وإذا قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له يقولُ: صدَقَ عبُدى، لا إله إلا أنا وَحُدى لا شريك لى، وإذا قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المُلكُ، وله الحَمْدُ، وإذا قال: (لا إله إلا الله، ولا الله، ولا تَوْلَ ولا قُوَّة إلا بالله)، قال: لا إله إلا أنا ولا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا بالله)، قال: لا إله إلا أنا ولا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا بي). وكان يقول: ((مَنْ قالَها في مَرضِه مُونِه مَاتَ لَمْ تَطْعَمُهُ النارُ)).

وفى رواية للنسائى عن أبى هريرة وحده مرفوعا: ((مَنْ قَالَ: (لا إله إلا الله والله أكْبَرُ، لا إله إلا الله وحدَه، لا إله إلا الله ولا حولَ ولا وحدَه، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله لهُ الملكُ، ولَهُ الحَمْدُ، لا إله إلا الله، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله). يَعْقِدُهُنَّ خَمْسًا بأصابِعه)). ثم قال: ((مَنْ قالَهُنَّ في يومٍ أوْ في ليلَةٍ، أوْ في شَهْرٍ؛ ثُمَّ ماتَ

فى ذلك اليوم أو فى تلك الليلةِ أوْ فى ذلك الشهرِ غُفِرَ له ذَنْهُ)).

سیدنا ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ وہی شاس بات کی گواہی دیتے ہیں کہرسول الله مُلاَثِیْنَا نے ارشاد فر مایا: جوکوئی لا اِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلْحُبَوُ كَهِمًا بِوَاللَّهُ تَعَالَىٰ اس بندے كى تصديق كرتے ہوئے فرما تا ہے" لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَ أَناً الْحَبُونُ ميرے علاوه كوئى معبود برحق نہيں اور ميں ہى سب سے برا ہوں اور جب وه "لا إلله إلله الله وَحْدَهُ" كَهَا بِوَالله تعالى فرما تا بِ" لا إلله إلا أنّا وَحْدى لا شَرِيْكَ لِي "نهيس كوئي معبود برحق مكر مين ہی اکیلا ہوں۔ اور جب''لا الہ الا الله وحدہ لا شریک له'' کہتا ہے تو الله فرماتا ہے میرے بندے نے میری تصدیق کی نہیں کوئی معبود برحق مگر میں ہی اس حال کہ میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں اور جب وہ کہتا ہے "لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ" نهيس كُولَى معبود برق محرالله، ي وه اكيلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ،اس کی ہی بادشاہت ہے اور تعریف بھی اس کی ہی ہے۔ تو اللہ فرما تا ہے۔ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میرے لیے ہی بادشاہت اور تعریف ہے۔اور جب بندہ '' لا اِلٰهَ اِللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ" الله كعلاوه كوئي معبود برحق نهيس، اورنهيس بينيكي كرنے كى طاقت مگرالله بى ديتا ہے اور نہیں گناہ سے بیخنے کی طاقت مگر اللہ کی ہی بیجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے'' میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور نیکی کی طاقت بھی میں ہی دیتا ہوں اور گناہ ہے بھی میں ہی بچاتا ہوں۔'' جس بندے نے اپنی بیاری میں پیکلمات کہے بھروہ فوت ہو گیا تو اس کوجہنم کی آ گنہیں جھوئے گی ۔سنن نسائی کی ایک روایت پیہ ہے جوسیدنا ابو ہریرہ رہانتی ہے روایت ہے (رسول الله مُناتیم کاارشادگرامی ہے) جو بندہ بیکلمات کہتا ہے:" لا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا اِلٰهَ اللَّهُ وَلَا شَرِيْكَ لَهُ، لَا اِلٰهَ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه. " الله ك علاوه كوئى معبود برقق نہیں وہ سب سے بڑا ہے،اللّٰہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے،اللّٰہ کےعلاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کی ہی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی تو فیق سے اور گناہ ہے بھی اللہ ہی بچا تا ہے۔جس نے پیکلمات دن یا رات یا مہینے میں یر ھے پھروہ اس دن یا اس رات یا اس مہینے میں فوت ہو گیا تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔[صحیح

### حر جناز ہ اور اس کے متعلقہ اثنیاء کا بیان کے جاتا ہے گئے گئے گئے گئے کہ سے متعلقہ اثنیاء کا بیان کے جاتا ہے گئے

لغيره. جامع الترمذي: 3430، سنن ابن ماجه: 3794، صحيح ابن حبان: 851، المستدرك للحاكم: 501/1] [صحيح لغيره النسائي في عمل اليوم والليلة: 348]

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

9- وصیت کرنے اور اس میں عدل کرنے کی ترغیب اور ترک وصیت اور اس میں ظلم کرنے ہوئیرہ کرنے پروعیداور اس بندے کا بیان جوموت کے وقت صدقہ کرتا ہے اور غلام وغیرہ آزاد کرتا ہے

1749 عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ أنّ رسولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ما حقُّ امُوى، ومسلمٍ له شيءٌ يوصى فيه يَبيتُ فيه لَيُكَتِيْنِ، وفي رواية: ثلاث ليالٍ - إلا ووَصِيَّتُه مُكْتوبَةٌ عنده)). قال نافع سمعتُ عبدَ الله بنَ عُمرَ يقول: ما مرَّتُ عليَّ ليلةٌ منذُ سمعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ ذلك إلا وعندى وصِيَّتى مُكْتوبَةٌ.

سیدنا عبداللہ بن عمر والنظامیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ مَثَاثِیْم نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کے لئے لائق نہیں جو کسی چیز میں وصیت کرنا چاہتا ہے کہ اس پردویا تین را تیں گزریں مگراس کی وہ وصیت اس کے پاس کسی ہونی چاہیے۔عبداللہ بن عمر والنظم کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْم کو بیہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا تو اسی وقت میں نے اپنی وصیت لکھ کرر کھ لی۔[صحیح۔ صحیح بحاری: 2738، صحیح مسلم: موسل اللہ 2718، موسل امام مالك: 761/2، سنن ابی داؤد: 2862، حامع الترمذی: 974 , 2118، سنن نسائی: 2619 سنن ابن ماجه: 2699

1750 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسولَ الله! أيُّ الصدَقَةِ أعُظُمُ أجَرًا؟ قال: ((أنُ تَصَدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشى الفَقُرَ وتأمَلُ الغنى، والا تُمهِلُ حتى إذا بَلَغْتَ الحُلُقومَ، قلْتَ : لِفُلانِ كذا، ولِفلانِ كذا، وقدْ كان لِفُلانِ))

سیدنا ابو ہریرہ جل نی نیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم سی نی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول مُل نی ایم اللہ کے رسول مُل نی اجرکے لحاظ ہے سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ آپ من الی اس اور مایا: تو فقیری

# حال جنازه اوراس كے متعلقہ اشیاء كابیان کا تھا تھا ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے گئے کہ اس کے متعلقہ اشیاء كابیان

سے ڈرتے ہوئے ، غنی کی امید کرتے ہوئے ، مال پر حرص کرتے ہوئے تندرستی کی حالت میں صدفہ کرے اور (صدقہ کرنے میں) دیر نہ کرے یہاں تک کہ جان ہنسلی تک پہنچ جائے پھر تو کہے فلال کو اتنا مال وغیرہ دے دو فلال کو اتنا اب وہ مال تو فلال کا ہو چکا۔ [صحیح۔ صحیح بخاری: 1419، صحیح مسلم: 1032، سنن ابن ماجه: 2706]

#### 

10-اس بات سے ڈرنا کہ انسان موت کونا پیند کرے اور جب موت آئے تو اللہ سے

### ملا قات کی محبت میں موت کوخوشی اور رضا ہے قبول کرنے کی ترغیب

1751 عن عائشة رضى الله عنها قالَتُ: قال رسولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنُ أحبُّ لِقاءَ الله الحبُّ الله لِقاءَ ه، ومَنْ كَرِهَ لِقاءَ الله كَرِهَ الله لقاءَ ه)). فقلت: يا نبيَّ الله! أكراهِيَةُ الموْتِ؟ فكلُّنا يكُرَهُ الله ورضوانه وجنَّيه أحبُّ لِقاءَ الله، فأحبُّ الله ورضوانه وجنَّيه أحبُّ لِقاءَ الله، فأحبُّ الله لقاءَه، وإنَّ الكافِرَ إذا بُشِّرَ بعذَابِ الله وسَخَطِه كَرِهَ لِقاءَ الله، وكرة الله لِقاءَه)).

سیدہ عائشہ بھا ہیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ سکی نی ارشاد فرمایا: جو کوئی اللہ سے ملاقات کو بہند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو بہند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو بہند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپیند کرتا ہے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی سکی ہی اس سے ہر او ہے؟ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپیند کرتا ہے تو آپ سکی ہی اے اللہ کے ارشاد فرمایا: بات بہیں لیکن جب ایک مومن کو اللہ کی رحمت ، اس کی رضا اور اس کی جنت کی خوشخری دی جاتی ہو وہ اللہ سے ملاقات کو بہند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو بہند کرتا ہے اور جب ایک کا فرکو اللہ کی ناراضی اور اس کے عذا ہی کی بشارت دی جاتی ہو وہ اللہ سے ملاقات کو بہند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو بہند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو بہند کرتا ہے۔ اور جب ایک کا فرکو اللہ کی ناراضی اور اس کے عذا ہی کی بشارت دی جاتی ہو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپیند کرتا ہے۔

[صحيح\_صحيح بحارى: 6507، صحيح مسلم: 2684، جامع الترمذي: 1067، سنن نسائي: 1837]



# جنازه اوراس كمتعلقه اثياء كابيان كالمتحالي المتحالية الميان كالمتحالية المتعادية المتع

# 11-اس بندے کے لئے پیکمات کہنے کی ترغیب جس کی فوتگی ہو

1752 عن أم سلمة رضى الله عنها قالتُ: قالَ رسولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذا حضَرْتُم المريضَ أو الميّتَ فقولوا خيرًا فإنَّ الملائِكة يُؤمِّنونَ على ما تقولُونَ)). قالت: فلمَّا ماتَ أبو سلمة أتَيْتُ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلتُ: يا رسولَ الله! إنَّ أبا سلَمةَ قد ماتَ، قال: ((قولى: اللهُ مَّ اغْفِرُ لى مِنه؛ مُحمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْفِرُ لى مِنه؛ مُحمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سیدہ ام سلمہ رقابہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُنافیز کے ارشاد فر مایا: جب تم کسی مریض کے پاس جاؤیا کسی میت کے پاس جاؤیا کسی میت کے پاس جاؤیا کسی میت کے پاس جاؤیو تو خیر کے کلمات کہا کرو کیونکہ جو پھھتم کہتے ہوفر شتے اس پر آ مین کہتے ہیں۔ ام سلمہ رقابہ کہتی ہیں جب ابوسلمہ رقابہ فوت ہوئے۔ میں نے نبی اکرم مَنافیز کم کے خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی اے اللہ کے رسول مُنافیز ابوسلمہ رقابی فوت ہوگیا ہے تو آپ مُنافیز کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی اے اللہ و اکتابہ کے رسول مُنافیز ابوسلمہ رقابی فوت ہوگیا ہے تو آپ مُنافیز کو معاف فر ما اور بجھے اس کالعم البدل عطافر ما واقع فی اسلمہ رفافیز کی معاف فر ما اور بجھے اس کالعم البدل عطافر ما دورہ کہتی ہیں میں نے پہتر (خاوند) عطاکیا (اوروہ نبی اکرم مُنافیز کی ہے بہتر (خاوند) عطاکیا (اوروہ نبی اکرم مُنافیز کی ہے۔ اصحبح۔ صحبح مسلم: 919، سنن ابی داؤد: 3115، حامع الترمذی: 977، النسانی فی عمل الیوم واللیلة: 1069، سنن ابن ماحه: 1447

1753 عبد تُصيبُه مُصيبَةٌ فيقول: (إنَّا لله وإنَّا إليه راجِعونَ، الله مَّ اجُرْنِي في مُصِيبَتي، واخْلِفُ لي خيرًا مِنها)؛ عبد تُصيبه مُصيبَةٌ فيقول: (إنَّا لله وإنَّا إليه راجِعونَ، الله مَّ اجُرْنِي في مُصِيبَتي، واخْلِفُ لي خيرًا مِنها)؛ إلا اجَره الله تعالى في مصيبُته وأخْلَفَ له خيرًا منها)). قالت: فلمّا ماتَ أبو سلمة: قُلتُ: أيُّ المسلمينَ خيرٌ مِنْ أبي سلمة؟ أوّلُ بَيْت هاجَر إلى رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إنِّي قَلْتها، فأخلَف الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إنِّي قَلْتها، فأخلَف الله لي خيرًا منه رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إنِّي قَلْتها،

سیدہ امسلمہ رہ ہیں کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله مُلَاثِيْرُ کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب کسی بندے کو

كوئى مصيبت بہنچاوروہ يدعا پڑھے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ اجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلَفُ لِيُ خَيْرًا مِنْهَا '' بِ شَك ہم الله كے لئے ہيں اور بِ شَك ہم اى ہى طرف لوٹ والے ہيں اے اللہ! مجھے ميرى اس مصيبت كا اجرعطا فر ما اور مجھے اس كانغم البدل عطا فر ما ـ تو الله تعالى اس بند ہے كو بہتر بن اجراور نغم البدل عطا کرتا ہے ۔ ام سلمہ بِنَّ ہُنَا فر ماتی ہیں جب ابوسلمہ بِنَّ ہُنَا فوت ہوئے تو ہیں نے کہا مسلمانوں میں ابوسلمہ بِنَّ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ ال

#### CHARACTE PARTY

# 12- قبر کھودنے ،میت کو خسل دینے اور کفن دینے کی ترغیب

1754 (صحيح على شرط مسلم) [يعنى حديث أبى رافع الذى فى (الضعيف)] و المحاكم وقال: ((صحيح على شرط مسلم)) [يعنى حديث أبى رافع الذى فى ((الضعيف))]، ولفظه ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا فكتَم عليه غَفَر الله له أربعين مَرَّةً، ومَنْ كَفَّنَ مَيِّنًا كساهُ الله مِنْ مُسْكَنِ مُسْكُنِ وَإِسْتَبْرِقٍ فى الجنَّة، ومَنْ حَفَر لِمَيِّتٍ قَبْرًا فأجَنَّه فيه أُجْرى الله لَه مِنَ الأَجْرِ كأجرِ مسْكَنِ أَسْكنه إلى يوم القِيامَةِ)).

سیدنا ابورافع مِنْ اَنْوَالله تعالی است کو (رسول الله مَنْ اَنْوَمُ کا ارشاد ہے)"جس نے کسی میت کو نسل دیا اور اس کے عیب پر پردہ ڈالا تو الله تعالی اسے چالیس مرتبہ معاف فرما تا ہے اور جس نے کسی میت کو کفن دیا تو الله تعالی اسے جنت کا باریک اور موٹاریشمی لباس پہنا کے گا اور جس نے کسی میت کے لئے قبر کھود کر اسے دفنا دیا تو الله تعالی اس بندے کے لئے قیامت تک اجر جاری فرما تا ہے جیسا اجر اس آ دمی کا ہے کہ جو کسی کو (بطور صدقہ) رہائش دیتا ہے۔ [صحیح۔ المستدرك للحاكم: 362, 354/1]

#### exprover of

#### حری جنازہ اور اس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے بھال کا بھ

# 13-میت کوالوداع کرنے اوراس کی تدفین کے موقع پر حاضر ہونے کی ترغیب

1755 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((حقُّ المسلم على المسلم على المسلم سِتُّ)). قيلَ: وما هُنَّ يا رسولَ الله؟ قال: ((إذا لَقيتَه فسَلِّمُ عليه، وإذا دَعاكَ فأجِبُهُ، وإذا السَّنَصُحك فانْصَحْ له، وإذا عَطِسَ [فحمد الله] فشَمِّتُهُ، وإذا مَرِضَ فَعَدُهُ، وإذا مات فاتَّبِعُهُ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُؤٹیؤ نے ارشاد فر مایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھا حق ہیں۔ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول مُٹاٹیؤ وہ (حق) کون سے ہیں؟ تو آپ شوٹیؤ نے ارشاد فر مایا ① جب تو کسی مسلمان سے ملا قات کرے تو اسے سلام بلائے ② جب وہ کجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر ② جب وہ تجھے سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر ④ جب وہ چھینک لے کر الحمد للہ کے تو اس کا جواب دے ⑤ جب وہ بیمار ہوتو اس کی عیادت کر ⑥ جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہوکر نماز جنازہ کی ادائیگی کر۔

[صحيح مسلم: 2162، حامع الترمذي: 2809، سنن نسائي: 1937، سنن ابن ماحه: 1433] [صحيح مسلم: 2162، حامع الترمذي: 2809، سنن نسائي: 1937، سنن ابن ماحه: 1433] [صحيح مسلم: (عُودوا عنه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عُودوا المُرضى واتَّبعوا الجَنائِزُ؛ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ)).

سیدنا ابوسعید خدری بھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَلَّیْمَ نے ارشاد فرمایا: مریض کی عیادت کیا کرواور جنازے پڑھا کرواس سے آخرت یا درہتی ہے۔''

[صحیح- مسند احمد: 42, 32/3 مسند بزار الکشف: 822، صحیح ابن حبان: 2955] مسند بزار الکشف: 822، صحیح ابن حبان: 2955] مستد بن أبی وقاصٍ رضی الله عنه: أنه کان قاعداً عند ابن عمر رضی الله عنها إذ طلع خَبّاب صاحب المقصورة فقال: یا عبد الله بُن عُمَر! ألا تَسْمَعُ ما یقولُ أبو هریرة رضی الله عنه؟ یقول: إنّه سمع رسولَ الله صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ یقول: ((مَنْ خوجَ مَعَ جنازةٍ مِنْ بَیْتِها، واتّبُعها حتی تُذُفَن؛ کانَ له قیراطانِ مِن الأَجْرِ، کلٌّ قیراطٍ مثلُ أحدٍ، ومَنْ صلی علیها

#### حرار ال کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے متعلقہ الشیاء کی الشیاء کی الشیاء کی متعلقہ الشیاء کی الشیا

ثُمَّ رَجَع كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مثلُ أَحدٍ)). فأرسَل ابُنُ عمر خبابا إلى عائشةَ رضى الله عنها يَسَالُها عن قولِ أبى هريرةَ ثم يرجعُ إليه فيُخْبِرَهُ بما قالَتُ، وأخذَ ابْنُ عمر قَبْضَةً مِنْ حَصى المسْجِد يقَلِّبُها في يَدِه حتى رَجَع [إليه الرسول]، فقال:قالَتُ عائشة رضى الله عنها:صدَق أبو هريرة، فضرَب ابْنُ عمر بالُحصى الذى كان في يديهِ الأرضَ؛ ثُمَّ قال:لقد فَرْطُنا في قراريطَ كثيرةٍ.

سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص بی تنظیمیان کرتے ہیں کہ وہ (ایک مرتبہ) عبداللہ بن عمر بی تنظیم کے باس بیٹے سے کہ سیدنا خباب بی تنظیم کر کہنے گے اے عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سی تنظیم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سا: جو آ دمی گھر ہے لے کر فون کر نے تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تو اسے دو قیراط اجر و تو اب ملتا ہے اور ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے اور جو آ دمی صرف جنازہ پڑھ کر واپس لوٹ جاتا ہے اسے ایک احد پہاڑ کے مثل تو اب ملتا ہے (بیس کر) سیدنا آدمی صرف جنازہ پڑھ کر واپس لوٹ جاتا ہے اسے ایک احد پہاڑ کے مثل تو اب ملتا ہے (بیس کر) سیدنا عبداللہ بن عمر وہ تنظیم کو سیدنا ابو ہر برہ وہ تنظیم کی بات کے عبداللہ بن عمر وہ تنظیم کے باس بھیجا کہ وہ سیدنا ابو ہر برہ وہ تنظیم کی بات کے متعلق بو چھ کر آ کی خودعبداللہ بن عمر وہ تنظیم کے سیدہ عائشہ وہ تنظیم فرماتی ہیں کہ ابو ہر برہ وہ تنظیم کے ہیں رہین کر سیدنا خباب وہ تنظیم کے اسیدہ عائشہ وہ تنظیم فرماتی ہیں کہ ابو ہر برہ وہ تنظیم کے ہیں (بیس کر) سیدنا خبراللہ بن عمر وہ تنظیم نے وہ کئریاں زمین پر بھینک دیں اور کہنے گے ہم (جنازوں یا تدفین میں شامل نہ ہوکر) اجروثوا ہیں تر وہ کہت سے قیراط ہے محروم ہوگئے۔[صحیح۔صحیح مسلم: 945]

1758 الله عَلَهُ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَطَعَم منكمُ الله صَلَّى الله عَلَهُ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَصْبَح منكمُ الله عَلَهُ وَسَلَّمَ:)) قال أبو بكْرٍ: أنا. فقال: ((مَنْ أَطعَم منكمُ اللهِ مَ مِسْكينًا؟)) قال أبو بكْرٍ: أنا. قال: ((مَنْ تَبِعَ منكمُ اللهِ مَ جَنازةً؟)). قال أبو بكْرٍ: أنا فقال: ((مَنْ تَبِعَ منكمُ اللهِ مَ جَنازةً؟)). قال أبو بكْرٍ: أنا فقال رَمْنُ تَبِعَ منكمُ اللهِ مَ جَنازةً؟)). قال أبو بكْرٍ: أنا فقال رَمُنْ تَبِعَ منكمُ اللهِ مَلَى رجُلٍ [في يوم] إلا دَخل فقال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ما اجْتَمَعَتُ هِذهِ الخِصالُ قَطُّ في رجُلٍ [في يوم] إلا دَخل الجَنَّهَ)).

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹو بیان کرتے ہیں کہرسول الله طَائِیْم نے ارشادفر مایا: "تم میں ہے آج صبح روزہ کس نے رکھا ہے؟" ابو بکرصدیق ٹائٹو عرض کرنے گئے۔ میں نے (روزہ رکھا ہے)۔ آپ طَائِیْم نے پھر بوچھا" تم میں

#### جنازه اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے متحلقہ اشیاء کا بیان کے متحلقہ اشیاء کا بیان کے متحلقہ اشیاء کا بیان کے

ے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟" ابو بکر صدیق بڑا ٹھڑا عرض کرنے لگے۔ میں نے (مسکین کو کھانا کھلایا ہے)۔ آپ مُل اُلٹو ہو ہے ان کھر بوچھان تم میں سے آج کس نے بہاری عیادت کی ہے؟" ابو بکر صدیق بڑا ٹھڑا نے بھر بوچھان آج ہم میں سے کس نے عرض کرنے لگے میں نے (مریض کی عیادت کی ہے)۔ آپ مُل اُلٹو ہم نے بھر بوچھان آج ہم میں سے کس نے جنازہ کی بیروی کی ہے؟ ابو بکر صدیق بڑا ٹھڑا عرض کرنے لگے۔ میں نے (جنازہ کی بیروی کی ہے یعنی جنازہ بڑا تھا ہے) تو رسول اللہ مُل اُلٹو ہم نے ارشاد فر مایا: یہ خوبیاں جس آ دمی میں بھی (ایک دن میں) جمع ہوتی ہیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ [صحیح۔ صحیح ابن حزیدہ: 2131]

#### COCOCO

## 14- نماز جنازه میں زیادہ نمازی ہونے کی ترغیب اور تعزیت کا بیان

1759 كُرَيْبُ! انْظُرُ مَا اجْتَمَع لَه مِنَ الناسِ؟ قال: فَخَرِجْتُ فإذا ناسٌ قد اجْتَمَعوا، فأخْبَرْتُه فقال: يا كُرَيْبُ! انْظُرُ مَا اجْتَمَع لَه مِنَ الناسِ؟ قال: فَخَرِجْتُ فإذا ناسٌ قد اجْتَمَعوا، فأخْبَرْتُه فقال: تقولُ هم أرْبَعون؟ قال: قلتُ: نعم. قال: أخْرِجوه؛ فإنِّى سمعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((ما مِنُ رجلِ مسلم يموتُ فيقومُ على جَنازَتِه أرْبعونَ رجلًا لا يُشُرِكونَ بالله شيئًا إلا شَفَّعهُم الله فيه)).

کریب براللہ بیان کرتے ہیں کے عبداللہ بن عباس ڈاٹھا کا ایک بیٹا قدید یا عسفان جگہ میں انقال کر گیا۔ عبداللہ بن عباس ڈاٹھا کریب ہے ہیں ہیں نے باہرنگل کر بی عباس ڈاٹھا کو راوگوں کے جمع ہونے کی اجبر دی تو وہ دیکھا تحقیق لوگ جمع ہونے کی جمع ہونے کی ) خبر دی تو وہ پوچھنے لگے تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کی تعداد چالیس ہوگی؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ تو عبداللہ بن عباس ڈاٹھا کو راوٹوں کے جمع ہوئے ساتھ بن عباس ڈاٹھا فرمانے لگے جنازہ لے کرچلو بے شک میں نے رسول اللہ مٹاٹھا کو بیارشاد فرماتے ہوئے سا جو مسلمان فوت ہواوراس کے جنازے میں چالیس ایسے آدی شریک ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو (اور وہ اس میت کی مغفرت کی دعا کریں) تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کی سفارش اس میت کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ 'وہ اس میت کے حق میں ضرور قبول فرماتا

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### 

1760 عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ما مِنْ رجلٍ يُصَلَّى عليه مائة إلا غَفر الله له)).

سیدنا عبدالله بن عمر ولین بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَلیّنا نیا نے ارشاد فرمایا: جس آ دمی کی نماز جنازہ سوآ دمی پڑھ لیس تو الله تعالی ایسے مسلمان کومعاف فرمادیتا ہے۔[صحیح لغیرہ۔الطبرانی فی الکبیر: 503/1]

1761 الله عنه عن الله عنه عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ما من مؤمنٍ يعزِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ما من مؤمنٍ يعزِّى انخاه بمصيبةٍ؛ إلا كساه الله من حُلَلِ الكرامة يوم القيامة)).

سیدناعمروبن حزم ڈائٹوئیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹائٹوئی نے ارشادفر مایا:''جوکوئی بھی مومن آ دمی اپنے بھائی کو پہنچنے والی مصیبت پرتغزیت کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن عزت والے جوڑوں میں سے جوڑا پہنائے گا۔[حسن لغیرہ۔ سن ابن ماجہ: 1601]



### جنازه اوراس کے متعلقہ اثبیاء کا بیان کے متعلقہ اثبیاء کا بیان

# 15- جنازے کو تیزی کے ساتھ جانے اور تدفین میں جلدی کرنے کی ترغیب

1762 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((أَسُرِعُوا بِالجَارَةِ، فإنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((أَسُرِعُوا بِالجَارَةِ، فإنْ تَكُ صالِحةً فخيرٌ تُقَدِّمُونَها إلَيْهِ، وإنْ تَكُ سوى ذلك فَشَرُّ تَضعُونَه عَنْ رِقَابِكُمُ)).

سیدنا ابو ہریرہ بنائٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹائٹی نے ارشادفر مایا جنازے کو تیزی کے ساتھ لے کر چلا کرو، اگروہ نیک ہے تواس کے لئے خیر ہے اورتم اس میت کواس خیر تک جلدی پہنچا دو گے اور اگروہ (میت) نیک نہیں ہے تو یہ ایک شرہے جسم آپنے کندھوں سے اتار دو گے۔[صحبح۔ صحبح بحاری: 1315، صحبح

مسلم: 944، سنن ابي داؤ د: 3181، جامع الترمذي: 1015، سنن نسائي: 1910، سنن ابن ماجه: 1477]

1763 من عُيينة بن عبد الرحمن عن أبيه: أنَّه كان في جَنازَة عُثْمانَ بْنِ أبي العاص رضِي الله عنه، وكنَّا نَمْشي مَشْيًا خَفيفًا فلَحِقَنا أبو بَكُرة رضي الله عنه فرفع صوته وقال: لقد رأيُتُنا ونحنُ مع رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرمُلُ رَمَلًا.

عیدنہ بن عبدالرحمٰن بڑالتے اپنے باپ عبدالرحمٰن سے بیان کرتے ہیں کہ وہ عثمان بن ابوالعاص بڑاٹئؤ کے جناز ہ میں شریک تھے اور ہم (جنازے کے ساتھ) آ ہتہ آ ہتہ چل رہے تھے کہ ہمیں ابو بکرہ رٹاٹؤ ملے تو انہوں نے بلند آ واز سے کہا کہ ہم رسول اللّٰہ مُنالِیّاً کے ساتھ (جنازوں میں) تیز تیز چلا کرتے تھے۔

[صحيح\_ سنن ابي داؤ د: 3183, 3182، سنن نسائي: 1912]



# جنازه اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے کہا

# 16-میت کے لیے دعائے خیراورا چھی تعریف کرنے کی ترغیب اوراس

# کے علاوہ گفتگو کرنے پروعید

1764 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فَرغ مِنْ دَفُن اللهِ عنه قال: كان النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فَرغ مِنْ دَفُن الميّت وقَف عليه فقال: ((اسْتَغْفِروا لأخيكُم واسْألوا له بالتّثْبيتِ؛ فإنَّه الآنَ يُسْأَل)).

سیدنا عثمان بن عفان والنُمُونیمیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه مَنْائِیَمْ جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو قبر پر کھڑے ہوکرارشاد فرماتے: اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرواوراس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ بے شک اس (میت) سے اب سوال کیے جائیں گے۔''[صحیح۔ سنن اہی داود: 3221]

1765 الله عنه الأسودِ قال: قَدِمْتُ المدينةَ فجلستُ إلى عُمَر بُنِ الخطَّابِ رضى الله عنه ، فَمرَّتُ بِهِمْ جَنازَةٌ ، فَاثْنُوا على صاحِبها خيرًا ، فقالَ عُمَرُ رضى الله عنه : وجَبتُ ، ثُمَّ مُرَّ بانحرى فأثنُوا على صاحِبها خَيْرًا ، فقال عُمرُ : وجَبتُ ، ثُمَّ مُرَّ بالثالِثةِ فأثنوا على صاحِبها شرًّا ، فقال عمر : وجَبتُ . قال أبو صاحِبها خيرًا ، فقال عمر : وجَبتُ . قال أبو الأُسُودِ : فقلتُ : ما وجَبتُ يا أمير المؤمنين؟ قال : قلتُ كما قالَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَيُّما مسلم شَهِدَ له أربَعةُ نفر بخيرٍ أَدْ خَلهُ الله الجَنَّةَ )). قال : فقلنا : وثلاثةٌ ؟ فقال : ((وثلاثةٌ )). فقلنا : واثنانِ ؟ قال : ((واثنان)) . ثُمَّ لَمْ نَسْأَله عن الواحِد.

ابوالاسود رخمانی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور میں سیدنا عمر خلافی کے پاس بیٹھا تھا کہ وہاں سے جنازہ گزرا۔ لوگوں نے میت کی بڑی تعریف کی تو سیدنا عمر خلافی نے کہا: اس پر واجب ہوگئی، پھر وہاں سے ایک اور جنازہ گزرا۔ لوگوں نے میت کی بڑی تعریف کی تو سیدنا عمر خلافی نے فرمایا: اس پر واجب ہوگئی، پھر ایک تیسرا جنازہ وہاں سے گزرالوگوں نے اس میت کی اچھائی بیان نہ کی بلکہ برے الفاظ میں اسے یاد کیا تو سیدنا عمر خلافی نے کہا ''اس پر واجب ہوگئی، ابوالاسود کہتے ہیں میں نے پوچھا اے امیر المومنین کیا چیز واجب ہوگئی؟ (بیین کر) عمر فاروق ڈلائیڈ فرمانے لگے میں نے وہی کچھ کہا جورسول اللہ شائی آئے نے ارشاد فرمایا تھا: جس بھی مسلمان آدمی کے لئے چار آدمی خیر کی گوائی دے دیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمادیتا ہے بھی مسلمان آدمی کے لئے چار آدمی خیر کی گوائی دے دیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمادیتا ہے بھی مسلمان آدمی کے لئے چار آدمی خیر کی گوائی دے دیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمادیتا ہے بھی

#### جنازه اوراس کے متعلقہ اثبیاء کا بیان کا کھیاں کا کھیاں کا کھیاں کا متعلقہ اثبیاء کا بیان

کہتے ہیں کہ ہم نے (آپ مَنْ الْمِیْمُ سے) پوچھااگر تین آ دمی گواہی دیں؟ تو آپ مَنْ الْمِیْمُ نے فر مایا'' تین کی گواہی ہم نے بھی (میت کے حق میں قبول کی جائے گی) ہم نے کہااگر دو ہوں تو آپ مَنْ الْمِیْمُ نے فر مایا'' دو بھی۔ پھر ہم نے آپ مَنْ اللّٰهُ اللّٰمِ سے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا۔' [صحیح۔ صحیح بعداری: 2643, 1368]

1766 الله عنه؛ أنَّ النبي صَلَّى الله عَنه؛ أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَا مِنُ مُسُلمٍ يموتُ فَيَشُهَدُ له الْرُبَعَةُ أَهُلِ أَبْيَاتٍ مِنُ جِيرانِهِ الأَدُنَيْنَ إنَّهم لا يعلمون إلا خيرًا؛ إلا قالَ الله: قد قبِلُتُ عِلْمَكُم فيه، وغَفَرْتُ له ما لا تَعْلَمون)).

سیدناانس ناتیٔ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم مُلَّاتیٰ نے ارشاد فرمایا: جوبھی مسلمان فوت ہواوراس کے ہمسایوں میں سے قریبی ہمسایوں کے افراداس (میت) پر خیر کی گواہی دیں تواللہ تعالی فرما تا ہے: جو کچھتم اس (میت) کے بارے میں جانتے ہومیں نے اسے قبول کرلیا اوراس کے وہ گناہ وغیرہ معاف کر دیئے جنہیں تم نہیں جانتے۔[حسن لغیرہ۔ مسند ابی یعلی: 3481، صحیح ابن حبان: 3026]

1767 الله عن محاهد قال: قالت عائشة رضى الله عنها: ما فعلَ يزيدُ بُنُ قيس لعَنهُ الله ؟ قالوا: قد مات، قالَتُ: فأستَغْفِرُ الله ؛ فالله صَلّى الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَالله ؟ قالَتُ: إنَّ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: ((لا تَسُبُّوا الأمُوات، فإنّهمُ أفضُو الى ما قَدَّموا)) وفي روايةٍ ((إذا حضرتم الميت فقولوا خيراً، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)).

سیدہ عائشہ بڑ ہی نے (ایک مرتبہ) کہا۔ یزید بن قیس نے جو کچھ کیا اللہ اس پرلعنت فرمائے۔لوگوں نے کہاوہ تو فوت ہو چکا ہے تو یہ کہنے گئیں'' میں اللہ ہے بخش طلب کرتی ہوں''لوگوں نے سیدہ عائشہ بڑ ہی سے کہا '' پہلے آپ بڑا ہو نے اس (یزید) پرلعنت کی اور پھر استغفر اللہ کہا (معاملہ کیا ہے؟) تو سیدہ عائشہ بڑ ہی کہنے کہ کہا تہ کہ کئیں بے شک رسول اللہ مُؤلِیْم نے ارشاد فرمایا:'' تم مُر دوں کو برا بھلانہ کہویقینا یہ لوگ اس انجام کو بہنچ گئے جو کھانہوں نے آگے بھیجا ہے۔ایک روایت میں ہے جبتم کسی فوت شدہ کے پاس آؤ تو خیر کے کلمات کہا کہویکہ کو کیکھانت کہا کہویکہ کو کیکہ اس کہا تا ہے بھیجا ہے۔ایک روایت میں ہے جبتم کسی فوت شدہ کے پاس آؤ تو خیر کے کلمات کہا کہویکہ کو کیکہ فرشتے تمہاری باتوں برآ مین کہتے ہیں۔

[صحيح صحيح ابن حبان: 3021، صحيح بخارى: 1393، سنن أبي داؤد: 4899]

## حشکل جنازہ اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے بھال کا بیان کے متعلقہ اشیاء کی متعلقہ اشیاء کی اس کے متعلقہ اشیاء کی متعلقہ اشیاء کی متعلقہ کی متعلقہ اشیاء کی متعلقہ کی متعل

# 17-میت پرنوحه کرنے ، رخسار پٹنے ، چېره نو چنے اور گریبان پھاڑنے پروعید

1768 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((المَيِّتُ عَنَّمَ عَنَ عَمَرَ بَنِ الخَطَابِ رَضَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((المَيِّتُ يُعَذِّبُ فَى قَبْرِه بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ –)) يُعَذِّبُ فَى قَبْرِه بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ – وفى روايةٍ :مَا نَيْحَ عَلَيْهِ –))

سيدنا عمر بن خطاب رفائق بيان كرتے بين كه رسول الله منافيظ في ارشاه فرمايا: ميت پرنوحه كرنے كى وجه سے اسے قبر ميں عذاب ديا جاتا ہے (اگر مرنے والالوگول كو كه كرگيا بموكه مير مرنے كے بعد مجھ پرنوحه وغيره كرنا) [صحبح صحبح بحارى:1292، صحبح مسلم: 928، سنن ابن ماجه: 1593، سنن النسائى: 1853] هي الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((صوتان هي الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمازٌ عند نعمة، ورنَّة عند مصيبةٍ)).

سیدناانس بن ما لک ڈٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ٹٹاٹیؤ نے ارشاد فر مایا: دوآ واز وں پرد نیااورآ خرت میں لعنت کی گئی ہے ① خوشی ملنے پر بانسری کی آ واز ② مصیبت کے وقت چیخ و پکار کرنا۔

[حسن مسند البزار: 795]

1770 الله صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلَمَ: ((أربَعٌ في الله عنه أَلَه عنه قال: قال رسولُ الله صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلَمَ: ((أربَعٌ في المَّتَى مِنْ أَمْرِ الجاهِلِيَّةِ لا يَتُركُونَهُنَّ: الفَخُرُ في الأخسابِ، والطَّعْنُ في الأنسابِ، والاسْتِسْقاءُ بالنَّحومِ، والنِّياحَةُ. -وقال - النائِحَةُ إذا لَمْ تَتُبُ قَبْلَ موتِها؛ تُقامُ يَوْمَ القِيامَةِ وعليها سِرُبالٌ مِنْ فَطِر ن، ودِرْعٌ مِنْ جَربِ)).

سیدنا ابو مالک اشعری بڑنا ٹیزیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِیْنَم نے ارشاد فر مایا: میری امت کے (پیمے) لوگ زمانہ جاہلیت کے چار کام نہیں چھوڑیں گے اور وہ (کام) ان میں پائے جائیں گے آ اپنے حسب پر فخر کرنا (دوسروں کے) نسب پر طعن کرنا (ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا (ف نوحہ کرنا۔ اور آپ مُلَاثِیْنَم نے ارشاد فر مایا: نوحہ کرنے والی عورت اگر تو بہ کرنے سے پہلے مرگئ تو قیامت والے دن اس (عورت) پر گندھک کی قیص اور خارش کی چا در ہوگی۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 934، سنن ابن ماجہ: 1581]

#### www.KitaboSunnat.com

#### جنازه اوراس کے متعلقہ اثماء کا بیان کے کھا کہ اللہ کا بیان کے کہا

1771 عن أبي بردة قال: وَجعَ أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه ورأسه في حجر امرأة مِنْ أهلِه، فَأَقُبُكُتُ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، فَلَمْ يَسْفَطِعَ أَنْ يَرُدَّ عليها شَيْئًا، فلمَّا أَفَاقَ قال: أَنَا بَرىءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْه رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ برى مَّ مِنَ الصَالِقَة والحالِقَة، والشَاقَة. وفي روايةٍ: أَبُرا إليكُمْ كما بَرِىءَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ليسَ مِنّا مَنْ حَلَقَ، ولا خَرَق، ولا صَلَق)).

سیدنا ابو بردہ ڈائٹو بیان کرتے ہیں کہ ابومویٰ اشعری ڈاٹٹو سخت بیار ہو گئے ان کا سران کی بیوی کی گود میں تھا۔
ان کی بیوی بلند آ واز سے چیخ کررو نے لگی ابومویٰ الاشعری ڈاٹٹو (بیاری اور تکلیف کی بنا پرسکت نہ ہونے کی وجہ سے) اپنی بیوی کوروک نہ سکے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو یہ کہنے لگے میں ہراس بندے سے بری اور لاتعلق ہوں جس سے رسول اللہ ڈاٹٹو ہم اس (عورت ہوں جس سے رسول اللہ ڈاٹٹو ہم اس (عورت سے بری ہیں جو) میت پر نوحہ کرنے والی ،مصیبت آنے پر سر منڈ وانے والی اور کپڑے کھاڑنے والی ہوراک روایت میں ہے) جو کوئی ہے کام (نوحہ کرنا ،مصیبت کے وقت سر منڈ دانا اور مصیبت پر کپڑے کھاڑن) کرے وہ ہم میں سے نہیں (کیونکہ بیسب کام جا ہمیت کے دور کے ہیں)

[صحيح صحيح بخارى: 1296، صحيح مسلم: 104، سنن ابن ماجه: 1586، سنن النسائي: 1863]



# جنازہ اور اس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے

# 18- خاوند کے علاوہ ایک عورت کا کسی میت پرتین دن سے زائد سوگ کرنے پروعید

1772 عن زينب بنت أبى سلمة قالَتُ: دخلتُ على أمِّ حبَيبة زوج النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حينَ تُوفِّى أبوها أبو سفيانَ بُنُ حَرْبٍ فدعَتُ بطيب فيه صُفْرةٌ خَلوقٌ أوْ غَيْرُه، فدهَّنتُ منه جارِيةٌ، ثُمَّ مَسَّتُ بعارِضَيْها، ثُمَّ قالَتُ: والله ما لى بالطيبِ مِنْ حاجَةٍ، غيرَ أنِّى سمعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ على المِنبَرِ: ((لا يَجِلُّ لامُرأةٍ تؤمِنُ بالله واليومِ الآخِر أن تُجِدَّ على مَيِّتٍ فوْقَ ثلاثِ لَيالٍ، وَسَلَّمَ يقولُ على زوْجٍ أرْبعة أشْهُرٍ وعَشْرًا)). قالت زينبُ:ثُمَّ دخلتُ على زيْنبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضى الله عنها حينَ تُوُقِّى أَخُوها، فدعَتُ بطيبٍ فَمَسَّتُ منه ثُمَّ قالَتُ: أما والله ما لى بالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ غير أنِي سمعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول على المِنبَرِ: ((لا يَجِلُّ لامُرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخِر سمعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول على المِنبَرِ: ((لا يَجِلُّ لامُرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخِر أن تُجِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثٍ، إلا على زوج أربعةَ أشُهرٍ وعَشْرًا)).

# جنازہ اور اس کے متعلقہ اثیاء کا بیان کے متعلقہ اثیاء کا بیان کے اس کا بیان کے متعلقہ اثیاء کا بیان کے متعلقہ اثیاء کا بیان کے اس کا بیان کے متعلقہ اثیاء کی اثارہ کے متعلقہ اثیاء کی اثارہ کی اثارہ کے متعلقہ اثیاء کی اثارہ کے متعلقہ اثیاء کی اثارہ کی کی

زا ئدسوگ منائے ، ہاں اپنے شو ہر کی وفات پروہ حیار ماہ دس دن تک سوگ کرے۔

[صحيح صحيح بخارى: 5336, 1280، صحيح مسلم: 1486]

#### CHARACTE P

# 19- ينتم كامال ناحق كھانے پروعيد

1773 عن أبى ذرّ رضى الله عنه؛ أن النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: ((يا أبا ذَرّ النِّي أرَاك ضَعيفًا، وإنِّي أحِبُّ لكَ ما أحِبُّ لنَفُسى، لا تَأَمَّرَنَّ على اثْنَيْن، ولا تَوَلَّينَ مالَ اليَتيم)).

سیدنا ابوذر رہائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُلُیّا ہے انہیں ارشاد فر مایا: اے ابوذر! میں محسوں کرتا ہوں کہتم کمزور ہو ( کسی بھی ذمہ داری کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ) اور میں تمہارے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہوں جو اینے لیے پسند کرتا ہوں۔ دوبندوں پر بھی امیر نہ بننا اور نہ ہی بیٹیم کے مال کا سرپرست بننا۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 1826]

1774 عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده: أنَّ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمن بكتابٍ فيه: ((وإنَّ أَكْبَر الكبائِر عندَ الله يومَ القيامَةِ: الإشراكُ بالله، وقتلُ النفُسِ المؤمِنَةِ بغيرِ الحَقِّ، والفرارُ في سبيلِ الله يومَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَيْنِ، ورَمَى المُحْصَنَةِ، وتعلَّمُ السِحْر، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ)).

سیرناابن حبان ڈائٹنیان کرتے ہیں کہ نجا کرم سُلِیّا نے یمن والوں کی طرف ایک خط میں یہ بات لکھ کرہیجی ہے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن کبیرہ گناموں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ یہ ہیں ①اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ② کسی مومن کو ناحق قتل کرنا ③جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار کرنا ④ والدین کی نافر مانی کرنا ⑤ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ⑥ جادو سکھنا ⑦ سود کھانا ⑧ میتم کا مال (ناحق) کھانا۔[صحیح لغیرہ۔ صحیح ابن حیان: 6555]



# حر جنازه اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے بھال کا اسلام کا بیان کے بیازہ اور اس کے متعلقہ اشیاء کا بیان

# 20-ئر دوں کو قبروں کی زیارت کرنے کی ترغیب اورعورتوں کے لئے جنازے کے ساتھ جانے اور قبروں کی زیارت کرنے پر وعید

1775 الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((لِنِّي رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((لِنِّي نَهْيُو عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ فزوروها؛ فإنَّ فيها عِبْرة)).

سیدنا ابوسعید خدری دانشونیان کرتے ہیں کہرسول الله منالیّا نے ارشاد فرمایا: بے شک میں نے مصی قبرول کی زیارت کیا کرو بے شک اس میں بہت بڑی عبرت اور نصیحت زیارت سے منع کیا تھا (اب) تم قبرول کی زیارت کیا کرو بے شک اس میں بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔[حسن، صحیح۔ مسند احمد: 38/3]

1776 الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((قد كنتُ الله عنهما قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((قد كنتُ نَهينُكم عَنُ زيارَةِ القُبورِ، فقد أذِنَ لمحمَّدٍ في زيارَةِ قَبْرِ أمِّه، فزوروها، فإنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَة)).

سیدنا بریدہ وٹائٹؤیان کرتے ہیں کہرسول الله مُٹائٹؤ نے ارشادفر مایا: یقیناً میں نے تمصیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، تحقیق محم مُٹائٹیؤ کو اپنی والدہ محتر مہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے (اب) تم قبروں کی زیارت کیا کرواس (زیارت کرنے) سے آخرت یا درہتی ہے۔[صحیح۔ جامع الترمذی: 1054]

1777 . حصالي عن أبي هريرة رضى الله عنه: ((أن رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَن زوّاراتِ القُبورِ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈھائٹ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ علی نے قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔ (ابعورتوں کوقبروں کی زیارت کرنے کی اجازت ہے اور وہ قبرستان جاسکتی ہیں میت میں کہ ہے۔ کچھا ہل علم کا خیال ہے کہ یہاں سے وہ عورتیں مراد ہیں جو کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرتی ہیں کیونکہ حدیث میں لفظ زوارات مبالغے کا صیغہ ہے۔ لیکن کبھی کبھار قبرستان عورتوں کو جانے کی اجازت ہے وہ بھی شری قیود کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ (واللہ اعلم)

[صحيح لغيره عامع الترمذي: 1056، صحيح ابن حبان: 1576]



# حص جنازه اوراس كے متعلقہ اشياء كابيان كا جنازه اوراس كے متعلقہ اشياء كابيان

21- ظالم لوگوں کی قبروں، گھروں اوران کی ہلاکت والی جگہوں سے گزرنے پروعید جب ان پرآنے والے عذاب سے غفلت بھی برتی جائے اور عذابِ قبر، قبر کی نعمتیں اور

### منكرنكير عيبالم كيسوالات كابيان

1778 عنى ابن عمر رضى الله عنهما: أنَّ رسولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال الأَصْحابِه - يعنى لمَّا وصلوا الحِجْرَ ديارَ ثَمودٍ -: ((لا تَدْخلوا على هؤلاءِ المُعَذَّبين إلا أنْ تكونوا باكينَ؛ فإنْ لَمُ تكونوا باكين فلا تَدْخُلوا عليهمُ؛ لا يُصِيبُكُمُ ما أصابَهُمُ)). رواه البحارى ومسلم وفي رواية قال: ((لما مَرَّ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بالحِجْرِ) قال: ((لا تَدْخلوا مساكِنَ الَّذين ظَلمُوا أَنْفُسَهم أَنْ يُصيبَكُم ما أصابَهُمُ، إلا أنْ تكونوا باكينَ)). ثُمَّ قَنعَ رأسَه وأسْرَع السَيْرَ حتى أجازَ الوادى.

سیدنا عبداللہ بن عمر بڑا ٹیٹیا بیان کرتے ہیں: رسول اللہ طالیّۃ نے اپنے صحابہ کرام بڑائیۃ کو یہ بات ارشاد فرمائی جب وہ قوم خمود کے علاقے حجر (کے قریب) پہنچ ''تم ان سزایا فتہ لوگوں کے قریب سے روتے ہوئے گزرو، میں میں میں میں ہیں جائے تو ان لوگوں کے پاس سے مت گزرو کہیں شمصیں بھی وہ (مصیبت) نہ آپہنچ جو ان لوگوں پر آئی تھی، پھر آپ طالیۃ نے اپنا سرمبارک ڈھانیااور جلدی جلدی چلتے ہوئے اس وادی کو پارکیا''

[صحیح\_ صحیح بخاری: 3381, 433، صحیح مسلم: 2980]

1779 الله عن عائشة رضى الله عنها: أنَّ يهودِيَّةُ دخلَتُ عليها فذكرتُ عذابَ القَبْرِ، فقالَتُ لها: أعاذكِ الله مِنْ عذابِ القبْرِ. قالَتُ عائشةُ: فسألتُ رسولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن عذابِ القبْرِ؟ فقال: ((نعم، عذابُ القبْرِ حَقُّ)). قالَتُ: فما رأيتُ رسولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدُ صلّى صَلاةً إلا تَعوَّذَ مِنْ عَذابِ القَبْرِ.

سیدہ عائشہ بڑھی بیان کرتی ہیں: ایک یہودیہ عورت ان کے پاس آئی اور عذابِ قبر کا تذکرہ کر کے سیدہ عائشہ بڑھی کو کہنے لگی اللہ تعالی سمسیں عذاب قبر سے بچائے۔سیدہ عائشہ بڑھیا فرماتی ہیں میں نے عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ نگائی سے سوال کیا؟ تو آپ نگائی شنے نے ارشاد فرمایا: ہاں عذاب قبر برحق ہے۔سیدہ

# 

عائشہ ٹاٹٹا فرماتی ہیں پھر (اس کے بعد)رسول اللہ ساٹٹا کم ہرنماز میں عذاب قبرسے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 1372، صحيح مسلم: 584]

1780 الله عن أنسٍ رضى الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((لولا أنُ لا تدافَنوا لَدغُوتُ الله أنُ يُسْمِعَكُمْ عذابَ القَبرِ )).

سیدنا انس ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ مٹائٹی نے ارشاد فرمایا: اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا حکہ تم اپنے مُر دوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تصصیں عذا بے قبر سنائے۔

[صحيح\_صحيح مسلم: 2868]

1781 عن مانى عن مانى عن مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان رضى الله عنه إذا وقَفَ على قبر بكى حتى يَبُلُّ لحيته، فقيلَ له: تذُكُرُ الجنَّةُ والنارَ فلا تَبْكى، وتبكى من هذا؟ فقال: إنِّى سمعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((القبرُ أوَّلُ منزل من مناذِل الآخِرَةِ ، فإنْ نَجا منه فما بعُدَهُ أَيْسَرُ وإنْ لَمُ يَنْجُ منه فما بعُدَه أَشَدُ )). قال: وسمعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((ما رأيتُ مَنْظُرًا قَطُّ إلا والقبرُ أَفْظَعُ مِنْهُ)).

سیدنا عثان رفائٹ کے آزاد کردہ غلام هانی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثان رفائٹ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتناروتے کہ ان کی داڑھی (آنسوؤں سے) تر ہوجاتی ان سے پوچھا گیا آپ بوٹٹ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اور روتے نہیں (جبکہ) قبر کو یاد کر کے بہت روتے ہیں (آخروجہ کیا ہے؟) سیدنا عثان رفائٹ فرمانے گے: میں نے رسول اللہ مٹائٹ کی مزلوں میں سے پہلی مزل ہوائٹ فرمانے ہوئے سنا: قبرآخرت کی مزلوں میں سے پہلی مزل ہوا گر آدی ) اس سے نجات پا گیا تو بعد والی مزلیں اس سے آسان ہیں اور اگر وہ نجات نہ پاسکا تو بعد والی مزلیں اس سے آسان ہیں اور اگر وہ نجات نہ پاسکا تو بعد والی مزلیں اس سے آسان کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ مٹائٹ کی وہ کے فرماتے ہوئے بھی سنا: میں نے کوئی (خطرناک) منظر نہیں دیکھا گر قبر کا منظر سب سے زیادہ خوفناک فرماتے ہوئے بھی سنا: میں نے کوئی (خطرناک) منظر نہیں دیکھا گر قبر کا منظر سب سے زیادہ خوفناک ہے۔'[حسن۔ حامع الترمذی: 2308]

# حرار جنازه اوراس كے متعلقہ اشياء كابيان كى تار مالان كى تار

لفى روضة خضراء، فيُرَخّبُ له [فى] قبره سبعين ذراعًا، وينوّرُ له كالقمرِ ليلةَ البدرِ. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية: ﴿فَإِنّ له معيشةً ضنكًا ونحشُرُه يومَ القيامةِ أعمى ﴾ - قال: - أتدرونَ ما المعيشةُ الظّننُكُ؟)). قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((عذابُ الكافرِ في قبره، والذي نفسي بيده! إنه يُسلط عليه تسعةٌ وتسعون تنينًا، أتدرون ما التنين؟! تسعون حيةً، لكل حيةٍ سبعُ رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈھائٹڈیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُلَائیڈا نے ارشاد فرمایا: بے شک ایک مومن آ دمی اپنی قبر میں (ایسا ہوتا ہے) جیسا کہ وہ ایک سرسز باغ میں ہے، اس کے لیے اس کی قبرستر ہاتھ کشادہ اور چودھویں کے چاند کی طرح روشن کردی جاتی ہے۔ کیاتم جانتے ہو کہ اس آ بت کا شان نزول کیا ہے؟ پس بے شک اس کے لئے گذران نگ ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھا کمیں گے۔ آپ مُلَائِم نے بوچھا کیا تم جانتے ہو کہ گذران نگ کیا ہے؟ صحابہ کرام ٹھائٹی عرض کرنے گھا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو جانتے ہیں تو آپ مُلَائِم نے فرمایا: (اس سے مراد) عذاب قبر ہے اس (کافر، گنہگار) کی قبر میں۔ "قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس (قبروالے) پر ننا نوے سانپ مسلط کرد سے جاتے ہیں اور ہر سانپ حسات سر ہیں اور وہ قیامت کے دن اس کوکا ٹیں اور نوچیں گے۔

[حسن مسند ابي يعلى: 6644، صحيح ابن حبان: 3122]

1783 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر فَتَانَ الله عَنهِما: انَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر فَتَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر فَتَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر فَتَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نعم كَهَيْتِكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نعم كَهَيْتِكَ اليَّوْمَ)). فقال عمر: بفيه الحَجَر!

سیدنا عبداللہ بن عمرو رہ انتخابیان کرتے ہیں: بے شک رسول اللہ مٹاٹیٹی نے (ایک مرتبہ) اس (فرضے) کا تذکرہ کیا جوقبر میں بطور آزمائش ہوگا،سیدنا عمر رہ انتخاعر ٹراٹٹو عض کرنے گئے اے اللہ کے رسول مٹاٹیٹی ایم پر ہماری عقل ہوگی، تو سیدنا عقلیں واپس لوٹائی جا کیں گی؟ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فرمایا: ہاں آج کی طرح تمہاری عقل ہوگی، تو سیدنا عمر رہائٹو کہنے گئے (پھر پر بیثانی کی کوئی بات نہیں) میں انہیں خاموش کردوں گا۔

[حسن\_ مسند احمد: 172/2]

## سر جنازہ اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے متعلقہ اشیاء کا بیان کے متعلقہ اشیاء کا بیان

1784 عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ الميَّتَ إذا وُضعَ في قَبْرِه إِنَّه يَسْمِعُ خَفْقَ نِعالهم حينَ يُوَلُّون مدُّبِرينَ، فإنْ كان مؤْمِنًا كانتِ الصلاةُ عند رأسِه، وكانَ الصيامُ عنْ يَمينِه، وكانَتِ الزكاةُ عَنْ شِماله، وكان فعلُ الخيرات منَ الصدقة والصلاةِ والمعْروفِ والإحْسانِ إلى الناسِ عند رجُلَيْهِ، فيُؤْتى مِنْ قِبَلِ رأسِه فتقولُ الصلاةُ: ما قِبلى مَذْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتى عَنْ يَمينِه فيقولُ الصيامُ: ما قِبَلي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتي عنْ يَسارِه فتقولُ الزكاةُ: ما قِبَلي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتي مِنْ فِبَلِ رَجُلَيْه فيقولُ فِعُلُ الخيْراتِ مِنَ الصدَقَةِ والمعْروفِ والإحْسان إلى الناسِ:ما قِبَلَى مَدْخَلُ، فيقالُ لَه: اجلِسُ، فيَجُلِسُ قد مثلَتُ لَهُ الشَّمْسُ، وقد اذَنَتُ للْغُروب، فيُقال له: أرأيْنَكَ هذا الَّذى كانَ قِبَلَكُم؛ ما تقولُ فيه، وماذا تَشْهَدُ عليه؟ فيقولُ: دعوني حتى أصَلِّي، فيقولونَ:إنَّكَ سَتفُعَلُ، أخْبِرُنا عَمَّا نسْألُك عنه؛ أرأيتك هذا الرجُلَ الَّذي كانَ قِبَلَكُمْ؛ ماذا تَقُولُ فيه، وماذا تَشْهَدُ عليه؟ قال: فيقولُ: مَحَمَّدٌ؛ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنَّه جاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عندِ الله، فيُقالُ له: على ذلك حَييْتَ، وعلى ذلك مُتَّ، وعلى ذلك تُبْعَثُ إنْ شاءَ الله، ثُمَّ يُفْتَحُ له بابٌ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ فيُقالُ له: هذا مَقْعَدُكَ مِنْها، وما أعَدَّ الله لَك فيها، فَيزُدادُ غِبْطَة وسرورًا، ثُمَّ يُفْتَحُ له بابٌ مِنْ أَبُوابِ النارِ، فيُقالُ له: هذا مَقْعَدُكَ وما أعدَّ الله لك فيها لَوْ عَصْيتَه ، فيَزُدادُ غِبْطَة وسُرورًا، ثُمَّ يُفْسَحُ له في قَبْرِه سَبْعون دِراعًا، وينور له فيه ويُعادُ الجَسدُ لِما بُدِأَ مِنْهُ، فتُجْعَلُ نَسَمتُه في النَّسَم الطيّبِ، وهي طيرٌ تَعْلُق فِي شَجَر الجَنَّةِ، فذلك قوله: ﴿يُثَبِّتُ الله الَّذين آمنوا بالقَوْلِ النَّابِتِ في الحَياةِ الدُّنيا وفي الآخِرَةِ﴾ الآية. وإنَّ الكافِرَ إذا أتِيَ مِنْ قِبَل رأسِه لَمْ يوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ أتِيَ عَنْ يَمينِه فلا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ أتِي عَنْ شِمالِه فلا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ أَتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْه فلا يُوجَدُ شَيْءٌ، فيُقالُ لَه: الْجِلِسُ، فيَجْلِسُ مَرْعوبًا خانفًا، فيقالُ: أرأيتك هذا الرجلَ الّذي كانَ فيكُم؛ ماذا تقولُ فيه؟ وماذا تَشْهَدُ عليه؟ فيقولُ: أيُّ رجل؟ ولا يَهْتَدى لاسْمِه، فيقالُ له: مُحَمَّدٌ، فيقول: لا أَدْرى، سمعتُ الناسَ قالوا قولًا، فقُلْتُ كما قالَ الناسُ! فيُقالُ لَه: على ذلك حَييْتَ، وعليه مِتَّ، وعليه تُبْعثُ إنْ شاءَ الله، ثُمَّ يُفْتَحُ له بابٌ مِنْ أَبُواب النار فيُقالُ له:هذا مَقْعَدُك مِنَ النار، وما أعَدَّ الله لك فيها، فيَزْدادُ حَسْرةً وثُبورًا، ثُمَّ يُفْتَح لَه بابٌ مِنْ أَبُوابِ

# 

الجنّةِ، ويُقالُ له: هذا مَقْعَدُك مِنْها، وما أعَدَّ الله لَك فيها لو أطَعْتَه، فَيَزْدادُ حَسْرةً وثُبورًا، ثُمَّ يُضَيَّق عليه قَبرُه حتى تَخْتَلِفَ فيه أضْلاعُه، فتلك المعيشَةُ الضنكة التي قال الله: ﴿فِإِنَّ لَه مَعِيْشَةً ضَنْكًا ونَحْشُره يومَ القِيامَةِ أعُمى﴾)) وفي رواية للطبراني ((يُؤْتَنِي الرجُلُ في قَبرِه، فإذا أتِيَ مِنْ قِبلَ رأسِه دفَعتُهُ تِلاوةُ القُرآن، وإذا أتِيَ مِنْ قِبَلِ يديهِ دفَعتُهُ الصدَقَةُ، وإذا أتِيَ مِنْ قِبَلِ رجلَيْهِ دَفعه مشْيه إلى المساجدِ ...))

سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلٹٹٹ نے ارشاد فر مایا: جب لوگ میت کو دفنا کرواپس جاتے ہیں تو وہ (میت)ان کے چلنے کی آ ہٹ سنتی ہے،اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سرکے پاس،روز ہ اس کی دائیں جانب، زکوۃ اس کی بائیں جانب اور دوسرے نیک اعمال (صدقہ وخیرات، تفلی نماز اورلوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ)اس کے یاؤں کے پاس آ کر کھڑے ہوجاتے ہیں، عذاب اس (میت) کے سرکی جانب ہے لا یا جاتا ہے تو نماز کہتی ہے: میری جانب ہے داخلے کی گنجائش نہیں ہے پھروہ عذاب دائیں، بائیں اور یاؤں کی جانب ہے آنے کی کوشش کرتا ہے توسیجی روزہ، زکوۃ اور دیگر نیک اعمال صدقہ وخیرات، نوافل اورلوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ کہتے ہیں ہماری جانب ہے (تیرے) دا خلے کا کوئی راستہٰ ہیں ، پھراس (میت) کو کہا جاتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے تو اسے سورج غروب ہونے کی حالت میں دکھلایا جاتا ہے، پھراس (میت) سے یو چھا جاتا ہے اس شخصیت (ذات) کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تمہاری طرف (رشد و ہدایت کے لیے) مبعوث کیا گیا اورتم ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ (میت) کہتی ہے مجھے چھوڑ ویہاں تک کہ (پہلے) میں نمازیڑھ لوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں (نماز تو)تم پڑھلو گے،جس چیز کے بارے میں ہم سوال کررہے ہیں (پہلے) ہمیں اس کا جواب دوتمہارااس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں تمہاری (رشد و ہدایت) کے لیے مبعوث کیا گیا اور تم ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ (میت) کہتی ہےوہ تو محمد مُثَاثِیْظِ ہیں اور میں بیرگواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سیچے رسول ہیں اور وہ اللہ کی جانب سے حق لے کرآئے (پہلا سوال اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا جاتا ہے دوسرا سوال نبی اکرم طافیاً کے ا بارے میں اور تیسرا سوال دین اسلام کے بارے میں کیا جاتا ہے جاتے میت مومن ہے یا کافر) تو اس جنازه اوراس کے متعلقہ اشیاء کا بیان کھی کا ساتھ کا کھیا تھا ہے۔

(میت) کوکہا جاتا ہےاسی عقیدے برتم نے زندگی گزاری اوراس (عقیدے) پرشہصیں موت آئی اوران شاء الله ای (عقیدے) پر مصیں دوبارہ اٹھایا جائے گا پھر جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازہ اسکے لئے کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے بیتمہاراجنتی ٹھکا نہ اور وہ چیز ہے جواللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس جنت میں تیار کی ہے ( نعمتیں وغیرہ مراد ہیں ) یہ (میت اس بشارت یر ) بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، پھراس کے لئے جہنم کے درواز وں میں سے ایک درواز ہ کھولا جاتا ہےاوراسے کہا جاتا ہے اگرتم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے تو پیتمہاراٹھکانداور یہ چیز (عذاب وغیرہ) ہوتا جواللّٰہ تعالٰی نے اس جہنم میں تمہارے لیے تیار کیا تھا، یہ میت (جہنم سے بچاؤیر ) بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پھرستر ہاتھ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہےاورا سے روشن سے بھر دیا جاتا ہے اور اس کاجسم اس چیز میں لوٹا دیا جاتا ہے جس سے ابتدا ہوئی تھی اور اس کی روح ایک یرندے میں رکھ دی جاتی ہے وہ جنت کے درختوں سے کھاتی پیتی رہتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کا مطلب بيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة" الله تعالى ایمانداروں کو پختہ بات کے ساتھ دنیا وآ خرت میں مضبوط رکھتا ہے۔اور بے شک کا فرآ دمی جب عذاب اس کے سر، دائیں جانب، بائیں جانب اور اس کے یاؤں کی جانب سے آتا ہے تو اس ( کافرمیت ) کے بچاؤ کے لئے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بی اس (میت) کے لئے کہاجاتا ہے بیٹے وہ ڈرتے ہوئے مرعوب ہو کربیٹے جاتا ہے۔ پھراس (میت) کوکہا جاتا ہے کہ اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہوجنہیں تمہاری (رشد و ہدایت) کے لئے مبعوث کیا گیااورتم ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ ( کافرمیت ) کہتی ہےکون کی ذات (کے بارے میں تم یوچھرہے ہو)؟اس (میت) کواس ذات کے نام کے بارے میں کوئی را ہنمائی نہیں ملتی پھرا ہے کہا جاتا ہے وہ محمد مُلْقَدِّم ہیں۔ وہ (میت) کہتی ہے مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں سے سنا وہ کچھ باتیں کہتے تھے میں نے بھی ویسی ہی باتیں کہد دیں۔ پھراسے کہا جاتا ہے تو اس (عقیدے) پرزندہ رہا اس پر تجھے موت آئی اور ان شاء اللہ اس پر تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا پھرجہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے بیتم ہمارا آ گ کا ٹھ کا نہ اور وہ عذاب ہے جواللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ (پید کیچہ کر) بہت ہی زیادہ انسوس ﴿ ہِ اور

# 

ہلاکت کا ظہار کرتا ہے۔ پھر جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز واس کے لئے کھولا جاتا ہے۔اگرتم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو بیہ جنت اوراس کی نعتیں تمہارا ٹھکانہ اور مقدر ہوتیں ۔ وہ پھرمزیدحسرت اور ہلاکت کا اظہار کرتا ہے پھراس براس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہاس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں یہی وہ گذران کی تنگی ہے جس کا تذکرہ الله رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے "فإن له معیشة ضنكا و نحشره يوم القامة اعمى" بِشكاس كے لئے گذران كى تنگى بِ اور قبامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے'' اور ایک روایت میں ہے کہ جب عذاب اس آ دمی کے سر کی جانب ہے آتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اس کا دفاع کرتی ہے اور جب وہ عذاب اس کے سامنے سے یا ہاتھوں کی جانب آتا ہے تو صدقہ اس کا دفاع کرتا ہے (عذاب کوروکتا ہے) اور جب عذاب اس کے یاؤں کی جانب ے آتا ہے تواس کامسجد کی طرف چلنا ( یعنی یہ نیکی ) اس کا دفاع کرتی ہے۔[حسن الطبرانی فی الاوسط:

2651، صحيح ابن حبان: 3113]

1785 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ما مِنْ مَسْلَمِ يموتُ يومَ الجُمعَةِ أوْ ليلَةَ الجُمعَةِ إلا وقَاهُ الله فِتْنَة القَبْر)).

سیدنا عبدالله بن عمرو دلائنوابیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلاٹیوم نے ارشادفر مایا: جومسلمان بھی جمعہ کی رات یا جمعہ والے دن فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔

[حسن لغيره. جامع الترمذي: 1074]



# حسی جنازہ اور اس کے متعلقہ اخیاء کا بیان کے متعلقہ اخیاء کی متعلقہ کے متعلقہ اخیاء کی متعلقہ کی متعلقہ کی متعلقہ کے متعلقہ کی متعلقہ

1786 الله صَلَّى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لأنُ يجلِسَ أحدُكم على جَمرةٍ فتَحْرِقَ ثيابَه فتَخُلُصَ إلى جِلْدِه؛ خَيرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ على قَبْرٍ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شاٹیو کے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی ایک آگ کے انگارے پر بیٹھے اور وہ (آگ کا انگارہ) اس بندے کے کپڑے جلا کراس کے جسم تک پہنچ جائے بیاس سے بہتر ہے کہ (بندہ) قبر پر بیٹھے۔''

[صحیح مسلم: 971، سنن ابی داود: 3228، سنن النسائی: 4044، سنن ابن ماحه: 1566] 1787 مسن عمارة بن حزم رضی الله عنه قال: رآنی رسول الله صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جالسًا علی قبرٍ فقال: ((یا صاحبَ القبرِ انزلُ مِن علی القبر، لا تؤذی صاحبَ القبر، ولا یؤذیك)).

سيدنا عماره بن حزم و النّه عني الكرت بين كدرسول الله عني الله عني الله عني الله على الله عني النّه عني الله عنه الله عن

سیدہ عائشہ جھنٹنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طائیۃ نے ارشاد فر مایا: مردہ کی ہٹری تو ڑنا (گناہ میں) اس طرح ہے جس طرح ایک زندہ آ دمی کی ہٹری تو ڑنا ہے۔

[صحيح سنن ابي داود:3207، سنن ابن ماجه: 1616، صحيح ابن حبان: 3167]



www.KitaboSunnat.com



# روزِ قیامت کےاحوال

ہر جاندار نے موت کا ذا گفتہ چکھنا ہے اور جو بھی انسان اس دنیا میں آیا اسے بالآخر پیہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اس لیے موت کو ہمیشہ یا در کھنا چاہیے اور موت کو یا در کھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان گاہے بگاہے قبروں کی زیارت کرتارہے تا کہ اسے موت یا درہے ، پھر مرنے کے بعد ہرانسان کا خواہ وہ غریب ہویا امیر ٹھکا نا قبر ہے پھر قبریا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پھرایک وقت ایسا بھی آگے گا کہ ہرانسان اپنے رب کے حضور روز قیامت پیش ہوگا۔ قیامت کا وقوع اچا تک ہوگا جیسا کہ رسول اللہ مُناتِیم کا فرمان ہے:

سیدنا ابو ہریرہ خلافیئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خلاقیا نے ارشاد فر مایا: ''البتہ قیامت قائم ہوگی اور (قیامت اس قدرا چا نک آ نا فا فا آ ئے گی) کہ دو (آ دی خرید و فروخت کے لئے) کپڑا کھول کر دیکھ رہے ہوں گے نہ تو وہ خرید و فروخت کرسکیں گے اور البتہ قیامت قائم ہوگی اور یقینا ایک آ دی اپنی خرید و فروخت کرسکیں گے اور البتہ قیامت اس قدر جلدی آ ئے گی) اور البتہ قیامت اونٹنی کا دودھ دھوکر واپس لوٹے گا اور اس کو پی نہیں سے گا (قیامت اس قدر جلدی آ ئے گی) اور البتہ قیامت آ ئم ہوگی کہ ایک آ دی اینے خوش کی مرمت وغیرہ کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا (کہ قیامت آ ئم ہوگی کہ ایک آ دی گھانے کا لقمہ منہ کی طرف اٹھائے گا اور اس کو کھانہیں سکے گا کہ اتنی جلدی قیامت قائم ہو جائے گی۔ [صحیح این حیان: 6845]

#### حشراورقبرول ہےاٹھنا:

سیدہ سودہ بنت زمعہ بڑتھ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ سائیٹی نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن لوگ نیگے پاؤں، ننگے جسم اور بے ختندا کیٹھے کیے جائیں گے،ان لوگوں کا پسیندان کی لگام بنا ہو گا اور بی(پسینہ) کا نوں کی او ( یعنی منہ ) تک پہنچ جائے گامیں نے عمنی کی کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ،وں گے؟ تو آپ سائیڈ م نے ارشاد

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# تياست كى بولا كيون كالمنظان كا

فرمایا:لوگ بخت پریشانی میں ہوں گے۔' لِکُلِّ اَمْرِیءِ مِنْهُمْ یَوْمَنِدِ شَأَنْ یَغْنِیْه'' ان میں سے ہرایک کے لئے اس دن ایک معاملہ ہوگا جوانہیں دوسرول سے بے پرواہ کردےگا۔

[حسن لغيره الطبراني في الأوسط: 51]

سیدنا عبداللہ بن عمرو نبی اکرم مُناتِیَاً سے بیان کرتے ہیں کہ آپ مُناتِیاً نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کے برابرانسانوں کی شکل میں اٹھائے جا کیں گے، ہرطرف سے ذلت ان پر چھائی ہوگی، جہنم کے (بولس) نامی جیل کی طرف انہیں ہا نکا جائے گا،سب سے شدید آگ ان پر (شعلے مارتی ہوئی) او نجی ہوگی، اور انہیں جہنمیوں کی پیپ یلائی جائے گی۔[حسن۔ جامع الترمذی: 2492]

[صحيح عصديح بخارى: 6532، صحيح مسلم: 2863]

#### حساب كاكتهرا:

سیدنا معاذ رُقَانَیْن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَقَانِیَّا نے ارشاد فر مایا: جب تک ایک بندہ قیامت کے دن چار باتوں کا جواب نہیں دے گاوہاں اپنے قدم ہر گزنہیں ہلاسکتا۔وہ چار با تیں یہ ہیں ﴿ عمر کہاں لگائی؟ ﴿ جوانی کن کا موں میں صرف کی؟ ﴿ مال کیسے اور کہاں سے کما یا اور کہاں خرچ کیا؟ ﴿ جوعلم حاصل کیا اس پر کتناعمل کیا؟ [صحیح لغیرہ۔ مسند ہزار: 3437، الطبرانی فی الأو سط: 4707]

سیدہ عائشہ بڑتنا بیان کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ مؤینے نے ارشاد فر مایا: جس شخص کے حساب میں بوچھ کچھ کی اسے سزا دی جائے گی، میں نے عرض کی کیا اللہ تعالی میارشاد نہیں فر ماتا: ﴿ فَاَمّا مَنْ أُوْلِي كِمّا بَهُ فِي كُلُ اسے سزا دی جائے گی، میں نے عرض کی کیا اللہ تعالی میارشاد نہیں فر ماتا: ﴿ فَاَمّا مَنْ أُولِي كِمّا بَهُ فِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ

# قامت كى بولنا كيون كا ييان كالمنظمة المنظمة ال

قیامت کے دن جس کا حساب لیا گیاوہ ہلاک ہوجائے گا۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 4939، صحيح مسلم: 2876، سنن ابي داؤد: 3093، سنن ترمذي: 2428, 3337]

# قیامت کے دن عبادت ناکافی معلوم ہوگ:

سیدناعتبہ بن عبداللہ وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خلی آئے نے ارشاد فرمایا: کوئی آ دمی اپنی پیدائش سے لے کر بڑھا پے کی موت تک اللہ کوراضی کرنے والے اعمال میں اپنا چبرہ گرائے رکھے توبیآ دمی قیامت کے دن (اس عبادت اور نیک اعمال کو ) بہت حقیر اور تھوڑ اخیال کرے گا۔[صحیح لغیرہ۔ الطبرانی فی الکبیر: 123/17]

# حوض کور پرآنے والوں کودوبارہ بھی پیاس نہ لگے گ

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بھا تھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ نے ارشادفر مایا: میرے دوش کا فاصلہ (لمبائی و چوڑائی) ایک ماہ کی مسافت ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اوراس کی خوشبوکتوری ہے بھی زیادہ عمدہ ہے اوراس کے برتن (تعداداور خوبصورتی میں) آسان کے ستاروں جیسے ہیں اور جواس (حوض) سے رایک مرتبہ) پانی چیئے گا وہ بھی بھی بیاس میں مبتلانہیں ہوگا۔ اوراکی روایت میں ہے کہ میراحوض (لمبائی و چوڑائی میں) ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اوراس کے تمام کونے برابر ہیں اوراس کا پانی چاندی سے بھی زیادہ سفید ہے۔ صحیح بحاری: 6579، صحیح مسلم: 2292]

# <u>ئل صراط کی کیفیت:</u>

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

قياست كى بولنا كيول كابيان كالمستحال المستحال ال

آ خریس وہ انسان ہوگا جے آگ جھوئے گی اسے تکلیف بھی ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل اور زحمت سے جنت میں داخل فرمادے گا بھراسے کہا جائے گا: جودل چاہے مانگ اور تمنا کر وہ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ تو عزت والے رب ہیں۔ اسے بھر کہا جائے گا جودل چاہے مانگ اور تمنا کر (وہ مانگے گا) یہاں تک کہ (سوال کرتے کرتے) اس کی ساری تمنا کمیں ختم ہوجا کمیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جو بچھتونے مانگاوہ تجھے مطاکیا جائے گا۔ اصحبے لغیرہ۔ الطبرانی: ذکرہ الزبیدی فی إنساف السادۃ المتقین: 2002]

#### روزِ قيامت شفاعت رسول مَثَالِثَيْرَ ﴿

سیدنا ابو بکرصدیق ولانٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله مَثَاثِیَّا نے صبح کی نماز پڑھائی پھر آپ مَثَاثِیَّا بیٹھے رہے یہاں تک کہ جب حاشت کا وقت ہوا تو رسول الله مُثَاثِيَّا بنس پڑے اور آپ مُثَاثِيًّا ای جگہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ ظہر،عصراورمغرب کی نمازیرُ ھائی اور کسی ہے اس دوران کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ عشاء کی نماز یڑھائی اور اینے گھر والوں کے پاس حلے گئے ،لوگوں نے سیدنا ابو بمرصدیق جھٹٹڈ سے کہا آپ جھٹٹڈ رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ صدیق رہانن کے سوال کرنے یر) آپ مانی کا نے ارشاد فرمایا ہاں! مجھ پر دنیااور آخرت کے ہونے والے تمام معاملات بیش کیے گئے پہلے اور بعد والے سب (لوگ) ایک میدان میں جمع کیے گئے (پریشانی کی وجہ سے) لوگ آ دم مَلاَيْلاً كے ياس گئے اوران كى حالت بيھى كەرەسب نيپنے ميں ڈو بے ہوئے تھے اور قريب تھا كەرە بسينە ان کے منہ تک بہنچ کران کولگام دے دے، وہ سب لوگ عرض کرنے لگے اے آ دم علیلاً! آپتمام انسانوں کے باب ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطافر مائی آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں ، تو آ دم علینا جواب دیں گے: میں بھی اس چیز (پریشانی) میں مبتلا ہوں جس میں تم مبتلا ہوتم اپنے پہلے باپ کے بعد (دوسرے) باپ نوح مَالِيْلًا كَى طرف جاؤ، الله تعالى كاارشاد ہے بے شك الله تعالى نے آ دم مَالِيْلا، نوح مَالِيْلا، آل ابراہيم اور آل عمران کوتمام جہان والوں پر ببند کیا'' پہلوگ نوح ملیلا کی طرف جائیں گے اور عرض کریں گے آپ ہمارے ليے اپنے رب سے سفارش كريں بے شك الله تعالى نے آپ كوا پنا برگزيدہ بندہ بنايا ہے اور آپ كى دعا كوشرف محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# قيامت كى بولنا كيون كابيان كالمستحال المستواد المحال كالمستحال المستواد المحال المستواد المحال المستواد المستود المستواد المستواد المستواد المستود ال

قبولیت بخشااس نے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں جھوڑا،نوح مَلِیلا فر مائیں گے:تمہاری سفارش کا اختیار میرے پاس نہیں چنانچیتم ابراہیم مَلِیّلاً کی طرف جاؤ بےشک اللّد تعالیٰ نے انہیں اپناخلیل ( دوست ) بنالیا، وہ لوگ ابراہیم علیظا کے پاس جا کمیں گے، ابراہیم علیظا فرما کمیں گے: تمہاری سفارش کا اختیار میرے ماس نہیں تم موسیٰ عَائِیں کی طرف جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کی وہ لوگ موسیٰ عَائِیں کی طرف جا نمیں گے تو مویٰ عَایِیًا بھی فرما ئیں گے: تمہاری شفاعت کا اختیار میرے یاس نہیں ، ہاں لیکن تم عیسیٰ علیٰیّا کی طرف جاؤوہ مادرزاداندھےاورکوڑھی کو (اللہ کے حکم ہے) تندرست کرتے تھےاور (اللہ کے حکم ہے )مُر دول کوزندہ کرتے تھے، (لوگ عیسیٰ عَلیْلِا کے پاس جا کیں گے تو )عیسیٰ عَلیْلاً بھی فرما کیں گے: تمہاری سفارش کا اختیار میرے پاس نہیں لیکن تم آ دم علیلاً کی اولا د کے سردار (محد مُنْاتِیْلِم) کی طرف جاؤ بے شک وہ سب سے پہلے ہیں جن سے قیامت والے دن زمین بھٹے گی،تم سب محمد ظائیا کی طرف جاؤ وہ تمہارے رب کے پاس تمہاری سفارش کریں، نبی اکرم مُلَاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا: پھریہلوگ میرے یاس آئیں گے اور میں جبریل علیلا کے پاس جاؤں گا اور جبریل مَلیِّط اینے رب کے پاس جائیں گے ( تا کہ اجازت حاصل کرسکیں ) اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں (محمد مَثَاثِیْلُم کوسفارش کی)ا جازت دے دواورانہیں جنت کی خوشخبری سناؤ، چنانچہ جبریل مَلِیَلا)آ پ مَثَاثِیْلُم کو ساتھ لے کرچلیں گے آ ب مُلْالِیمُ ایک جمعہ کی مقدار کے برابرسجدے میں پڑے رہے گے پھراللہ تبارک وتعالیٰ فرمائے گا: اے محمد مَثَاثِیْمُ! اپنا سراٹھا کیں بات کیجیے آپ کی بات سی جائے گی سفارش کریں آپ مَثَاثِیْمُ کی سفارش قبول کی جائے گی ،آپ مَالْقِیْمُ اپناسراٹھا 'میں گے پھر جبآ پ مَالْتِیْمُ اپنے رب کی طرف دیکھیں گے تو شجدہ میں گریزیں گے اور پہنجدہ ایک اور جمعہ کی مقدار کے برابر ہوگا پھراللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا ،اےمحمد مُثَاثِيْظِ !اپنا سراٹھا ہے اور کہیے آپ مُلَاثِمُ کی بات سی جائے گی اور سفارش کریں آپ مُلَاثِمُ کی سفارش بھی قبول کی جائے گی پھرآ پ سجدہ کرنےلگیں گے تو جبریل ملیکا آپ مٹائیٹا کے باز وؤں کو پکڑلیں گے اوراللہ تعالیٰ آپ مٹائیٹیا پر الی دعا الہام کرے گا جو پہلے بھی بھی کسی بشر کونہیں بتلائی گئی، چنانچہ آپ مُناٹیا ِ عرض کریں گےا ہے میرے پروردگار! آپ نے مجھے آ دم کی اولا د کا سر دار بنایا اوراس میں کوئی فخرنہیں اور میں سب سے پہلا ہوں جس سے قیامت کے دن زمین بھٹے گی اوراس میں بھی کوئی فخزنہیں یہاں تک کہ میرے یاس حوض کوثر پرلوگوں کی اتنی

## تامت كى بولنا كون كايان كالمان كالمان

زیادہ تعدادآ ئے گی کہ وہ دوشہروں صنعاءاوراً بلہ کے درمیانی حصہ کو بھر دے ، پھرکہا جائے گا: سیےلوگوں کو بلاؤوہ سفارش کریں پہلوگ سفارش کریں گے پھر کہا جائے گا: انبیاء مینظیم کو بلاؤ چنانچہ ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ ایک جماعت ہوگی پھرایک نبی آئے گااس کے ساتھ یانچ اور حیولوگ ہوں اور ایک نبی آئے گااس کے ساتھ کوئی آ دمی بھی نہیں ہوگا، پھر کہا جائے گاشہداء کو بلاؤوہ جن کے بارے میں جا ہیں گے سفارش کریں گے پھر جب شہیدلوگ سفارش کرلیں گے تو اللہ تعالیٰ فریائے گا:''میں ارحم الرحمین ہوں میری جنت میں ہراس آ دمی کو داخل کروجس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا لہٰذا بیلوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فر مائے گاتم آگ میں دیکھواس میں کوئی ایبا بھی ہے جس نے بھی خیر کا کوئی کام کیا ہو؟ تو یہ (فر'شتے ) آگ میں ایک آ دمی کو یا ئیں گے اس سے یو جھا جائے گا کیا تو نے بھی خیرا در بھلائی کا کوئی کام بھی کیا تھا؟ وہ بندہ کیے گا نہیں سوائے اس کام کے کہ میں خرید وفر وخت میں چیٹم ہوشی سے کام لیتا تھا (لوگوں پر آسانی کرتا تھا) تواللہ تعالی فر مائے گا: میرے اس بندے کے ساتھ نرمی کروجس طرح بیہ آ دمی میرے بندوں کے ساتھ نرمی کیا کرتا تھا۔ پھر جہنم سے ایک دوسر ہے تخص کو نکالا جائے گا اور اس سے یو چھا جائے گا کیا تو نے بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ وہ بندہ کیے گا نہیں سوائے اس کام کے کہ میں نے اپنی اولا دکو حکم دیا تھا کہ جب میں مرجاوں توتم مجھے جلا دینا پھر مجھےاچھی طرح پیں دینا جب میں سرمہ کی طرح ہو جاؤں تو تم مجھے سمندر کی طرف لے جا کر ہوا میں اڑا دینا،الله تعالیٰ اس سے یو جھے گاتم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا (اے اللہ!) ہے کام میں نے آپ کے ڈرکی مجہ سے کیا، تواللہ تعالی فرمائے گا: ایک بڑے بادشاہ کی سلطنت اور بادشاہت کی طرف دیکھ تیرے لیے اتنی بادشاہت اور اس جیسی دس مزید سلطنتیں ہیں وہ بندہ عرض کرے گا: (اےاللہ!) آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہوکر مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ (رسول الله طَالِيَّا نے فرمایا:) یہی وہ بات ہے جس کی بنا پر میں حاشت کے وقت مسکرایا تھا۔

[حسن\_ مسند احمد: 4/1، مسند بزار: 3465، مسند ابويعلى: 56، صحيح ابن حبان: 6476]

# قیامت کے دن ایمان کی قدر:

سیدنا حذیفہ رہائی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَنافِیْم نے ارشاد فرمایا: ''ابراہیم عَلَیْهَ قیامت کے دن الله رب

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

تياست ك بولنا كيون كاييان كالمحاليات المحاليات المحاليات

العزت سے فریاد کریں گے اے میرے پروردگار! تو اللہ تعالی فرمائے گا ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم عَلِیْلًا عرض کریں گے اے میرے رب! آپ نے میری اولا دکو (آگ میں) جلا دیا تو اللہ تعالی فرمائے گا (اے فرشتو!) آگ سے ہراس آ دمی کو ہا ہر نکال لوجس کے دل میں ذرّے کے برابریا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے۔[صحیح۔ صحیح ابن حیان: 7378]





# 1- صور پھو نکے جانے اور قیامت کے قائم ہونے کا بیان

1789 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَتَقُومُ السَّاعَةُ وَلَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَتَقُومُ السَاعَةُ وَلَدِ انْصَرَف بَلَبَنِ لَقُحَتِه لا يَطْعَمُه، ولَتقومُ السَاعَةُ وقدِ انْصَرَف بَلَبَنِ لَقُحَتِه لا يَطْعَمُه، ولَتقومُ السَاعَةُ وقدِ انْصَرَف بَلَبَنِ لَقُحَتِه لا يَطْعَمُه، ولَتقومُ السَاعَةُ وقد رفَع لُقُمَتَه إلى فيه لا يَطُعَمُها)).

سیدنا ابو ہریرہ دو النظویان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْمُ نے ارشاد فر مایا: 'البتہ قیامت قائم ہوگی اور (قیامت اس قدرا جا نک آ نا فا فا آئے گی) کہ دو (آ دی خرید و فروخت کے لئے) کپڑا کھول کر دیکھ رہے ہوں گے نہ تو وہ خرید و فروخت کرسکیں گے اور البتہ قیامت قائم ہوگی اور یقینا ایک آ دمی اپنی خرید و فروخت کرسکیں گے اور البتہ قیامت قائم ہوگی اور یقینا ایک آ دمی اپنی کا دود ہدھوکر واپس لوٹے گا اور اس کو پی نہیں سکے گا (قیامت اس قدر جلدی آئے گی) اور البتہ قیامت قائم ہوگی کہ و گئے ہوگا (کہ قیامت آئم ہوگی کہ ایک آ دمی اپنے حوض کی مرمت وغیرہ کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا (کہ قیامت آئم ہوگی ) ایک آ دمی کھانے کا لقمہ منہ کی طرف اٹھائے گا اور اس کو کھانہیں سکے گا کہ اتنی جلدی قیامت قائم ہو

جائ گر-[صحيح- صحيح المسلم: 2954، مسند احمد: 369/2، صحيح ابن حبان: 6845] [1790] مسند احمد: 1790 محيح ابن حبان: 6845] مسند 1790 محيح ابن حبان: 6845] الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ما بينَ النَّفُخَتَيْنِ الرَّبُعُونَ)). قيل: أربَعُون يومًا؟ قال أبو هريرة: أبَيْتُ، قالوا: أربعونَ شَهْرًا؟ قال: أبَيْتُ ، قالوا: أربعونَ سندَّ ؟ قال: أبَيْتُ ، قالوا: أربعونَ مندَّ ؟ قال: أبَيْتُ ، قالوا: أبيتُ ، قالوا: أربعونَ عَمْمُ واحدٌ، وهو عَجْبُ الذَّنبِ، منه يُركَّبُ الخَلْقُ يومَ القِيامَةِ.

## قامت كى موك كون كون كون كايان كالمستان كالمستان

سیدنا ابوہریرہ ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ کے ارشاد فر ہایا: ''دوصور پھو نکے جانے کے درمیان عالیس کا وقفہ ہوگا؟ (لوگوں نے بیس کر) ابو ہریرہ ڈٹاٹو سے بوچھا، چالیس دن کا وقفہ ہوگا؟ ابو ہریرہ ڈٹاٹو کہنے گئے مجھے معلوم نہیں، لوگوں کہنے گئے کیا چالیس ماہ مراد ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹو کہنے گئے مجھے معلوم نہیں، لوگوں نے پھر بوچھا کیا چالیس سال مراد ہیں؟ سیدنا ابوہریہ ڈٹاٹو فر مانے گئے مجھے معلوم نہیں (پھرسیدنا ابوہریہ ڈٹاٹو فر مانے: پھر آسان سے پانی آئے گا (بارش نے نبی اکرم مُٹاٹو کی مکمل حدیث سنائی کہ آپ مُٹاٹو کہ ارشاد فر مایا: پھر آسان سے پانی آئے گا (بارش ہوگی) تو بدر لوگ اور تمام جانداروغیرہ) اس طرح آگیں گے جس طرح سنرہ اگنا ہے، انسان کا تمام جسم بوسیدہ ہوجا تا ہے ہوا ہے ایک بٹری کے اور اس کا نام ''عجب الذب'' ہے (بیدیٹر ھی کہ ڈی کا سب سے نیچا کیک حصہ ہوجا تا ہے ہوا ہے واللہ اعلم) قیامت کے دن اس ہڈی ہے کالوق دوبارہ زندہ کی جائے گی (اس عجب الذب سے ہی کالوق پیدا کی گئی )۔ [صحیح۔ صحیح بحاری: 4935ء صحیح مسلم: 2955]

#### CHO CONTO

# 2-حشراورد يگرمعاملات كابيان

1791 الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((يُبعثُ الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّي الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((يُبعثُ الناسُ حُفاةً عُراةً غُرُلًا، قد الجمَهم العرقُ، وبلغ شُحوم الآذانِ)). فقلت: يُبصِرُ بعضُنا بعضًا؟ فقال: ((شُغِلَ الناسُ، ﴿لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يَّغْنِيهُ ﴾))

سیدہ سودہ بنت زمعہ دی شابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ منافیز اسٹادفر مایا: قیامت کے دن لوگ نظے پاؤں،
نظیجہم اور بے ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے، ان لوگوں کا پینہ ان کی لگام بناہو گا اور یہ (پینہ) کا نوں کی لو (یعنی
منہ) تک پہنچ جائے گامیں نے عرض کی کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ تو آپ منافیز آئی نے ارشاد
فر مایا: لوگ شخت پریشانی میں ہوں گے۔' لِکُلِّ اُمْرِیءِ مِنْهُمْ یَوْمَئِدِ شَانٌ یَّافِینِهُ، ان میں سے ہرایک کے
لئے اس دن ایک معاملہ ہوگا جو انہیں دوسروں سے بے پرواہ کردے گا۔

[حسن لغيره الطبراني في الأوسط: 51]

# قامت كى بولنا كيون كايان المحالي المحالية المحال

1792 الله تعالى: ﴿ الله عنه: أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله! قال الله تعالى: ﴿ الله يَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَيْسَ عَلَيْ وُجُهِمْ إلى جَهْنَمَ ﴾ أيُحْشَرُ الكافِرُ على وَجُهِمْ ؟ قال رسولُ الله صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَيْسَ عَلَيْ وَجُهِمْ إلى جَهْنَمَ ﴾ أيُحْشَرُ الكافِرُ على وَجُهِمْ ؟ قال رسولُ الله صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَيْسَ اللهُ عَلَيْ وَجُهِمْ ؟)). قال قَتادةُ حين بلَغَهُ: بَلى وَجُهِمْ أَنْ عُمْشَاهُ على الرِّجْلَيْنِ في الدنيا قادرًا على أنْ يُمَشِّينَهُ على وَجُهِمْ؟)). قال قتادةُ حين بلَغَهُ: بَلى وَعِزَّةٍ رَبِّنا.

سیدناانس بھٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹٹٹٹٹ اللہ تعالی ارشا وفر ما تا ہے ہوا گذین یک خشو و ن علی و جو هِ هِ آلی جھتم کی وہ لوگ جو چہروں کے بل آگ کی طرف اکٹھ کیے جا کیں گے، کیا کا فرکو چہرے کے بل چلا کر اکٹھا کیا جائے گا؟ (یہ کیسے ہوسکتا ہے؟) تو رسول اللہ ٹٹٹٹٹٹ نے ارشاد فر مایا: کیا وہ ذات جو اسے دنیا میں قدموں پر چلاتی ہے وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ (اس کا فرکو) اس کے چہرے کے بل چلا سکے۔ یہ حدیث جب سیدنا قادہ بڑٹٹٹ کو پینی تو وہ کہنے لگے بلی وَعِزَّ ہَ رَبِّنَا، ہاں ہمارے رب کی شم (وہ اس کا فرکو چہرے کے بل چلا نے پر بھی قادر ہے)۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 4760، صحيح مسلم: 2806]

1793 الله صَلَّى عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن حده؛ أن رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ يوم القِيامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ في صُورِ الرجالِ، يَغْشاهُم الذُّلُّ مِنْ كلِّ مَكانٍ، يُساقونَ إلى سِجْنٍ في جَهَنَّم يُقالُ له: (بُولَسُ)، تَغُلُوهُمْ نَارُ الأنيارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهُلِ النارِ: طينَةِ الخَبَالِ)).

سیدنا عبداللہ بن عمرو نبی اکرم مُنَاتِیَّا ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ مُنَاتِیْا نے ارشادفر مایا: قیامت کے دن تکبر
کرنے والے چیونٹیوں کے برابرانسانوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، ہرطرف سے ذلت ان پر چھائی
ہوگی،جہنم کے (بولس) نامی جیل کی طرف انہیں ہا نکا جائے گا،سب سے شدید آگ ان پر (شعلے مارتی ہوئی)
اونچی ہوگی،ادرانہیں جہنمیوں کی بیپ پلائی جائے گا۔[حسن۔ حامع الترمذی: 2492]

1794 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((يَعُورُقُ الله عنه أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((يَعُورُقُ الناسُ يَوْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((يَعُورُقُ الناسُ يَوْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَرَقُهُم سَبْعِينَ ذِراعًا؛ وإنَّهُ يُلُجِمُهُم حتى يَبُلُغَ آذانَهُمْ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹٹو بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول الله مُؤلٹیم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگ (اپنے

# تيامة كى بولنا كيون كيون كون كالمنان كالمنافق المنافق المنافق

ا پنے اعمال کے تناسب سے ) پینے میں ڈو بے ہوں گے یہاں تک کدوہ پسینہ ستر ہاتھ تک زمین کے اندر چلا جائے گا، اور بے شک وہ پسینہ ان کولگام پہنائے گا یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کے کا نول تک پہنچ جائے گا۔

[صحيح صحيح بخارى: 6532، صحيح مسلم: 2863]

1795 الناسُ لِرَبِّ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((﴿ يُومَ يَقُومُ الناسُ لِرَبِّ العَالَمينَ ﴾ مقدارَ نِصْفِ يوم مِنْ خَمُسينَ أَلْف سنَةٍ؛ فيهون ذلك على المؤمن كَتَكَرِّي الشمس للغروبِ إلى أن تغرب)).

سیدنا ابو ہریرہ رہ النہ تعالی کرتے ہیں کہ بی اکرم سُلِیَّا نے ارشاد فرمایا: ''یَوْم یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِین'' جس دن لوگ اللہ تعالی کا یہ جوفر مان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ) یہ (اللہ تعالی کا یہ جوفر مان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ) یہ (کھڑا ہونا) چپاس ہزارسال کے دن کی آ دھی مقدار کے برابر ہوگا اور ایک مومن پر (یہدن) اس قدر آسان ہوگا اور جلدی گزرے گا جیسے سورج غروب ہونے کے قریب سے لے کرسورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔

[صحيح\_ مسند ابويعلي: 6025، صحيح ابن حبان: 7333]

1796 القيامَةِ فيُقالُ: أَيْنَ فُقراءُ هذه الأُمَّةِ ومسَاكينُها؟ فيقُومون، فيقُالُ لَهُم: ماذا عمِلْتُم؟ فيقولون: ربَّنا القيامَةِ فيُقالُ: أَيْنَ فُقراءُ هذه الأُمَّةِ ومسَاكينُها؟ فيقُومون، فيقُالُ لَهُم: ماذا عمِلْتُم؟ فيقولون: ربَّنا التَّكيْتَنا فصَبُرنا، وولَّيْتَ الأموال والسُّلُطانَ غَيْرَنا، فيقولُ الله عز وجلَّ وعَلا: صدقتُهم، قال: فيدُخلُون الجَنَّةُ قبلَ الناسِ، وتَبقى شِدَّةُ الحِسَابِ، على ذَوي الأُمُوال والسلُطانِ. قالوا: فأيُنَ المؤمِنونَ يومَنذٍ؟ قال: تُوضَعُ لَهُم كراسِيٌّ مِنْ نورٍ، ويظللُ عليهم الغَمامُ، يكونُ ذلك اليومُ أقصرَ على المؤمِنين مِنْ ساعَةٍ مِنْ نَهارٍ)).

سیدنا عبدالله بن عمر و دلانتها بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلانیوًا نے ارشاد فر مایا: تم سب قیامت کے دن جمع ہوں گے تو پو چھاجائے گااس امت کے فقراء اور مساکین کدھر ہیں؟ وہ (فقراء اور مساکین) کھڑے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا: تم نے کیا عمل کیا؟ وہ جواب ویں گے: اے ہمارے رب! آپ نے ہمیں آز مایا اور ہم نے صبر کیا اور مال و دولت اور حکومت ہمارے غیر کو دی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گاتم سے کہتے ہو آپ مَلَیٰ اَلِمُ مَا اِنْ ہُ

# قامة كى بولا كيون كالمحال المحال المح

( فقراء وغیرہ ) تمام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور حساب وغیرہ کی تختی مال و دولت اور صاحب اقتدار لوگوں پر باقی رہے گی، صحابہ کرام ٹھائٹٹے (بیس کر ) عرض کرنے لگے اس دن مومن کہاں ہوں گے؟ آپ مٹی ٹیٹے کے ارشاد فر مایا: ان کے لئے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی اور ان پر بادلوں کا سامیہ کیا جائے گا اور مومنون پر بیدن، دن کی ایک گھڑی سے بھی چھوٹا ہوگا۔

[صحيح\_ محمع الزوائد: 10/337، صحيح ابن حبان:7419]



#### 3-حساب وغيره كابيان

1797 عن معاذ بن حبلٍ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَنُ تزولَ قدما عبد يومَ القيامَةِ حتى يُسْأَلَ عن أربع خصالٍ: عَنْ عمره فيمَ افْنَاهُ؟ وعَنْ شَباجِه فيمَ أَبُلاهُ؟ وعنْ مَالِه مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيم أَنْفَقَه؟ وعَنْ علمِه ماذا عَمِلَ فيهِ)).

سیدنا معاذ رفی نی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نی ارشاد فرمایا: جب تک ایک بندہ قیامت کے دن چار باتوں کا جواب نہیں دے گاوہاں اپنے قدم ہر گرنہیں ہلاسکتا۔وہ چار باتیں یہ ہیں ﴿عمر کہاں لگائی؟ ﴿ جوانی کن کا موں میں صرف کی؟ ﴿ اللّٰ اللّٰ کیسے اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ ﴿ جوعلم حاصل کیا اس پر کتناعمل کیا؟ [صحیح لغیرہ۔ مسند ہزار: 3437، الطبرانی فی الأوسط: 4707]

1798 الله عنها؛ أنَّ النبي صَلَّى الله عنها؛ أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنْ نُوقِشَ المِحسابَ عُلِّبِ)). فقلتُ: اليسَ يقولُ الله: ﴿فَآمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَةٌ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى آهُلِهِ مَسُرُورًا ﴾؟ فقال: ((إنَّما ذلك العَرْضُ، وليْسَ احَدُّ يُحاسَبُ يَوم القِيامَةِ إلا هَلَك)).

سیدہ عائشہ رہ ان کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ مَالَّةُ اِن ارشاد فرمایا: جس شخص کے حساب میں پوچھ کچھ کی گئی اسے سزا دی جائے گی، میں نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ بیارشاد نہیں فرماتا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتَابَةُ

# قامت كى بولا كون كابيان كالكون كالكون

بِيَمِينِهِ فَسَوْقَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوْرًا ﴾ جُوكُونَى بھی نامہ اعمال دائیں ہتے میں دیا گیا پس عفریب اس کا آسان حساب لیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف لوٹے گا۔ تو آپ مَنْ اَلَّا عَلَا اِللَّا مَاللَٰ عَلَا اِللَّا عَلَا اِللَّا عَلَا اِللَّا عَلَا اِللَّا عَاللَٰ عَلَا اِللَّا عَلَا اِللَّا عَلَا اِللَّا عَلَا اِللَّا عَلَا اِللَّا عَلَا اِللَّا عَلَا اللَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْحَلُّ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَ

[صحيح صحيح بخارى: 4939، صحيح مسلم: 2876، سنن ابى داؤد: 3093، سنن ترمذى: 2428, 3337] 1799 عن عُتُبَة بن عبد الله رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((لو أنَّ رجلاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((لو أنَّ رجلاً عَلَيْ وجُهِه مِنْ يوم وُلدَ إلى يوم يَموتُ هَرَمًا في مَرُضاةِ الله عزَّ وجلَّ لَحَقَرَهُ يومَ القِيامَةِ)).

سيدنا عتب بن عبدالله والنفوات كرتے بين كدرسول الله مَنْ يَنْ الله عَلَى الله وَ ا

ام المؤمنین سیدہ عائشہ بھ بی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مظافیر آنے ارشاد فرمایا: (حق) پرسید ھے رہو، قریب قریب رہواور خوش ہو جاؤتم میں ہے کسی کوبھی اسکاعمل ہر گر جنت میں داخل نہیں کرسکتا، (یہ من کر) صحابہ کرام ہی کنٹی عرض کرنے گئے اے اللہ کے رسول مظافیر آ پ کوبھی نہیں؟ تو آ پ مظافیر آنے ارشاد فرمایا: (ہاں) جھے بھی اللہ تعالی ابنی آغوش رحمت میں لے گا۔ (نیک اعمال جنت میں داخلے کا سبب ہیں اصل چیز اللہ تعالی کی رحمت ہے اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوسکتا)۔

[صحيح صحيح بخارى: 6467، صحيح مسلم: 2818]

1801 الله عن عبد الله بن أنيسٍ رضي الله عنه؛ أنَّه سمعَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((يَحْشُر الله العِبادَ يومَ القيامَةِ – أو قال: (ليسَ معَهُمُ العِبادَ يومَ القيامَةِ – أو قال: ((ليسَ معَهُمُ

#### 

شَىٰء، ثُمَّ ينادِيهم بصوتٍ يسْمَعُه مَنْ بَعدَ كما يسمَعُه مَنْ قَرُب: أنا الديّان، أنا المُلِك، لا يُنبغي لأحدٍ مِنْ أهْلِ البَّنَة حَقَّ؛ حتى اقْصَّه منه، ولا يَنبغي لأحدٍ مِنْ أهْلِ البَّنَة أَنْ يَدُخُلَ البَّنَة ولاَحَدٍ مِنْ أهْلِ النارِ عندَه حَقَّ حتى أقْصَّه منه، حتى اللَّطْمَة)). قال: قلنا: كيف، البَّنَة أنْ يَدُخُلَ الجنّة ولاَحَدٍ مِنْ أهْلِ النارِ عندَه حَقَّ حتى أقُصَّه منه، حتى اللَّطْمَة)). قال: قال: قلنا: كيف، وإنّما نأتي عراةً غُرُلاً بُهُمًا؟! قال: ((الحسناتُ والسَّيِّنَاتُ)). (وفي رواية) أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المفلِسُ مِنْ أمّتي من يأتي يومَ القِيامَة بصلاةٍ وصِيام وزكاةٍ، ويأتي وقد شَتَم هذا، وقذَف هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفَك دَم هذا، وضرَب هذا، فيعطي هذا دِنْ حسناتِه، وهذا منْ حسناتِه، فإنْ فَنِيَتُ حسناتُه قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ما عليه؛ أخِذَ مِنْ خطاياهُم فطُرِحَتْ عليه، ثُمَّ طُرِحَ في النار)).

سیدنا عبدالله بن انیس ولانفزیمان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالْقِیْم کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا: الله تعالی قیامت کے دن لوگوں کو ننگےجسم، بےختنہ اورا کیلے بےسروسامان اکٹھا کرے گا پھرانہیں ایسی آ واز دے گا کہ وُور والے بھی اس (آواز) کواس طرح سنیں گے جس طرح قریب والے سنیں گے۔ (اللّٰہ فرمائے گا) میں انصاف کے ساتھ بدلہ دینے والا ہوں میں ہی بادشاہ ہوں کسی بھی جہنمی کے لئے بیلائق نہیں کہوہ آگ میں داخل ہواوراس کا کوئی حق کسی جنتی کے ذرمہ ہو یہاں تک کہ میں اس کا بدلہ نہ دلوادوں اور نہ ہی کسی جنتی کے لئے لائق ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوا ورکسی جہنمی کے پاس اس کا کوئی حق ہو یہاں تک کہ میں اس کا بدلہ نہ دلوا دوں یہاں تک کہ (وہ حق )تھیٹر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے عرض کی (ہم حق دغیرہ کس طرح دیں گے ) جبکہ ہم قیامت والے دن ننگے بدن، بے ختنہ اور بے سروسامان ہوں گے؟ آپ مُؤَثِرًا نے ارشاد فرمایا: نیکیاں اور برائیاں ہوں گی۔ (حق والے کو دوسروں کی نیکیاں دیں جائیں گی اور اس کے گناہ دوسروں کے ذمہ ڈالے جائیں گے )[حسن لغیرہ۔ مسند احمد: 495/3]سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنٹو کی ایک روایت مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ رسول الله مَنْ يَنْظِمُ نِے ارشاد فر مایا''میری امت کامفلس وہ (آ دمی) ہے جو قیامت کے دن نماز،روز ہ اورز کو ۃ (جیسے اعمال) لے کرآئے گا، (لیکن اس نے دنیامیں) کسی کو گالی دی ہوگی ،کسی پر تہمت لگائی ہوگی ،کسی کا مال (ناجائز) طریقے ہے کھایا ہوگا،کسی کا (ناحق)خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا (حق لینے والے بھی آجائیں

# قامت كى بولنا كول كابيان كالمحافظة المحافظة المح

گے) تو اس کی نیکیاں ان (حق والوں) کو دی جائیں گی اور اگر حق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی توحق والوں کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے اور اسے جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2581]

1802 . ويُحَمَّلُ عَن أَبِي هُرِيرةَ رَضَى الله عنه قال: قالوا:يا رسولَ الله! هَلُ نري ربَّنَا يُومَ القِيامَةِ؟ فقال:((هَلُ تُضارُّونَ في رُؤيكة الشمُسِ في الظهيرَة ليسَتُ في سحَابَة؟)). قالوا: لا. قال: ((فهل تُضارُّونَ في رُؤْيكة التَّمرِ ليلةَ البَّدْرِ ليسَ في سحَابَةٍ؟)). قالوا: لا. قال: ((فَوَالَّذِي نَفُسى بيَدِه! لا تُضارُّون في رُؤْيَةِ ربَّكم إلا كما تُضارُّون في رُؤيِّةِ أَحَدِهما، فيَلْقَى العبدُ ربَّه فيقولُ: أيُ ( فُل )! أَلَمُ أَكُرمُكَ وأسَوّدُكَ وأزوّجُكَ وأسخِّورُ لكَ الخيلَ والإبلَ، وأذَرُكَ ترأسُ وتربَع؟ فيقولُ: بَليي يا ربّ، فيقولُ: أظنَنْتَ أنَّك ملاقيّ؟ فيقولُ: لا. فيقولُ: فإنِّي أنساكَ كما نسيتني. ثم يَلْقي الثاني فيقولُ: أي (فُل!) الله أكرمُكَ وأسوَّدُكَ وازوِّجُكَ وأسخِّرُ لكَ الخيلَ والإبلَ، وأذَرُكَ ترأسُ وتَرْبَع؟ فيقولُ: بلي يا ربّ، فيقولُ: أظنَنْتَ أنَّك ملاقيَّ؟ فيقول: لا. فيقول: إنى أنساكَ كما نسيتني. ثُم يَلقى الثالث فيقول: أي (فُل!) ألمُ أكُرمُكَ وأسوِّدُكَ وأزوِّجُكَ وأسخِّرُ لكَ الحيلَ والإبلَ، وأذَرُكَ ترأسُ وتَرْبَع؟ فيقولُ: بلي يا ربِّ، فيقولُ: أَظنَنْتَ أَنَّكَ ملاقيّ؟ فيقول: أي ربّ! آمنتُ بكَ وبكتابكَ وبرسُلِك، وصلَّيْتُ، وصُمْتُ، وتصدَّقْتُ، وينْني بخير ما اسْتَطاعَ. فيقول:ههُنا إذًا. ثمَّ يقولُ:الآن نَبْعَثُ شاهدنا عليك. فيتفَكَّرُ في نَفْسه:مَنْ ذا الَّذي يَشْهَد عليَّ؟ فيُخْتَمُ على فيهِ، ويقالُ لِفَخذِه [ولحمه ، وعظامه]: انطقي. فيَنْطِقُ فخِذُه ولَحْمُه وعِظامُه بعَملِه. وذلك ليُعْذِرَ مِنْ نَفْسِه، وذلك المُنافِقُ، وذلك الذي يَسْخَطُ الله عليه)). رواه مسلم سیدنا ابوہریرہ بٹائنز بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹوکٹیٹر نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹائٹیٹر! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کودیکھیں گے؟ آپ مُنْاتِیْلِ نے ارشادفر مایا: کیاتم دو پہر کے وقت جب آسان بالکل صاف ہو سورج کود کھنے میں تنگی ( تکلیف) محسول کرتے ہو؟ صحابہ کرام جائٹ عرض کرنے گئے ہیں، تو آپ مائٹا آپ ان سے یو چھا کیاتم جب آ ان بالکل صاف ہو چودھویں رات کے جاندکو دیکھنے میں تنگی (دفت)محسوس کرتے ہو؟ صحابہ کرام ٹڑائیٹرنے عرض کی نہیں، تو آپ ٹائیٹر نے ارشا دفر مایا قشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ

تامت كى بولا كون كايان كالمحال كالمحال

میں میری جان ہے! جس طرح تم ان دونوں (سورج اور جاند) کو بغیر تنگی ومشقت کے دیکھتے ہو بالکل اسی طرحتم بغیر تکلیف اورمشقت کے تم اپنے رب کودیکھو گے۔ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے فلاں! کیا میں نے تجھے (ونیامیں) عزت عطانہیں کی؟ کیامیں نے تجھے (علاقے کا) سر دار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیامیں نے تیرے لیے گھوڑوں اور اونٹوں کومسخر (مطیع) نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے سربراہ نہیں بنایا تھا کہتو (مال غنیمت) کا چوتھا حصہ لے سکے؟ وہ (بندہ) عرض کرے گا، جی ہاں اے میرے رب! تواللہ تعالی (اس سے ) یو چھے گا کیا تحجے میری ملاقات کا یقین تھا، وہ کے گانہیں، تواللہ تعالی فرمائے گا: جس طرح تونے مجھے (دنیامیں) بھلا دیابالکل ای طرح میں نے تحقیے بھلا دیا (اپنی رحمت وغیرہ سے دورکر دیا) پھرایک دوسرا بندہ اللہ کے سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی کچھ یو چھے گا جو پہلے سے یو چھاتھاوہ (بندہ) بھی وہی جواب دے گا جو پہلے نے دیئے تھے پھراس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو پہلے کے ساتھ کیا گیا، پھرایک تیسرا آ دمی اللہ کے سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی کچھ یو چھے گا (جو پہلے اور دوسرے سے یو چھاتھا) وہ (بندہ) عرض کرے گااے میرے رب! میں آپ یر، آپ کی كتاب اورآپ كے رسولوں پر ايمان لايا ميں نے نمازيں پڑھيں، روزے رکھے اور زكو ۃ وغيرہ بھى دى۔ وہ ا بني طاقت كےمطابق خيراورنيكي كے كام گنوائے گا تواللہ تعالیٰ فرمائے گا: ذرائھہر پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا: اب ہم تجھ پراپنا گواہ کھڑا کرتے ہیں،وہ (بندہ)اپنے دل میں سوچے گامیرے خلاف گواہی کون دے گا؟اس کے منہ یر مہر لگا دمی جائے گی (وہ بول نہیں سکے گا) پھراس کی ران،اس کے گوشت اوراس کی ہٹریوں سے کہا جائے گا: بول (گواہی دو) پھراس کی ران، گوشت اور ہڈیاں اس کے اعمال کے بارے میں بتلا کمیں گی (ان اعضاء کی گواہی اس لیے ہے تا کہ ) وہ کوئی عذر نہ کر سکے اور بیمنافق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس بریخت ناراض ہوگا۔

[صحيح محيح مسلم: 182]



# تامة كا بولا كول كايان كالمحال المحال المحال

# 4- حوض کوثر ،میزان (تراز و )اور پل صراط کابیان

2003 الله عند الله بن عَمْرِو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

((حوضى مسيرةُ شهرٍ، ماؤهُ أبيضُ من اللبن، وريحه أطيبُ من المسكِ، وكيزانه كنجومِ السماء، من شربَ منه لا يظمأ أبدًا)). وفي رواية ((حَوْضي مسيرةُ شهرٍ، وزواياه سَواءٌ، وماؤُه أبيضُ مِنَ الوَرِقِ)).

سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رَّاللهُ بيان كرتے بين كدرسول الله مَلَيْظِمُ نے ارشاد فر مايا: مير حوض كا فاصله
سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رَّاللهُ بيان كرتے بين كدرسول الله مَلَيْظِمُ نے ارشاد فر مايا: مير عوض كا فاصله
(لمبائي و چوڑائي) ايك ماه كي مسافت ہے، اس كا پانى دودھ سے زيادہ سفيد ہے ادراس كي خوشبوكتوري سے بھي
زيادہ عمرہ ہے اوراس كے برتن (تعداداور خوبصورتي بين) آسان كے ستاروں جيسے بين اور جواس (حوض (لمبائي و ايک مرتبہ) پانى چيئے گا وہ بھى بياس بين بيتان نبين ہوگا۔ اور ايک روايت بين ہے كہ ميرا حوض (لمبائي و چوڑائي بين) ايك ماه كي مسافت كے برابر ہے اور اس كے تمام كونے برابر بين اور اس كا پانى چاندى ہے بھي زيادہ سفيد ہے۔ صحبح بحارى: 6579، صحبح مسلم: 2292]

1804 عن أبي أمامة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ الله وعدني أن يُدخِلَ الجنَّة مِنْ أمَّتي سبُعين ألفًا بغير حِساب)). فقال يزيدُ بُنُ الأخْنَسِ: والله ما أولئك في أمَّتِك إلا كالخُبابِ الأصْهَبِ في النَّبابِ. فقال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قد وعدني سبُعين ألفًا، مع كالذَّبابِ الأصْهَبِ في النَّبابِ. فقال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قد وعدني سبُعين ألفًا، مع كلِّ ألفٍ سَبُعين ألفًا وزادني ثلاث حَثَياتٍ)). قال: فما سَعَةُ حوضِكَ يا نبي الله؟ قال: ((كما بينَ (عَدَن) إلى (عمان)، وأوسع، وأوسع)). يشيرُ بيده. قال: ((فيه مَثْعَبَانِ مِنْ ذَهبٍ وفِضَّةٍ)). قال: فماءُ حوضِك يا نبي الله؟ قال: ((أشدُّ بياضًا مِنَ اللَّبنِ، وأخلي [ مذاقةً ] مِنَ العَسلِ، وأطيبُ رائحةً مِنَ المِسْكِ، مَن شربَ منه شَرَبةً لَمْ يظُمَأ بعدها أبدًا، ولمْ يَسودَ وجُهُه أبدًا)).

سیدنا ابوامامہ بھاتھ: بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی تی ارشادفر مایا: بے شک اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا (بیس کر) یزید بن اللہ خاس بھاتھ کے اللہ کی تم آپ ملی تا ہے کہ وہ میری امت کے مقابلہ میں بیستر ہزار لوگ (تعداد کے اللہ کا تعداد کے مقابلہ میں بیستر ہزار لوگ (تعداد کے

# ق سن المولا كول المحاليان المحالية المح

لحاظ ہے) تو تکھیوں میں سے سرخ تکھی کی طرح ہیں (جن کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے) تو رسول اللہ سَلَّمَٰیُّا کِمُ نے ارشاد فرمایا:'' تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ستر ہزار میں سے ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار کا وعدہ فرمایا ہے (کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے) اور مزید مجھے تین چلوعطاء کیے ہیں۔

یزید بن الاخنس ڈٹاٹٹوڈ نے عرض کی اے اللہ کے نبی مُٹاٹیٹی ا آپ مُٹاٹیٹی کے حوض کی وسعت کتنی ہے؟ آپ مُٹاٹیٹی ا نے ارشاد فر مایا:''جتنا فاصلہ عدن اور عمان ( دونوں علاقوں ) کا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے اس میں پانی جاری ہونے والی جگہ سونے اور جاندی کی ہے۔

یزید بن الاضن بھائٹونے پھرعرض کی اے اللہ کے نبی مُلَاثِیْم ا آپ مُلَاثِیْم کے حوض کا پانی کیسا ہے؟ آپ مَلَاثِیْم نے ارشاد فر مایا: دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کی خوشبو سے بھی بہتر ہے اور جس نے اس حوض سے ایک گھونٹ پی لیا پھر بھی اسے بیاس محسوس نہیں ہوگی اور اس کا چہرہ بھی بھی سیاہ نہیں ہوگا۔[صحیح۔ مسند احمد: 250/5، ابن حبان: 6457]

1805 الله عن أبي سعيدٍ الحدريِّ رضي الله عنه ؛ أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ لِي حَوْضًا ما بينَ (الكَعْبَةِ) و(بيتِ المقدِسِ)، أبيضُ من اللَّبنِ، آنِيَتُه عَددَ النَّجومِ، واتِّي لأكثَرُ الأنْبِياء تَبَعًا يَومَ القِيامَةِ)).

سیدنا ابوسعید خدری بڑا نئو بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا: '' بے شک میرے حوض کی مسافت (لمبائی و چوڑائی میں) اتنی ہے جتنی بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں اور میرے پیروکار قیامت کے دن تمام انبیاء نیا ہے ہیروکاروں سے زیادہ ہول گے۔[صحبح لغیرہ۔ سن ابن ماجہ: 4301]

1806 الله عنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في ((الضعيف)) ] قال: ((تَرِدُ عليَّ أَمَّتي الحَوْضَ، وأنا أذودُ الناسَ عنه كما يذودُ الرجلُ إبِلَ الرجُلِ عَنْ إبِلِه)). قالوا: يا نبيَّ الله! تَعْرِفُنا؟ قال: ((نعم، لكُمْ سيما ليُسَتُ لأَحَدٍ غيركُمْ، تَرِدونَ عليَّ غُرًّا محَجّلينَ مِنْ آثارِ الوُضوءِ، ولَيُصَدَّنَ عني طائفَةٌ منكم فلا يَصلِونَ، فأقولُ: يا ربِّ! هؤلاءِ مِنْ أصْحابي، فيجيبُني مَلَكُ فيقولُ: وهَلُ تَدُري ما

## مرح تاست كى بولا كون كابيان كالمرافع كون كابيان كالمرافع كالمرافع كون كالمرافع كالمرافع كون كون كون كون كون كو المحدثة المنفذك؟)).

سیدناابو ہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شاقی نے ارشاد فر مایا: حوض کوثر پرمیری امت کے (پچھ) لوگ میرے پاس آئیں گیا ور میں وہاں سے لوگوں کواس طرح دور کروں گا جس طرح ایک آدمی اپنے اونٹول سے دوسرے آدمی کے اونٹول کو دور کرتا ہے۔ صحابہ کرام ٹٹائٹٹ عرض کرنے لگے اے اللہ کے بی شائٹٹٹ آپ شائٹٹٹ میں بہان کی ہوگی ہود وسرول میں نہیں ہوگی ہم میں بہچان لیس گے؟ آپ شائٹٹٹ نے فر مایا: ہاں تہہاری ایک علامت ایسی ہوگی جود وسرول میں نہیں ہوگی ہم میرے پاس حوض کوثر پر آوگے تو وضو کرنے کی وجہ ہے تہہارے ہاتھ، پاول اور چہرہ روشن اور چمک رہا ہوگا اور تم میں سے ایک جماعت کوروک لیا جائے گا وہ مجھ تک نہیں بہنچ پائیں گے، میں عرض کروں گا اے میرے رب! سے میں سے ایک جماعت کوروک لیا جائے گا وہ مجھ تک نہیں بہنچ پائیں گے، میں عرض کروں گا اے میرے رب! سے میں میں ، تو جوا با ایک فرشتہ عرض کرے گا آپ شائٹ کے کو معلوم نہیں انہوں نے آپ شائٹ کے بعد بہت میں دعات کوا بچاد کیا (اور پھران بدعات یکس بھی کیا) آصحیح۔ صحیح مسلہ: 247

1807 السيني المرهني، مَدُحَظَةٌ مَزلَةٌ، عليه كلاليبُ مِنْ نارٍ يَخْطَفُ بها؛ فَمُمْسَكُ يَهُوي فيها؛ ومَصْروع، السيني المرهني، مَدُحَظَةٌ مَزلَةٌ، عليه كلاليبُ مِنْ نارٍ يَخْطَفُ بها؛ فَمُمْسَكُ يَهُوي فيها؛ ومَصْروع، ومنهم مَنْ يمرون كالبَرُقِ فلا يَنْشَبُ ذلك أنْ يَنْجُو، ثم كالريحِ فلا ينشَبُ ذلك أنْ يَنْجو، ثم كَجَرْيِ الفَرسِ، ثم كَرمَلِ الرجُلِ، ثم كَمشي الرجُلِ، ثم يكونُ آخرُهُم إنسانًا رجلٌ قد لوَّحَتُهُ النارُ، ولقِي فيها شوَّا حتى يُدْخِلَهُ الله الجنّة بفَضُلِ رحمَته، فيقالُ له: تَمَنَّ وسَلُ. فيقولُ: أيُ ربِّ! أتَهُزَأ منِي وأنتَ ربُّ العِزَّةِ؟ فيُقال له: تَمنَّ وسَلُ. حتَّى إذا انْقطَعَتُ به الأماني قال: لَكَ ما سألُتَ ومثلُه مَعه)).

سیدناعبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ بل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور یہ گرنے اور پھیلنے کی جگہ ہے، اس (بل) پر آگ کے کنڈ ہوں گے جو (لوگوں کو) ا چک لیس گے پچھلوگ بل صراط پر روک لیے جائیں گے اور آگ میں گریں گے اور پچھلوگ بجلی کی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے اور فور آنجات پائیں گے، پچھلوگ ہوا کی تیزی کے ساتھ گزر کر نجات پا جائیں گے، پچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی تیزی کے ساتھ گزریں گے اور پچھلوگ تیزی کے ساتھ دوڑنے والے آ دمی کی طرح اس (بل) کو پار کریں گے اور پچھ بیدل آ دمی کی رفتار سے اس بل پرسے گزر کر نجات پائیں گے بھرسب سے

#### 

آ خرمیں وہ انسان ہوگا جے آگ جھوئے گی اسے تکلیف بھی ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل فر مادے گا بھراسے کہا جائے گا: جودل جا ہے مانگ اور تمنا کر وہ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! کیا آپ مجھ سے نداق کرتے ہیں حالانکہ آپ تو عزت والے رب ہیں۔ اسے بھر کہا جائے گا جودل جاہے مانگ اور تمنا کر (وہ مانگے گا) یہاں تک کہ (سوال کرتے کرتے ) اس کی ساری تمنا ئیں ختم ہوجا ئیں گیس تو اللہ تعالیٰ فر مائے گا: جو بھوتو نے مانگاوہ تجھے ملے گا اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی تجھے عطا کیا جائے گا۔ [صحیح لغیرہ۔ الطبرانی: ذکرہ الزبیدی فی إنحاف السادۃ المتفین: 220/2]

1808 عنى حذيفة و أبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقومُ ويُوُذَنُ له، الله الناس)) فذكرا الحديث إلى أن قالا: ((فيأتونَ محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقومُ ويُوُذَنُ له، وتُرسَلُ معَه الأمانة والرَّحِمُ، فيقومَان جَنْبَي الصراطِ يمينًا وشمالًا، فيمرُّ أوَّلُكم كالبَرْقِ)). قال: قلتُ: بابي أنتَ وأمِي! أيُّ شيءٍ كمرِّ البرق؟ قال: ((ألَمْ تَرُوا إلى البَرْقِ كيف يَمُرُّ ويَرْجِعُ في طرُفَةِ عَيْنٍ، ثم كمرِّ الطيّر، وشد الرجالِ، تَجْري بهم أعمالُهم، ونبيَّكم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائِمٌ على الصراطِ يقولُ: ربِّ سِلِّم سِلِّم، حتى تعجز أعمالُ العبادِ، حتى يَجىءَ الرجلُ فلا يَسْتَطيع السيرَ على الله وَحُدوشٌ ناج، إلا زَحْفًا، قال: وفي حافَتي الصراطِ كلاليبُ مُعلَّقَةٌ مأمورَةٌ بِأخذِ مَنْ أمِرتُ بِه، فمَخْدوشٌ ناج، ومَكُدوشٌ في النار، والذي نفُسُ أبي هريرة بيده إنَّ قَعْرَ جهَنَّم لَسَبْعِين خَريفًا)).

سیدنا حذیفہ اور ابو ہر یہ ہی ٹی ٹی ہیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹا ٹی ٹی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی (قیامت کے دن)
لوگوں کو جمع کرے گا (لوگ آ دم غایش ہے لے کرعیسی غایش تک تمام انبیاء غیر پا کے پاس حساب و کتاب شروع کروانے کی سفارش کے لئے جا کیں گے سب کے سب انبیاء غیر پا جواب دے دیں گے پھر) یہ لوگ نبی اکرم محمد رسول اللہ کا ٹیڈ ٹی کے باس جا کیں گے۔ آ پ مُٹا ٹیڈ ٹی (اللہ کے سامنے) کھڑے ہو کر (سفارش کی اجازت مطلب کریں گے) اور آ پ مٹا ٹیڈ ٹی کو اجازت دے دی جائے گی۔ (جب لوگ بل صراطے گزریں گے) تو طلب کریں گے ) اور آ پ مٹا ٹیڈ ٹی کو اجازت دے دی جائے گی۔ (جب لوگ بل صراطے گزریں گے) تو بل صراطے کے دونوں جانب دائیں اور بائیں صلہ رحمی اور امانت کھڑی ہوجائے گی، تو سب سے پہلے لوگ بل صراط پر بجلی کی ہی تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈی ٹیڈ کہتے ہیں میں نے عرض کی میرے ماں باپ صراط پر بجلی کی ہی تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈی ٹیڈ کہتے ہیں میں نے عرض کی میرے ماں باپ

#### قامت كى بولنا كون كايان كالمكان كالمكا

آپ من الی از ارشاد فرمایا: کیا تم بر بحلی کے گزرنے کی طرح ہے؟ تو آپ من الی از ارشاد فرمایا: کیا تم بحلی کوئیس در کھھے کس طرح وہ آ نکھ جھیکتے ہی گزرتی ہے اور واپس جاتی ہے اور کچھ لوگ ہوا کی ہی تیزی اور کچھ لوگ پر ندول کی ہی تیزی کے ساتھ بل صراط ہے گزریں گے اور کچھ دوڑتے ہوئے اس بل کوعور کریں گے ان لوگوں کو ان کے اعمال چلا کمیں گے (جس قدرا عمال زیادہ ہوں گے اسی قدر گزرنے میں تیزی ہوگی) اور تمہارے نبی منالیۃ کم بل صراط پر کھڑے ہو کے اعمال چلا کمیں گے رجس قدرا عمال زیادہ ہوں گے اسی قدر گزر نے میں تیزی ہوگی) اور تمہارے نبیاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز ہو جا کمیں گے رہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز ہو جا کمیں گے رہاں تک کہ ایک آ دی گھٹتا ہوا آگے گا اور چلنے کی طاقت نہیں رکھے گا اور بل صراط کے دونوں جانب آ کمڑے لئلتے ہوں گے اور انہیں اللہ کی جانب سے تھم ہوگا کہ وہ ہراس شخص کو پکڑیں جنہیں پکڑنے کا تکم دیا جا چکا ہوگا ، پھر پچھ لوگ زخی ہو کر بھی اس بل سے نجات یا جا کمیں گے اور تجہ کہ ہوگر جنہم میں رگر جا کمیں گے اور تسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے! ب





#### 5- شفاعت وغيره كابيان

1809 الله عن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((كلُّ نبي سألَ سُؤالاً - أو قال: لِكلِّ نبيّ دعُوَةٌ قد دَعاها لأمَّتِه، وإنِّي اخْتَباتُ دَعُوتي شَفاعةً لأمَّتي)).

سیدناانس وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائیڈ ارشاد فر مایا: ''ہر نبی علیظائے لئے ایک مقبول دعا ہوتی ہے یا فر مایا: اسے ایک دعا کا اختیار ہے کہ وہ دعا رہبیں کی جائے گی اور ہر نبی علیظائے وہ دعا اپنی امت کے لئے مانگ کی ہے لئے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا ہے (اس دعا کے ذریعے مانگ کی ہے لئے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا ہے (اس دعا کے ذریعے قیامت کے دن میں اپنی امت کے لئے سفارش کروں گا)۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 6305، صحيح مسلم: 200]

1810 عن عبد الرحمن بن أبي عقيل رضي الله عنه قال: انطلَقُتُ في وفد إلى رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْنَاهُ، فَانَخْنا بِالبَابِ، وما في الناسِ أَبُغَضُ إلينا مِنْ رَجُلٍ يَلِجُ عليه، فما خَرجُنا حتى ما كانَ في الناسِ أحبَّ إلينا مِنْ رجُلٍ دخلَ عليه، فقال قائلٌ مناً: يا رسولَ الله! ألا سألُتَ ربَّك مُلُكًا كَانَ في الناسِ أحبَّ إلينا مِنْ رجُلٍ دخلَ عليه، فقال قائلٌ مناً: يا رسولَ الله! ألا سألُتَ ربَّك مُلُكًا كم كُمُلُكِ سليمان؟ قال: ((فلعلَّ لِصاحِبِكُم عندَ الله أفْصَلَ مِنْ مُلُكِ سُلَيْمانَ، إنَّ الله لَمُ يَبْعَثُ نبيًّا إلا أعطاه دَعُوةً، مِنْهُم مَنِ اتَّخذَها دُنيا فأعُطِيها، ومنهم مَنْ دعا بِها على قوْمِه إذْ عَصَوْه فأهُلِكوا بها، فإنَّ الله أعُطاني دَعُوةً، فاخْتَبَاتُها عِنْدَ ربِي شَفاعةً لأمَّتني يومَ القيامةِ))

#### قامت كى بولنا كيول كابيان كوك كالمنات كالمنات

لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلیمان الیا کی باوشاہت ہے بھی انصل مقام ہے اللہ تعالیٰ نے ہرنی کوایک دعاکا اختیار دیا ہے (وہ ہرحالت میں قبول ہوگی) ان انبیاء میں ہے کچھوہ تھے جنہوں نے اس دعا کے ذریعے دنیا میں کسی چیز کا سوال کیا اور وہ چیز انہیں عطاکر دی گئی اور ان انبیاء پیلی میں ہے بعض وہ تھے جنہوں نے اس دعا کے ذریعے اپنی قوم پر بددُ عاکی جب قوم نے نافر مانی کی اور بیاوگ اس بددُ عاکے ذریعے ہلاک کردیئے گئے ،اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دُ عاکا اختیار دیا تو میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے اس دعا کو این دبر کے پاس ذخیرہ کروا دیا (اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کی بخشش اور نجات کے لئے سفارش این رہ کے باس ذخیرہ کروا دیا (اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کی بخشش اور نجات کے لئے سفارش کروں گا) [صحیح لغیرہ۔ الطبرانی فی الکبیر: 1418، مسئد البزار: 3459

1811 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعُطِيتُ خَمْسًا لَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعُطِيتُ خَمْسًا لَمُ يَعُطَهُنَّ أَحَدٌ قَبِلُي، يُعطَهُنَّ أَحَدٌ قَبِلُي: جُعِلَتُ لِي الأرضُ طَهُورًا ومسْجدًا، وأحِلَّتُ لِيَ الغنائم، ولَمْ تُحَلَّ لنبي كان قَبْلي، ونُصِرْتُ بالزُّعْبِ مسيرة شَهْرٍ على عدوِّي، وبُعِثْتُ إلى كلِّ أَحْمرَ وأَسُود، وأَعُطيتُ الشَّفاعَة؛ وهي نائِلَةٌ مِنْ أَمَّتِي مَنْ لا يُشُوكُ بالله شَيْئًا)).

سیدناابوذر رہ انٹیزبیان کرتے ہیں کہرسول اللہ سائیز نے نے ارشادفر مایا بجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو خدلیں اور وہ یہ ہیں ① میرے لیے پوری زمین کو بحدہ گاہ بنادیا گیا ہے اور اس کی مٹی پاک کرنے والی ہے ② میرے لیے مالِ غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی بھی نبی علیلا کے لئے یہ مالِ غنیمت حلال نہ تھا ③ میر ارعب دشمن پرایک ماہ کی مسافت پر ڈال دیا گیا ہے۔ ﴿ میں تمام لوگوں کی طرف وہ سیاہ ہوں ﴿ مجھے شفاعت کبریٰ کاحق دیا گیا ہے اور وہ میری سفارش میری امت کے ہراس آدمی کو بہنچ گی جواللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ [صحبح لغیرہ۔ مسند البزار: 3461]

1812 عن عوف بن مالكِ الأشجعي رضي الله عنه قال: سافَرُنا معَ رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا، حتى إذا كانَ في اللَّيلِ أرِقَتُ عَيْنايَ فَلَمْ يأتِني النومُ؛ فَقُمْتُ، فإذا لَيْس في العَسْكَرِ دابَّة إلا وضَع خَدَّه إلي الأرض، وأري وقُعَ كلِّ شيءٍ في نَفُسي، فقلتُ: لآتِينَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلأكُلانَه اللَّيْلَةَ، حتى أصْبِحَ، فخرجْتُ أتَخلَّلُ الرِجالَ حتى خرجْتُ مِنَ العَسْكَرِ، فإذا أنا

#### تياست كى بولنا كيون كابيان كالمسترك بولنا كيون كابيان كالمسترك بولنا كيون كابيان كالمسترك المسترك المستركة المس

بسَوادٍ، فَتَيَمَّمْتُ ذلك السَوادَ، فإذا هو أبو عُبَيْدَة بْنُ الجَرَّاحِ ومعاذُ بْنُ جَبَلِ، فقالا لي: ما الَّذي أُخُرِ جَك؟ فقلتُ: الذي أُخُرَجكُما، فإذا نَحنُ بغَيْضَةٍ منَّا غيرِ بَعيدَةٍ، فمشَيْنا إلى الغَيْضَةِ، فإذا نحنُ نَسْمَعُ فيها كَدُوِيِّ النَّحْلِ وخَفيف الرِياحِ، فقال رسول الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((ههُنا أبو عُبَيْدَة بُن الجَرَّاح؟)) قلنا: نعم. قال: ((ومعاذُ بنُ جَبلِ؟)). قلنا: نعم. قال: ((وعوفُ بْنُ مالكِ؟)). قلنا: نَعمُ، فخرجَ إليْنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَسْأَلُه عَنْ شَيْءٍ، ولا يَسْأَلُنا عَنْ شَيْءٍ حتى رجَع إلى رَحُلِه فقال: ((ألا أخُبركُمُ بما خَيَّرني ربِّي آنِفًا؟)). قلنا: بلي يا رسولَ الله! قال: ((خَيَّرني بينَ أنْ يُدخِلَ ثُلُثَيُّ أُمَّتي الجنَّةَ بغيرِ حسابِ ولا عذَابِ، وبينَ الشَّفاعَةِ)). قلنا:يا رسولَ الله!ما الذي اخُترُت؟ قال: ((اخْتَرْتُ الشَّفاعَةَ)). قلنا جَميعًا: يا رسولَ الله! اجْعَلْنا مِنْ أهلِ شَفاعَتِكَ. قال: ((إنَّ شفاعَتي لكلِّ مسلم))). و في رواية: فقال معاذ رضي الله عنه: بأبي أنْتَ وأمِّي يا رسولَ الله! قد عرفُتَ منزِلَتي فَاجْعَلْنِي مِنهُمْ. قال: ((أنتَ مِنهُمْ)). قال عوفُ بنُ مالك وأبو موسى: يا رسول الله! قد عرفتَ أنَّا تركنا أَمُوالَنا وأَهْلينا وذَرارينا نؤُمِنُ باللَّه ورسولِه، فاجْعلنا منهمْ. قال: ((أنْتُما مِنْهُمْ)). قال: فانْتَهْينا إلى القوم، فقال النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أتاني آتٍ مِنْ ربِّي، فحيَّرني بينَ أَنْ يُدخِلَ نصفَ أمَّتي الجنَّةَ، وبين الشَّفاعَةِ، فاخترتُ الشفاعَة)). فقال القومُ: يا رسولَ الله! اجْعَلْنا منهم. فقال: ((أنْصِتُوا)) فَانْضَتُوا حَتَى كَانَ أَحَدًا لَمُ يَتَكَلَّمُ، فقال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((هَيَ لِمنْ ماتَ لا يشُرِكُ بالله شيئًا))

سیدناعوف بن ما لک اتبھی ڈھٹھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے (ایک مرتبہ)رسول اللہ مُلٹی کے ساتھ سفر کیا، جب رات ہوئی تو میری نینداڑ گئی مجھے نیند نہ آئی، میں اٹھ کھڑا ہوالشکر میں جتنے بھی جانور سے وہ سب اپنے رخسار زمین پررکھے ہوئے (سوگئے) سے اور میرے دل میں ہر چیز کے گرنے کا خیال آیا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج رات میں رسول اللہ مُلٹی کے باس جا کر صبح تک پہرہ دوں گا (آپ کی حفاظت کروں گا) میں لوگوں کے درمیان سے نکاتا ہوالشکر سے باہر آگیا تو مجھے ایک سا پہنظر آیا میں اس کے تعاقب میں گیا تو وہ ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل ڈھٹھ سے وہ دونوں مجھ سے یو چھنے لگے تھیں کس چیز نے باہر نکالا؟ میں نے جواب جراح اور معاذ بن جبل ڈھٹھ سے وہ دونوں مجھ سے یو چھنے لگے تھیں کس چیز نے باہر نکالا؟ میں نے جواب

قامت کی بولنا کو س کا کیان کاران کا کیان کا کا

میں کہا جس چیز نے تم دونو ں کو نکالا ، وہاں ہم نے قریب ہی بہت سے درخت دیکھے تو ہم ان درختوں کی طرف چل بڑے، وہاں ہم نے شہد کی مکھیوں کی جنبھنا ہے جیسی اور ہوا کے چلنے کی آ واز جیسی آ واز سنی،رسول الله منگالیکم نے ارشاد فر مایا: یہاں ابوعبیدہ ولائنو ہے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں پھر آپ مَلَاثِوْم نے یو چھا: معاذ بن جبل والنو ہے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں پھرآپ مُلَيْئِم نے يو چھاعوف بن مالک مُلِيْنَا ہے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں رسول الله مَنْ اللَّهُمْ بهارى طرف نكل كرآئ م في آپ من الله من بات نه يوجيهى اورنه بى آپ من الله من میں تہہیں اس اختیار کے بارے میں نہ بتلاؤں جواللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی مجھے عطا فر مایا ہے؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَنْ الْقُومُ اصرور بتلا ئیں ، تو آپ مَنْ اللَّهُ في ارشاد فرمایا: الله تعالی نے مجھے شفاعت اوراس بات میں اختیار دیا کہ میری امت کی دوتہائی (تعداد) بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کردے' ( دونوں میں ہے جس کو جا ہیں اختیار کرلیں ) ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُنَاتِیْمُ! آپ مُنَاتِیْمُ نے کس چیز کو اختیار كيا؟ آب مَنْ الْفِيْمُ نِهِ ارشاد فرمايا: ميس نے شفاعت کے حق کواختيار کيا (تا که سب تو حيد برست مسلمانوں کواس کا فائدہ حاصل ہو) ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَالْیَامُ! ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمالیں جن کی آ یہ مُلاَثِیْج سفارش فرما کمیں گے تو آ یہ مُلاِثِیْج نے فرمایا: میری شفاعت کا حقدار ہرمسلمان ہے۔ایک روایت میں ہے: سیدنا معاذ والنظاعرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول مَنْ اللَّهُ اللهِ میرے ماں باب آپ مَنْ اللَّهُ مِر قربان موں آپ مُلَّيَّةُ ميري حالت كوخوب جانتے ہيں مجھے ان لوگوں ميں شامل فرماليں جن كى آپ مُلَّيَّةُ سفارش كريں **گے تو آپ** مَالَیْکُمْ نے فرمایا: تم ان میں شامل ہو۔ عوف بن ما لک اور ابومویٰ اشعری بھانیمُ عرض کرنے لگے اے الله كرسول مَا يُعْمِرُ أَبِ مَا يُعْمِرُ وانت مِن بِ شك مم نے اپنے مال اور اہل وعيال يج وغيره (الله ك لیے) چھوڑے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول مُناتِيَّا پر ايمان لائے ہيں۔ آپ مُناتِیْ ہميں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کی آپ مائی میں سفارش فرمائیں گے، تو آپ مائی میں نے ارشاد فرمایا: تم بھی میری شفاعت کے حقداروں میں سے ہو، یہ (تینوں صحافی ٹٹائٹیز) بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھلوگوں کے پاس ہنچےتو نبی اکرم مُٹاٹیزیم : نے ارشادفر مایا: میرے رب کی جانب سے میرے یاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے (اللّٰہ کی جانب ہے ) دو

#### 

باتوں میں ہے ایک کا اختیار دیا ① اللہ تعالیٰ میری آ دھی امت کو جنت میں داخل کرے گا ② آپ سُلُیْنِمُ کو شفاعت کا حق دیا جائے، تو میں نے سفارش کے حق کو اختیار کرلیا، لوگ عرض کرنے گے اے اللہ کے رسول مُلُیْنِمُ اَ پ سُلُیْنِمُ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیس جن کی آپ مُلُیْنِمُ سفارش کریں گے تو آپ مُلُیْنِمُ نے ارشا وفر مایا: ''خاموش ہوجاؤ'' سب کے سب خاموش ہو گئے یہاں تک کہ کسی نے بھی کوئی بات نہی پھررسول اللہ مُلُیْنِمُ نے فرمایا: میری بیسفارش ہراس مسلمان بندے کو حاصل ہوگی جے موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللّٰہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔

[صحيح لغيره الطبراني في الكبير: 107/18، صحيح ابن حبان: 7207، عبدالرزاق: 20865]

1813 الله عن انسٍ رضى الله عنه قال: حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّى لقائم انتظرُ المّتى تَعبُر، إذْ جاءَ عيسى عليه السلامُ، قال: فقال: هذه الأنبياءُ قد جاءَتُك يا محمّدُ! يسألون -أو قال: يبجتَمعونَ إليْك تدعو الله أنْ يفَرِق بينَ جَمْعِ الأمّمِ إلى حيثُ يَشاءُ؛ لِعظمِ ما هم فيه، فالحَلْقُ ملْجَمونَ في العَرقِ، فأما المؤمِنُ فهو عليه كالزّكُمَةِ، وأما الكافِرُ فيتغَشَّاه الموتُ. قال: يا عيسى! انتظِرُ حتى ارْجِعَ إليك، قال: وذهبَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش، فلقى ما لم يلق ملك مصطفى، ولا نبيٌّ مرسلٌ، فأوحى الله إلى جبريل عليه السلامُ: أن اذْهَبُ إلى محمّد فقل له: ارْفَعُ رأسك، سَلُ تُعُطَهُ، واشْفَعْ تُشَقَعُ. -قال: - فشُقِعتُ في المّتى أنْ أخَرِج مِنْ كلِّ تسعةٍ وتسْعين إنسانًا واحدًا، قال: فما زِلْتُ أتردَدُ على ربّى فلا أقرمُ فيه مقامًا إلا شُقِعتُ، حتى أعطاني الله مِنْ ذلك أنْ قال: أدْخِلُ مِنْ أمّتِكَ مِن خَلْقِ الله مَنْ شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله يومًا واحدًا مُخْلِصًا ومات على ذلك)).

سیدناانس ڈٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالِیَّۃ نے ارشاد فرمایا: بےشک میں (قیامت کے دن) کھڑاا پنی امت کے گزر نے کا انتظار کررہا ہوں گا جب عیسیٰ علیا آئیں گے اور عرض کریں گے اے محمد طَالْتُهُم ایسا اللہ علیاء عیہ اللہ کی جماعت آئی ہے اور بیخوا ہش کرتے ہیں کہ آپ طَالِیُہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ امتوں (لوگوں) کے درمیان جو جا ہیں فیصلہ کریں اور بیہ بات وہ قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وجہ سے کہیں گے مخلوق منہ تک درمیان جو جا ہیں فیصلہ کریں اور میہ بات وہ قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وجہ سے کہیں گے مخلوق منہ تک بسینے کے اندر ڈونی ہوگی اور مومن پرز کام کی تی کیفیت ہوگی اور جوکا فرہے وہ موت کی کیفیت میں مبتلا ہوگا، نبی

#### تا ست کی ہولنا کیوں کا بیان کے انگری کا بیان کی ہولنا کیوں کا بیان کی ہولنا کیوں کا بیان کی ہولنا کیوں کا بیان

اکرم طَالِیْقِ فرما کیں گے: اے عیسیٰ علیفا! میرے واپس آنے تک میراانظار کرواور نبی اکرم طَالِیْقِ جا کیں گاور عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے اور آپ طالیق کو وہ اعزاز ملے گا جے نہ کوئی نبی اور نہ بی کوئی مقرب فرشتہ حاصل کرسکااللہ تعالی جریل علیف کو کھم دیں گے: محمد طالیق کے محمد طالی کے محمد طالی کہ میں سوال کریں آپ طالی جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گا، اور پھر مجھے میری امت کی سفارش کی اجازت دی جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گا، اور پھر مجھے میری امت کی سفارش کی اجازت دی جائے گا کہ آپ طالیق کی کہ آپ طالیق کے کہ آپ طالی کے سفارش کی اجازت دی جائے گا کہ اللہ تعالی سے درخواست کرتار ہوں گا میں جب بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا مجھے سفارش کا وابی دی حق دیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی فرمائے گا جس بندے نے بھی اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اسی پر وہ فوت ہوا تو آپ طالیق اسے (میری رحمت سے جنت میں) داخل کریں ۔ [صحیح۔ مسند احمد: 178/3]

1814 الله عَلَيْه وَسَلَّم: ذاتَ يوم، وحلى الله عنه قال: أصبَح رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم، ذاتَ يوم، فصلَّى الغداة، ثم جلس، حتى إذا كانَ مِنَ الضَّحى ضَجك رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وجلس مكانَه حتى صلى الأولى والعصر والمغرِب، كل ذلك لا يتكلَّم، حتى صلَّى العِشاءَ الآخِرة، ثم قام إلى الهُله. فقال الناسُ لأبي بحُرِ رضى الله عنه: سَلُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، ما شأنه صنع اليوم شيئًا لمُ يصنعه فقلُ فقال: ((نعم؛ عُرِضَ عليَّ ما هو كائنٌ مِنْ أمرِ الدنيا والآخِرَة، فجُمعَ الأوّلونَ شيئًا لمُ يصنعه فقال: ((نعم؛ عُرِضَ عليَّ ما هو كائنٌ مِنْ أمرِ الدنيا والآخِرَة، فجُمعَ الأوّلونَ والآخِرونَ بصعيدٍ واحد، حتى انطلقوا إلى آدمَ عليه السلام والعَرقُ يكاد يُلجمُهم، فقالوا: يا آدمُ! أبو البَشر، اصطفاكَ الله، اشْفَعُ لنا إلى ربَّك. فقال: قد لَقيتُ مثلَ الذي لَقيتُم، انطلقوا إلى أبيكُم بعدَ أبيكُم؛ إلى نوح ﴿إنَّ الله اصْطَفَى آدمَ ونُوحًا وآلَ إبْراهيم وآلَ عمْرانَ على العالَمينَ ﴾.

فينُطَلقونَ إلى نوحٍ عليه السلامُ، فيقولون: اشْفَعُ لنا إلى ربِّك؛ فانَّه اصطفاكَ الله، واستَجابَ لك في دُعائك، فلم يدَعُ على الأرض مِنَ الكافرين دَيَّارًا. فيقولُ: ليسَ ذاكُمُ عندي، فانطلِقوا إلى إبراهيم؛ فإنَّ الله اتَّخَذَه خليلًا. فينُطلقونَ إلى إبراهيمَ عليه السلامُ فيقولُ: ليسَ ذاكُمُ عندي، فانطلِقوا إلى موسى؛ فإنَّ الله كلَّمه تكُليمًا. فينُطلِقونَ إلى موسى عليه السلامُ فيقولُ: ليسَ ذاكُمْ

#### ق سنى بولا كيون كابيان كالمحالي المحالية المحالي

عندي، ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مريم؛ فإنَّه كان يُبُرِىءُ الأكمه والأبر صَ، ويحيى الموتى، فيقول عيسي: ليسَ ذاكُمُ عندي، ولكنِ انْطَلقوا إلى سيّد ولدِ آدم؛ فإنَّه أوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عنه الأرضُ يومَ القيامَةِ، انْطَلِقُوا إلى محمدٍ فلْيَشْفَعُ لكم إلى ربَّكُمُ. قال: فينْطَلِقُون إليَّ، وآتي جبريلَ، فيأتي جبريلُ ربَّه فيقول: ائُذن له، وبشِّرُه بالجنَّةِ. قال: فينطَلِقُ به جبريلُ فيخِرُّ ساجدًا قدرَ جُمعَةٍ، ثمَّ يقولُ الله تبارَك وتعالى: يا محمَّد! ارْفَعُ رأسَك، وقلُ تُسمَعُ، واشْفَعْ تُشفَّعُ. فيرفع رأسَه، فإذا نظر إلى ربّه خرَّ ساجدًا قدرَ جُمعةٍ أخري، فيقولُ الله: يا محمَّدُ! ارْفَعْ رأسَك، وقلْ تُسمَعْ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ. فيذهَبُ لِيَقَعَ سَاجِدًا، فِيأْخُذ جبريلُ بضَبْعِيهِ، ويفتَحُ الله عليه مِنَ الدُعاء ما لَمْ يفتَحْ على بَشرِ قَطُّ، فيقول: أي ربّ! جعلْتَني سَيّدَ ولدِ آدَم ولا فَخُرَ، وأوَّلَ منْ تنشَقُّ عنه الأرضُ يومَ القِيامة ولا فخرَ، حتي إنه ليَرِدُ عليَّ الحوضَ أكثرُ ما بين (صنُّعاءَ) (وأيْلَةً)، ثم يقالُ: ادْعوا الصِّدِّيقين، فيَشْفَعون، ثم يقالُ: ادْعوا الأنْبِياءَ، فيَجيءُ النبيُّ معه العِصابَةُ، والنبيُّ معه الخمسةُ والستَّةُ، والنبيُّ [ليس] معه أحدُّ، ثم يُقالُ ادُعوا الشُّهداءَ، فيشفَعونَ فيمَنْ أرادوا، فإذا فعَلتِ الشهداءُ ذلك يقولُ الله جلُّ وعلا: أنا أرْحَمُ الراحمين، أَدْخِلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانِ لا يُشْرِكُ بي شَيْئًا، فيدخلونَ الجنَّة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: انْظُروا في النار؛ هلُّ فيها مِنْ أحدٍ عمِلَ خيرًا قطُّ؟ فيجدون في النار رجلًا فيقال له:هلُّ عمِلْتَ خيرًا قطَّ؟ فيقولُ: لا، غيرَ أنِّي كنتُ أسامِحُ الناسَ في البيْع، فيقولُ الله: اسْمَحوا لعبْدي كإسمَاحِه إلى عَبيدي. ثم يُخرَج من النار آخَرُ، فيقال له: هلُ عملتَ خيرًا قطُّ؟ فيقول: لا غيرَ أنِّي كنتُ أمرتُ ولدي:إذا متُّ فأخُرِقوني بالنارِ ثم اطُحَنوني، حتى إذا كنتُ مثلَ الكُحُل اذْهبوا بي إلى البَحْر فذرّوني في الريح، فقال الله: لِمَ فعلْتَ ذلك؟ قال: مِنْ مخافَتِكَ. فيقولُ: انظرُ إلى مُلْكِ أَعْظَمِ مَلِكٍ؛ فإنَّ لك مثلَه وعشرةَ أَمْثالِه، فيقول:لِمَ تَسْخَرُ بي وأنتَ المَلِكُ؟ فذلك الذي ضحِكْتُ به مِنَ الضُّحي)). سیدناابو بمرصدیق النظامیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله مالیا کا نے صبح کی نماز پڑھائی چرآپ مالیا کم بیٹھے رہے يهاں تک كه جب حاشت كا وقت ہوا تو رسول الله مَنْ اللهُ مَن يڑے اور آپ مَنْ اللهُ مَا عَلَيْهُمْ اس جگه بيٹھے رہے يہاں تك کے ظہر عصراورمغرب کی نمازیر هائی اور کسی سے اس دوران کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ عشاء کی نمازیر هائی اور

#### 

ا پینے گھر والوں کے پاس چلے گئے،لوگوں نے سیدنا ابو بمرصدیق ڈٹاٹنڈ سے کہا آپ ڈٹاٹنڈ رسول اللہ مُلاٹیڈ ہے یوچھیں معاملہ کیا ہے؟ آب مُلَاثِیْم نے آج ایسا کام کیا ہے جو پہلے بھی نہیں کیا۔ (ابو بمرصدیق ڈلاٹھُ کے سوال كرنے پر) آپ مَنْ اللِّيمَ نے ارشاد فرمایا: ہاں! مجھ پر دنیا اور آخرت كے ہونے والے تمام معاملات پیش كيے گئے پہلے اور بعد والے سب (لوگ) ایک میدان میں جمع کیے گئے (پریثانی کی وجہ سے) لوگ آ دم عَالِمَا کے یاس گئے اوران کی حالت میتھی کہ وہ سب نسینے میں ڈو بے ہوئے تھے اور قریب تھا کہ وہ پسیندان کے منہ تک پہنچ كران كولگام دے دے، وہ سب لوگ عرض كرنے كيا ہے آ دم الينيا! آپ تمام انسانوں كے باپ ہيں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطافر مائی آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں ، تو آ دم علیا ہواب دیں گے میں بھی اس چیز (پریشانی) میں مبتلا ہوں جس میں تم مبتلا ہوتم اینے پہلے باپ کے بعد (دوسرے) باپ نوح علیظا کی طرف جاؤ، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک الله تعالیٰ نے آ دم ملیّلاً ، نوح ملیّلاً ، آل ابراہیم اور آل عمران کوتمام جہان والوں پر پسند کیا'' بیلوگ نوح مَالِيًا کی طرف جائيں گے اور عرض کریں گے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کریں بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنا برگزیدہ بندہ بنایا ہے اور آپ کی دعا کوشرف قبولیت بخشااس نے زمین بر کا فروں کا ایک گھر بھی نہیں چھوڑ ا،نوح علیظ فر مائیں گے: تمہاری سفارش کا اختیار میرے یاس نہیں چنانچیتم ابراہیم مُلیّلًا کی طرف جاؤ بے شک الله تعالیٰ نے انہیں اپناخلیل (دوست) بنالیا، وہ لوگ ابراہیم مَلیّلًا کے پاس جائیں گے، ابراہیم مَالِئِلا فرما کیں گے:تمہاری سفارش کا اختیار میرے پاس نہیںتم مولی مَالِئِلا کی طرف جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کی وہ لوگ موئی مایشا کی طرف جائیں گے تو موئی مایشا بھی فرمائیں گے: تمہاری شفاعت کا اختیار میرے پاسنہیں ، ہاں لیکن تم عیسیٰ علیلاً کی طرف جاؤوہ مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو (الله ك حكم سے) تندرست كرتے تھے اور (الله كے حكم سے) مُر دوں كوزندہ كرتے تھے، (لوگ عيسى عَلِيّا كے یاس جائیں گے تو)عیسیٰ غلیظا بھی فر مائیں گے: تمہاری سفارش کا اختیار میرے پاس نہیں کیکن تم آ دم غلیظا کی اولا دے سردار (محمد مَثَاثِیْمٌ) کی طرف جاؤ بے شک وہ سب سے پہلے ہیں جن سے قیامت والے دن زمین یصے گی، تم سب محد مَثَاثِیْم کی طرف جاؤوہ تمہارے رب کے پاس تمہاری سفارش کریں، نبی اکرم مُثَاثِیم نے ارشادفر مایا: پھر بیلوگ میرے پاس آئیں گے اور میں جبریل غلیثا کے پاس جاؤں گا اور جبریل غلیثا اپنے رب کے پاس جائیں گے (تاکہ اجازت حاصل کرسکیں) اللہ تعالی فرمائے گا انہیں (محمد مَثَاثِیْنِ کوسفارش کی) اجازت دے دواور انہیں جنت کی خوشخبری سناؤ، چنانچہ جبریل ملیٹا آپ مُٹاٹیٹے کو ساتھ لے کرچلیں گے آپ ٹاٹیٹا ایک جمعہ کی مقدار کے برابر سجدے میں پڑے رہے گے پھر اللہ تبارک و تعالی فر مائے گا: اے محمد مَنْ عَيْمَ البناسرالها كي بات يجيى بات تيجيى بات عالى بات كي بات ك آ پ مَنْ الْمُؤْمِ اپناسراٹھا کیں گے پھر جب آ پ مَنْ الْمُؤْمِ اپنے رب کی طرف دیکھیں گے تو سجدہ میں گریڑیں گے اور یہ بحدہ ایک اور جمعہ کی مقدار کے برابر ہوگا پھر اللہ تعالی فرمائے گا، اے محمد نَاتِیْتِ اِینا سراٹھا ہے اور کہیے آپ مُنْ اللَّهُ كَى بات مَن جائے گی اور سفارش كريں آپ مُنالِيِّ كى سفارش بھى قبول كى جائے گى چر آپ سجدہ کرنےلگیں گے تو جبریل مُلِیّلاً آپ مُناتِیْزُم کے بازوؤں کو پکڑلیں گے اور اللّٰد تعالٰی آپ مُناتِیْزُم پرایسی دعا الہام کرے گا جو بھی بھی کسی بشر کونہیں بتلائی گئی، چنانچہ آپ مَنْ اِیْرَا عرض کریں گے اے میرے پرورد گار! آپ نے مجھے آ دم کی اولا د کا سر دار بنایا اور اس میں کوئی فخرنہیں اور میں سب سے پہلا ہوں جس سے قیامت کے دن ز مین بھٹے گی اوراس میں بھی کوئی فخرنہیں یہاں تک کہ میرے یاس حوض کوٹر پرلوگوں کی اتنی زیادہ تعداد آئے گی کہ وہ دوشہروں صنعاءاور اُیلہ کے درمیانی حصہ کو بھر دے، پھر کہا جائے گا: سیے لوگوں کو بلاؤ وہ سفارش کریں ہیہ لوگ سفارش کریں گے چھر کہا جائے گا:انبیاء میں کہا و چنانچہ ایک نبی آئے گا اوراس کے ساتھ ایک جماعت ہوگی پھرایک نبی آئے گااس کے ساتھ یا نج اور چھلوگ ہوں اور ایک نبی آئے گااس کے ساتھ کوئی آ دمی بھی نہیں ہوگا، پھر کہا جائے گاشہداءکو بلاؤوہ جن کے بارے میں جا ہیں گے سفارش کریں گے پھر جب شہیدلوگ سفارش کرلیس گے تو اللہ تعالیٰ فر مائے گا:''میں ارحم الرحمین ہوں میری جنت میں ہراس آ دمی کو داخل کروجس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا لہٰذا یہ لوگ جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ فرمائے گائم آگ میں د کیھواس میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے بھی خیر کا کوئی کام کیا ہو؟ توبید (فرشتے) آگ میں ایک آ دی کو پائیں گے اس سے یو جھا جائے گا کیا تو نے بھی خیراور بھلائی کا کوئی کام بھی کیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں سوائے اس کام کے کہ میں خرید وفروخت میں چیثم پوثی ہے کام لیتاتھا (لوگوں پر آسانی کرتاتھا) تواللہ تعالی فرمائے گا:میرے اس بندے کے ساتھ نری کروجس طرح یہ آ دمی میرے بندوں کے ساتھ نرمی کیا کرتا تھا۔ پھرجہنم سے ایک

تاست ك بولها كيون كالميان كالمستحد المستون المستون كالمستون كول كالمستون كا

دوسر مصخص کو نکالا جائے گا اور اس ہے یو جھا جائے گا کیا تو نے بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں سوائے اس کام کے کہ میں نے اپنی اولا د کو حکم دیا تھا کہ جب میں مرجاؤں تو تم مجھے جلا دینا پھر مجھے احجیی طرح پیں دینا جب میں سرمہ کی طرح ہو جاؤں توتم مجھے سمندر کی طرف لے جا کر ہوا میں اڑا دینا ،اللہ تعالیٰ اس سے یو جھے گاتم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا (اے اللہ!) پیکام میں نے آپ کے ڈرکی وجہ سے کیا، تواللہ تعالی فر مائے گا: ایک بڑے بادشاہ کی سلطنت اور بادشاہت کی طرف دیکھے تیرے لیے اتنی بادشاہت اور اس جیسی دس مزید سلطنتیں ہیں وہ بندہ عرض کرے گا: (اےاللہ!) آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہوکر مجھ ہے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ (رسول اللہ ٹاٹیٹے نے فر مایا: ) یہی وہ بات ہے جس کی بنایر میں حیاشت کے وقت مسکرایا تھا۔ [حسن\_ مسند احمد: 4/1، مسند بزار: 3465، مسند ابويعلى: 56، صحيح ابن حبان: 6476] 1815 ؟ مُحَدَّلُكُ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّي الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ((أنا سيَّدُ ولَدِ آدمَ يرم القيامَةِ ولا فخُرَ، وبيدي لواءُ الحمُدِ ولا فخرَ، وما مِنْ نبيّ يومَئذِ آدمَ فمَنْ سِواهُ إلا تحت لِوائي، وأنا أوَّلُ مَنْ تِنْشَقُّ عنه الأرضُ ولا فحُرَ. قال: فآخذُ بحَلقَةِ بابِ الجنَّةِ فأقَعْقِعُها،.. فأخِرُّ ساجدًا، فَيُلْهِمُني الله مِنَ الثناءِ والحَمْدِ، فيقالُ لي: ارْفَعُ رأسَك، سَلْ تُعْطه، واشْفَعْ تُشَفَّعُ، وقلْ يُسمَعُ لِقولِكَ، وهو المقامُ المحمود الذي قال الله ﴿عَسِي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحْمو دًّا﴾)).

سیدناابوسعیدخدری رفانیؤبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤینی نے ارشاد فر مایا: 'فیامت کے دن میں آ دم مالیا آ اولا دکا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر نہیں ، اور میر ہے ہاتھ میں حمد کا جھنڈ اہو گا اور اس میں بھی کوئی فخر نہیں ، اور میر ہے جھنڈ ہے نیچے ہوں گے اور میں ہی سب سے پہلے ہوں گا جو تنی وہ آ دم مالیٹا ہیں یاان کے علاوہ ہرا یک میر ہے جھنڈ ہے کے درواز ہے کا کنڈ المجر کراسے کھناوُں گا اور جس سے زمین بھٹے گی اور اس میں کوئی فخر نہیں ، میں جنت کے درواز ہے کا کنڈ المجر کراسے کھناوُں گا اور رب کے حضور ) سجد ہے میں گر پڑوں گا اللہ تعالی اپنی حمد و ثناء کے کلمات مجھ پر الہام فرمائے گا۔ مجھ سے کہا جائے گا اپنا سراٹھا کمیں اور مائیس آ پ می شارش کو عطا کیا جائے گا ، سفارش کریں آ پ کی سفارش قبول کی جائے گی اور بات کریں آ پ مائیٹی کی بات کو سنا جائے گا اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بار سے میں اللہ تعالی فرما تا ہے: '' قریب ہے کہ آ پ کا رب آ پ کو مقام محمود ہے جس کے بار سے میں اللہ تعالی فرما تا ہے: '' قریب ہے کہ آ پ کا رب آ پ کو مقام محمود پر فائز فرمائے ۔''

[صحيح لغيره حامع الترمذي: 3618]

#### www.KitaboSunnat.com

#### 

1816 الله عنه عن الله عنه عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((يقول إبُراهيمُ يومَ القِيامَةِ: يا ربَّاه! فيقولُ الربُّ جلَّ وعَلا: يا لَبَيْكاهُ! فيقول إبراهيمُ: يا ربِّ! حَرقُتَ يَنِيَّ، فيقولُ: أخُرجوا مِنَ الناسِ مَنْ كانَ في قلْبِه ذرَّةٌ أو شعيرةٌ مِنْ إيمان)).

سیدنا حذیفہ ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلٹؤ کے ارشاد فرمایا: ''ابراہیم مُلٹِ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے فریاد کریں گے اے میرے پروردگار! تواللہ تعالی فرمائے گا ابراہیم کیا کہتے ہیں۔ابراہیم مُلٹِ عرض کریں گے اے میرے رب! آپ نے میری اولادکو (آگ میں) جلادیا تواللہ تعالی فرمائے گا (اے فرشتو!) آگ سے ہراس آدمی کو باہر نکال لوجس کے دل میں ذرّے کے برابریا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے۔[صحیح۔ صحیح ابن حیان: 7378]





# احوال جنت

دنیامیں ہرانسان کامیاب ہونا جا ہتا ہے کوئی کاروبار کے عروج کو کامیا بی سمجھتا ہے تو کوئی عالیشان بنگلے کو، کوئی اعلیٰ ڈگریوں کوتو کوئی اعلیٰ عہدے کو لیکن حقیقت میں کامیا بی وہی ہے جے اللہ نے کامیا بی قرار دیا اور وہ کامیا بی جہنم کے عذاب سے نے کر جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ \* وَ إِنَّمَا تُوقَوْنَ الْجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ \* فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ الْحَجْدَةُ الْمُورِ فَا الْحَيْوةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾

"برجان موت كا مزه جَكْف والى ہے اور قیامت كے دن تم اپنے بدلے پورے پورے ديئے جاؤ كے، پس جُخْص آگے، پس جُخْص آگے میں داخل كردیا جائے بے شك وه كامیاب ہو گیا اور دنیا كى زندگى توصرف دھوكے كی جن ہے۔ "آل عمران: 185]

# جنت کی عظمت کا کوئی ادراک نہیں کرسکتا:

ارشاد باری تعالی ہے کہ

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ عَجَزَآءً المِمَا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ۞ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ عَجَزَآءً المِمانَ كَ لِيهِ آنَكُموں كَ صَنْدُكَ كَ كُونِ اللّهِ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ أَوْلَةً اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عُلِیْتِم نے ارشاد فر مایا: ''اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے (ایسی ایسی ) نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں کسی آ نکھ نے دیکھانہیں، کسی کان نے سانہیں اور کسی انسان کے دل میں ان کا تصور تک نہیں آیا۔''

[صحيح بخارى: 4779، صحيح مسلم: 2824، جامع الترمذي: 3198]

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### 

سیدناسہل بن سعدساعدی ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹاٹیوُم نے ارشاد فر مایا:'' جنت میں ایک کوڑے (حجیشری) کے برابر جگہدد نیا اور دنیا کی ہرچیز سے بہتر ہے۔'[صحیح بعدادی: 3250]

سیدناانس ڈٹائٹ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْلِم نے ارشادفر مایا'' قیامت کے دن .....جنتیوں میں سے
ایسے خص کولا یا جائے گا جود نیا میں سب سے زیادہ شک حالات میں رہا ہوگا ،اسے جنت میں ایک غوط راگا یا جائے گا
اور پھر بوچھا جائے گا کہ کیا تو نے بھی تنگی دیکھی تھی اور کیا تجھ پر بھی تختی کا دور آیا تھا؟ وہ جواب دے گا نہیں اللہ کی قسم!
اے میرے رب! مجھ پر بھی تنگی نہیں آئی اور نہ ہی میں نے بھی تختی کا دور دیکھا تھا۔''[صحیح مسلہ: 2807]

## رسول الله مثَّالله عَلَيْهِ السَّمِينِ مِن عَلَيْ جنت كے دروازے پر دستك ديں گے:

فرمان نبوی ہے کہ:''اور جنت کے درواز ہے پرسب سے پہلے میں دستک دوں گا۔'[صحیح مسلم: 197]

سیدنا انس ڈاٹٹٹ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ طُاٹٹٹٹ نے ارشاوفر مایا:''میں قیامت کے دن جنت کے درواز ہے پر آ کراسے کھلواؤں گا، تو خازن پوچھے گا،تم کون ہو؟ میں کہوں گا، میں محمد ہوں۔ آ ب طُاٹٹٹٹ نے فرمایا:
خازن کیے گا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ میں آ پ سے پہلے سی کے لیے (جنت کا دروازہ) نہ کھولوں۔''
اصحیح مسلم: 197، مسند احمد: 3/136]

# سب سے پہلے امت محر مَنَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

فرمان نبوى مَثَلَيْمَ مَ كُورْ بهم (يعنى امت محمديد كافراد) لوگول مين سب سي بهلي جنت مين واخل بهول عن أصحيح: مسند احمد: 274/2، تفسير عبدالرزاق: 82/1، نسائى فى السنن الكبرى: 1653، الموسوعة الحديثية: 7706]

# جنت میں داخل ہونے والا آ خری شخص:

سیدناعبدالله بن مسعود دللفیزیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلَافِیْم نے فرمایا:

"میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں ہے کون سب سے آخر میں وہاں سے نکے گا اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں وہاں سے نکے گا اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہوگا۔ ایک خص جہنم سے گھٹوں کے بل گھٹے ہوئے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہ گا کہ جنت ہوئی ہوئی ہوئا اور جنت میں داخل ہوجاؤ۔ وہ جنت کے پاس آئے گا لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت ہمری ہوئی ہے محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

چنانچہوہ والیں آئے گا اور عرض کرے گا ہے میرے رب! میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ بھراس سے کہے گا کہ جات ہوں وہ وہ الیس لوٹے اور عرض کہ جا وہ اور جنت میں داخل ہوجاؤوہ بھرآئے گالیکن ایسامعلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے وہ والیس لوٹے اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب! میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤاور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تہمہیں دنیا اور اس سے دس گنا مزید دیا جاتا ہے یا (اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ) تمہیں دنیا کے دس گنا ویا جاتا ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا تو میرا غداق بناتا ہے حالا نکہ تو شہنشاہ ہے۔ اس بات پر نبی کریم مُن اللہ علیہ اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے اور کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والاشخص ہوگا۔''

[صحيح بخارى: 6571، صحيح مسلم: 186، ابن ماجه: 2595]

#### جنت میں داخلہ ابدی ہوگا:

یعنی جوبھی ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیاوہ ہمیشہ و ہیں رہے گا ،اسے بھی بھی جنت سے نکالانہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ ٰ امَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنْتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا لا خُلِدِيْنَ فِيهُا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِولًا ﴾

''یقیناً جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے الفردوس (جنت کا اعلیٰ مقام) کے باغات کی مہمانی ہے۔ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس جگہ کوبد لنے کا بھی بھی ان کا اراوہ ہی نہ ہوگا۔' [الکھف: 107-108]

موت کوایک مینڈھے کی صورت میں لا کر ذ<sup>ہ</sup> کر دیا جائے گا اور بیاعلان کر دیا جائے گا کہ جنتیو!تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے بھی موت نہیں آئے گی اور جہنمیو! تم بھی ہمیشہ جہنم میں رہو گے بھی موت نہیں آئے گی۔

[صحيح بخارى: 4730، صحيح مسلم: 2849]

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### جنة اورجنم كالات كايان كالمحالة المايان كالمحالة كالمايان كالمحالة كالمحالة

ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک منادی بیاعلان کردے گا کہ'' یقیناً ابتم تندرست رہو گے بھی بھی بیار نہیں ہوگے، بیا نہیں ہوگے، بلا شبہتم سدا جوان رہو گے بھی بھی بوڑھے نہ ہوگے، بیا شبہتم سدا جوان رہو گے بھی بھی بوڑھے نہ ہوگے، بیا شبہتی دیھوگے۔''[صحیح مسلم: 2837]

سیدنا ابو ہریرہ وٹوٹٹو کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹو کے فرمایا:'' جو مخص اللہ تعالیٰ سے ڈرگیاوہ جنت میں داخل ہوگا ، اس میں ہمیشہ خوش وخرم رہے گا اور بھی فوت نہیں ہوگا ، نہ اس داخل ہوگا ، نہ اس کے کبڑے بوسیدہ ہول گے اور نہ اس کی جوانی بھی ختم ہوگا ۔' [صحیح مسلم: 2836، طبرانی او سط: 21/9]

#### دخول جنت رحت ِ الهي كانتيجه:

رسول الله سُلَّيْمَ نَے فر مایا: ''عمل کرو، میانه روی اختیار کرواور شیخ صیح عمل کرو، جان لو که کسی کواس کاعمل ہر گز جنت میں داخل نہیں کرے گا، صحابہ نے عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول! اور آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا، مجھے بھی نہیں، ہاں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ڈھانپ کے ۔''

[صحيح بخارى: 646,6463، صحيح مسلم: 2818,2816]

#### جنت میں لے کر جانے والے اعمال:

- المرك سے اجتناب اور اركانِ اسلام پر مضبوطی ہے عمل كرنا۔
- 🖈 ہرمعالمے میں نبی کریم مُؤاثِیْن کی کامل اطاعت وفر ما نبر داری کرنا۔
- 🖈 الله اوراس کے رسول برکامل ایمان کے بعد نماز ، روزہ کی یابندی کرنا۔
  - 🖈 زبان اورشرمگاه کی حفاظت جنت میں دا ضلے کا ذریعہ ہے۔
    - 🚓 فضول گفتگو ہے اجتناب۔
- 🚓 خفیه واعلانیهالله سے ڈرنا ،فقر وتو نگری میں میاندروی اختیار کرنا اورغضب ورضامیں عدل کرنا۔
  - 🖈 الله تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنااوراجیهاا خلاق اینانا ـ
  - 🖈 قرآن حفظ کرنااور پھراہے سلسل پڑھتے رہناحتیٰ کہ ہمیشہاہے یا در کھنا۔

31

## جنة اورجنم ك مالات كا بيان كالحكام الله المحكام الله المحكام الله المحكام الله المحكام الله المحكام ال

🖈 سورهٔ ملک کی تلاوت کرتے رہنا، کیونکہ بیسورت روزِ قیامت اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔

🛣 سورۂ اخلاص ہے محبت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرنا۔

🖈 سلام پھیلا نا، کھانا کھلا نا، صلہ حمی کرنااور تبجدیر میں سا۔

🖈 مجھوٹ، وعدہ خلافی اورامانت میں خیانت سے بچنا۔

🖈 دینی علم حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرنا (حتیٰ کہ دور دراز کے سفر کرنے ہے بھی دریغ نہ کرنا)۔

🖈 عصه نه کرنااورا گرغصه آئے تواہے حتی الا مکان پینے کی کوشش کرنا۔

🖈 صبح وشام سيدالاستغفار ( دعا ) كاور د كرنا ـ

🖈 كېژت شېچېخمىد تېلىل اورتكبير كاور د كرنا ـ

🖈 كېثرت ' لاحول ولاقو ة الا بالله'' كاور د كرنا ـ

🛠 عدل وانصاف کرنا، ہرمسلمان کے لیے زم دل رہناا ورفقر و فاقے کے باوجود مانگنے ہے بچنا۔

🖈 ہمیشہ شرم وحیا کا پر دہ قائم رکھنااور بے حیائی ہے بچنا۔

🖈 اندهیرے کے اوقات (فجراورعشاءوغیرہ) میں بھی مساجد کی طرف چل کر جانا۔

🚓 ہمہوفت نیک اعمال کی کوشش کرنا جب بھی موت آئے کوئی نیک عمل کرتے ہوئے ہی آئے۔

🖈 وفات کے وقت تو حیدالہی کا اقر ارکرنا اورکلمہ پڑھنا۔

#### CHO CONTRACTOR



# احوال جهنم

انسان کی سب سے بڑی ناکامی میہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب جنت سے محروم ہوکر جہنم کا ایندھن بن جائے۔ جہنم میں کا ننے دار جھاڑیاں، بد بودار درخت، پینے کے لئے زخموں سے نگلنے والی پیپ اور اُبلیا ہوا گرم پانی ملے گا۔ سروں پرلو ہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے میتمام سزائیں دنیا کی تمام آسائٹوں کو بھلا کرر کھ دیں گی۔

## جهنم كي شدت كاايك نمونه:

سیدناانس ڈاٹنٹو نبی اکرم مُلُوٹِیْ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹاٹیٹی نے ارشاد فر مایا: (قیامت کے دن) دنیا میں عیش وعشرت کی زندگی بسر کرنے والے ایک جہنمی کو لا یا جائے گا، پھراسے جہنم کی آگ میں ایک غوط دے کر پوچھا جائے گا اس عیش وعشرت کا دورگز را؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اے میمرے رب! کبھی نہیں (جہنم کا صرف ایک ہلکا ساغوط اسے سب پچھ بھلا دورگز را؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اے میمرے رب! کبھی نہیں (جہنم کا صرف ایک ہلکا ساغوط اسے سب پچھ بھلا دے گا ، پھر جنتی لوگوں میں سے ایک ایسے آدمی کو لا یا جائے گا جس نے دنیا میں بوئ ختی اور تنگی والی زندگی بسر کی ہوگئی، اسے جنت کا ایک غوط دیا جائے گا اور پھر اس سے بوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے! کیا تو نے بھی دکھ وغیرہ دیکھا ہے؟ کیا تجھ پر بھی ختی اور تنگی آئی تھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اے نبرے رب! بھی نہیں ، مجھ پر نہ بھی وغیرہ دیکھا ہے۔ (جنت کا ایک غوط جنتی کو دنیا کی تمام ختیاں اور تنگیاں بھلا دے آئی آئی اور نہ ہی میں نے بھی کوئی دکھ دیکھا ہے۔ (جنت کا ایک غوط جنتی کو دنیا کی تمام ختیاں اور تنگیاں بھلا دے آ

سیدناابو ہر رہ ہو ٹھٹٹو بیان کرتے ہیں کہ بی اکرم ٹلٹٹٹ نے ارشاد فر مایا:''اگراس مبجد (نبوی) میں ایک لاکھ یااس سے بھی زائدلوگ ہوں اوران لوگوں میں ایک جہنمی شخص موجود ہوا وروہ سانس لے اوراس کا بیسانس لوگوں تک پہنچ جائے تو یہ سجداور جو کچھ بھی (لوگ وغیرہ) مسجد میں ہیں سب کچھ جل جائے۔''

[صحيح\_مسند ابو يعلى: 6670]



#### سب سے ملکاعذاب جہنم:

سیدنا عبداللہ بن عباس ٹالٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹالٹی آئے ارشاد فر مایا: جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا وہ آگ کی جو تیاں بہنے ہوئے ہوگا کہ جن سے اس کا د ماغ کھولتارہے گا۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 212]

## جہنمیوں کی چیخ وریکار:

سیدناعبداللہ بن عمرو ڈھٹی بیان کرتے ہیں کہ جہنم والے (جہنم کے درو نعے) ما لک کو پکاریں گے اوروہ چالیس سال تک ان کو جواب نہیں دے گا، پھر کہے گا بے شک تم (اس جہنم میں) ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہو، پھر بیلوگ اپنے رب کو پکاریں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے رب! ہمیں اس جہنم سے نکال لے اور اگر ہم دوبارہ (کفراور برعملی) اختیار کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں، تو اللہ تعالی انہیں آئی مدت تک جواب نہیں دے گا جتنی پوری دنیا کی مدت ہے پھر اللہ تعالی فرمائے گائم اس جہنم میں ذکیل ورسوا ہو کر پڑے رہواور مجھ سے کلام نہ کرو، پھر بیلوگ مایوں ہو کر چنے دیکار کریں گے اور ان کی آ واز گدھوں کی آ واز جیسی ہوگی آ واز کی ابتدا سینے سے ہوگی اور آ واز کا آ خرطت سے ہوگا۔ [صحیح۔ مستدرك للحائم: 395/2]

# ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنی جا ہے:

قرآن کریم میں متعدد مقامات پرالی دعا کیں مذکور ہیں جن میں جہنم کی آگ سے پناہ ما نگنے کے الفاظ موجود ہیں جن میں جہنم کی آگ سے پناہ ما نگنے کے الفاظ موجود ہیں جیسا کہ مختلف مواقع پر بیالفاظ مذکور ہیں ﴿وَقِعْنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ '' (اے ہمارے رب!) ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔' [صحیح مسلم: 2807، بغوی: 4404، عبد بن حمید: 1313]

ایک دوسرےمقام پر بیالفاظ ہیں کہ ﴿ رَبُّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴾

"اے ہارے پروردگار! ہم سے جہنم کاعذاب کھیردے۔ والفرقان: 65]

نبی کریم مُنَافِیّاً ہرنماز میں تشہد کے آخر میں بیدعاما نگا کرتے تھے:''اے اللہ! ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ

ما تَكَتِّح بِين \_ "[صحيح مسلم: 588، ابو داؤد: 983]

ایک اور روایت میں نبی کریم مَنْ اللَّهِ کی دعا کے بیالفاظ مجھی فدکور ہیں:

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات بر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

# جنة اورجبم كالات كايان كالمحالات كايان

''اے پروردگار! جس روزتوا پنے بندوں کواٹھائے گااس روز مجھےا پنے عذاب سے بچائے رکھنا۔''

[صحيح\_ السلسلة الصحيحة: 2703، ابو داؤ د: 5045، جامع الترمذي: 3399]

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ ارشاد فرمایا: '' تین مرتبہ جہنم سے الله تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے سے جہنم خود الله کے حضور سفارش کرتی ہے که 'اے الله! اسے آگ سے بچالے۔''

[صحيح\_ صحيح الترغيب: 3654، صحيح الجامع: 6275، جامع الترمذي: 2572، ابن ماجه: 4340]

#### جہنم کی وسعت:

جہنم کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے ہر ہزار میں سے نوسو ننا نوے افراد جہنم میں جائیں گےلیکن پھر بھی اس میں جگہ باقی ہوگی اور وہ مزید افراد کا مطالبہ کرے گی تب اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو پھروہ کہے گی ،بس بس ۔

#### جہنم میں لے جانے والے اعمال:

- شرک کی ہرسم (غیراللہ سے مدوطلب کرنا، قبرول پرسجدے کرنا اور شرکیہ تعویذات پہننا وغیرہ) سے بچنا چاہیے

  کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی مشرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اور جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ

  تعالی نے اس پر جنت حرام کردی ہے اور اس کا ٹھکا نہ جہنم ہے۔
- ہے رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اطاعت و فر ما نبر داری سے اعراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فرمانِ نبوی کے مطابق جو آپ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّ
- رسول الله مَالِيَّةِ برجموب باند صفے سے بچنا چاہیے یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ مَالِیَّا کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے جو آپ مَالِیَّا نے فرمایا اسے کرنی چاہیے جو آپ مَالِیَّا نے فرمایا اسے حالے کہ دو اینا مُھانہ جہنم بنا لے۔
- 🚓 حاتم و قاضی کو ہمیشہ عدل وانصاف ہے کام لینا چاہیے کیونکہ جو بھی قاضی عدل سے کامنہیں لیتا وہ جہنم میں



- جانے والا ہے۔
- جہ تسی کوناحق (ظلم وزیادتی ہے) ہر گرفتل نہیں کرنا جاہیے۔قرآن میں ہے کہایشے خص کی جزاجہم ہے۔
- ﴿٦ خودکو ہمیشہ نکبر سے بچانا جا ہے اور بھی بھی خودکو بڑا اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا جا ہے ،فر مانِ نبوی مُلَّاثِیْاً کے مطابق جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہواوہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
- ﴿ سود کی لعنت ہے بچنا جاہے کیونکہ سودخوری ایساعمل ہے جوجہنم میں لے جانے والا ہے۔اورایک حدیث کے مطابق تو سودسات ہلاک کرنے والی اشیاء میں ہے ایک ہے۔
  - 🖈 تیموں کا مال ناحق کھا نامجی جہنم میں دا ضلے کا موجب ہے۔
- ہے۔ جانداروں کی تصاویر بنانے ہے بچنا جا ہے کیونکہ فر مانِ نبوی مُلْقِیْم ہے کہ قیامت کے دن سب سے شخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا۔
- ہ دین کاعلم خالص رضائے الہی کے لیے حاصل کرنا جا ہے کیونکہ جود نیوی اغراض کے لیے دین کاعلم حاصل کرتا ہے ۔ ہے وہ روزِ قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں یائے گا۔
- ا جانوروں کوسزادینا یا آنہیں اذیت پہنچا نابھی جہنم میں داخلے کا ذریعہ بن سکتا ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھے رکھا، نہ اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ ہی اے کھلا چھوڑا کہ وہ وخود کسی کیڑے مکوڑے کو کھاسکے، بالآخروہ مرگئی تو اللہ تعالی نے اے اس عمل کی وجہ ہے جہنم میں بھیج دیا۔
- اور وہ لباس ہر گز زیب تن نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کے جسمانی خدوخال نمایاں ہوں اور وہ لباس ہر گز زیب تن نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کے جسمانی خدوخال نمایاں ہوں ، چنانچے فرمانِ نبوی مُنائِیْز کے مطابق الیعورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں یا کمیں گی۔
- ہے خواہ کیے بھی حالات ہوں خودکشی ہر گزنہیں کرنی چاہیے کیونکہ خودکشی کرنے والاجہنم میں بھی ای آلے کے ساتھ بار بارخودکشی کرتارہے گا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں خودکشی کی تھی۔



# 1- جنت کا سوال کرنے اور جہنم سے بناہ ما نگنے کی ترغیب

1818 عنى عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قالتُ أمَّ حبيبةَ رضي الله عنها زو جُ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله هُمَّ الْمُتِعْني بزوجي رسولِ الله وبأبي أبي سفيانَ، وبأخي معاويَةَ. فقال: [قد] سألتِ الله لآجالِ مضروبَةٍ، وأيّامٍ معدودَةٍ، وأرزاقٍ مقسومَةٍ، لن يُعَجِّلَ الله شيئًا منها قبل أجله، ولا يَوَجِّرُ [شيئًا عَنْ حِلَّه]، ولو كنتِ سألتِ الله أنْ يعيذَكِ مِنْ [عذابٍ في] النارِ، وعذابٍ [في] القبرِ؛ كان خيرًا

# وافضل)).

سیدہ ام حبیبہ رٹی ایک مرتبہ) یہ دعا ما نگ رہی تھیں''اے اللہ! ایک کمبی مدت تک مجھے اپ شوہررسول اللہ مُلَاثِیَا، اپ با بوسفیان رٹائیزاور اپ بھائی امیر معاویہ رٹائیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے (یہن کر) رسول اللہ مُلَاثِیَا نے ارشاد فر مایا''تحقیق تم نے محدود مدت ،مقرر کردہ (ہماری) زندگیوں اور پہلے سے تقسیم شدہ رزق کے بارے میں اللہ تعالی سے سوال کیا ہے،اللہ تعالی ہرگز کسی بھی چیز کواس کے وقت سے پہلے نہ مقدم کرتا ہے اور نہ ہی مؤخر کرتا ہے۔اگرتم اللہ تعالی سے بیسوال کرتی کہ وہ تجھے عذا بقبراور آگ کے عذا بسے محفوظ رکھتو یہ دور نہ ہی ہمتر اور افضل ہوتی ۔ [صحبح۔ صحبح مسلم: 2663]

1819 عن أنس بُنِ مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَأَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَأَلَ اللهُ الجَنَّةُ ثلاثَ مراتٍ قالَتِ النارُ: اللهُمَّ أَجُرْهُ مِنَ النارِ ثلاثَ مراتٍ قالَتِ النارُ: اللهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النارِ).

سیدنا انس بن ما لک بن الله بن الله علی که رسول الله من الله علی از شاه فرمایا: جوآ دمی الله تعالی سے تین مرتبه جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت عرض کرتی ہے اے الله! اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور جوآ دمی تین بار جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے، اے الله! اس کو جہنم سے پناہ عطا فرما ۔ [صحیح لغیرہ نسانی فی عمل الیوم و اللیلة: 110، حامع الترمذی: 2572، سنن ابن ماجه: 4340، صحیح ابن حبان: 1034]

1820 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ لله ملائكةً سيّارةً يتبعون مجالِسَ الذكرِ))، فذكر الحديث إلى أن قال: ((فيسألُهُم الله عزَّ وجلَّ . وهو أعَلمُ—: مِنْ أينَ جنتُم ؛ فيقولون: جننا مِنْ عندِ عبادٍ لكَ يسبّحونك، ويكبّرونك، ويهبّللونك، ويتحمّدونك، ويسُللونك، قيقولون: جننا مِنْ عندِ عبادٍ لكَ يسبّحونك، ويكبّرونك، ويهبّللونك، ويتحمّدونك، ويسُللونك. قال: فما يسألوني ؟ قالوا: يسللونك جَنتك. قال: وهلُ رأوا جنتي ؟ قالوا: لا أي ربّ ! قال: فكيفَ لوُ رأوا جنتي ؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: وممّ يستجيروني ؟ قالوا: مِنْ نارِك يا ربّ ! قال: وهلُ رأوا ناري ؟ قالوا: ويستَجيرونك قالوا: ويستَغفرونك . قال: فيقولُ قد غَفرتُ لهم، وأعطيتُهم ما سَالُوا، وأجَرْتُهم مِمَّا اسْتَجاروا))

## جنداورجتم كالات كابيان كالمحالات كابيان كالمحالات كابيان كالمحالات كابيان كالمحالات كا

سیدنا ابو ہربرہ دناٹفۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاٹیٹی نے ارشا دفر مایا:'' بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے اس بات پرمقرر کرر کھے ہیں کہ وہ زمین پر چکر لگا کر ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں (انہیں ذکر والی مجلس ملتی ہے یہ وہاں جاتے ہیں پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو یہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو) اللہ تعالیٰ ان ( فرشتوں ) ہے سوال کرتا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔تم کہاں ہے آئے ہو؟ وہ ( فرشتے ) عرض کرتے ہیں: ہم تیرے بندوں کے پاس ہے آئے ہیں وہ تیری شبیج (یا کی)، بڑائی،حمداور تیری وحدا نیت بیان کررہے تھے اور تجھ سے سوال کررہے تھے۔اللہ تعالی فرشتوں سے یو چھتا ہے بیلوگ مجھ سے کس چیز کا سوال کرر ہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں۔ بیلوگ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرر ہے تھے،اللہ تعالیٰ یو جھتا ہے کیاان لوگوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیںا ہے ہمارے رب!''نہیں دیکھی'' پھراللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے اگروہ میری جنت کود کیھ ٹیں تو پھران کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھرفر شتے عرض کرتے ہیں اور یہلوگ تجھ سے پناہ طلب کررہے تھے۔اللہ تعالٰی ان سے یو چھتا ہے۔ بیلوگ کس چیز سے میری پناہ طلب کررہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں۔اے ہارے رب! تیری آگ ہے وہ تیری یناہ طلب کررہے تھے۔تواللہ تعالی ان سے بوچھتا ہے کیاان لوگوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں' 'نہیں دیکھی''اللہ تعالیٰ ان فرشتوں ہے یو جھتا ہےاگر یہ میری آ گ کود کھے لیں توان کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھرفر شتے عرض کرتے ہیں یہ لوگ تجھ سے مغفرت طلب کرر ہے تھے تو اللّٰہ تعالیٰ فر ما تا ہے تھیق میں نے انہیں معاف فر ما دیا اور پہلوگ جو کچھ طلب کررہے ہیں میں نے انہیں عطا کیا اورجس چیز سے یہ میری پناہ طلب کررہے ہیں میں نے انہیں (اس چز سے) یاه دی۔[صحیح۔ صحیح بخاری: 6408، صحیح مسلم: 2689]

#### CHI CALL



#### جہنم کی حالت کا بیان

# 1- آگ سے ڈرنے کا بیان (اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم سے محفوظ رکھے )

1821 . عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِرَبَّنا آتنا في الدُنيا حسَنةً وفي الآخِرَةِ حسَنةً وقِنا عذابَ النَّارِ﴾))

سیدنا انس ٹھٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹھٹٹ کٹرت کے ساتھ یہ دُعا کیا کرتے تھے ﴿ رَبِّنَا آنِنَا فِي اللَّهُ مُنِياً وَنِيَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ ''اے ہمارے رب! ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔''[صحیع۔ صحیع بحاری: 6389]

1822 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اتَّقُوا النارَ). قال: وأشاح، ثمَّ قال: ((اتَّقُوا النارَ)). ثم أغُرضَ وأشاحَ (ثلاثًا)، حتى ظننّا أنه ينظُر إليُها، ثم قال: (دَّ مَا مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْكُوا

((اتَّقوا النارَ، ولوُ بشِقِ تمرَةٍ، فمن كُمْ يجِدُ؛ فبكلِمَةٍ طيِّبَةٍ)).

سیدنا عدی بن جائم بھاٹنے بیان کرتے ہیں: رسول اللہ علیۃ ارشاد فر مایا: ''تم سب آگ سے بچو' رادی کہتا ہے آپ علیۃ لی برکپی طاری ہوئی اور پھر آپ علیۃ لی نے فر مایا: ''تم سب آگ سے بچو' پھر آپ علیۃ لی برتین مرتبہ کپلی طاری ہوئی بیماں تک کہ ہم نے گمان کیا آپ علیۃ اس (آگ) کی طرف د کھے رہے ہیں پھر آپ علیۃ اس (آگ) کی طرف د کھے رہے ہیں پھر آپ علیۃ اس اللہ کے لیے ) کھجور کے ایک فکڑے سے (صدقہ آپ علیۃ اس اللہ کے لیے ) کھجور کے ایک فکڑے سے (صدقہ کرے) ہی کیوں نہ ہوا ورجس کے پاس کھجور کا فکڑا بھی نہیں ہے وہ عمدہ اوراجھی بات کہہ کر ہی اپ آپ کو جہنم آگ سے بچا ہے۔ [صحبح۔ صحبح بحاری: 1417، صحبح مسلم: 1016]

الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقُرَبِيْنَ ﴾ دعا رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُرُيْشًا فاجْتَمعوا فَعَمَّ وخص، فقال: ((يا بني كُعُبِ بْنِ لُؤَيِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكم مِنَ النارِ، يا بني هاشِم! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكم مِنَ النارِ، يا بني هاشِم! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكم مِنَ النارِ، يا بني هاشِم! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكم مِنَ النارِ، يا بني عبدِ المطّلِب! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكم مِنَ النارِ، يا فاطمَةُ! أَنقذي نَفْسَكِ مِنَ النارِ؛ فإنِّي لا أَمْلِكُ



سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ بیان کرتے ہیں جب قرآن مجید کی ہے آیت نازل ہوئی "و آئیڈر عَشِیْر تک الْاقْر بین "
آپ مُٹاٹیڈ اپنے خاندان والوں کوڈرائیں ، تو آپ مُٹاٹیڈ نے (اپنے خاندان) قریش کو بلایا وہ سب کے سب جمع ہوئے تو آپ مُٹاٹیڈ اپنے عام خطاب بھی فرمایا (یعنی عام لوگوں کو دعوت دی اور خاص لوگوں کے نام لے کرانہیں بھی دعوت دی ) آپ مُٹاٹیڈ نے نے رایا: "اے کعب بن لؤی کی اولا د!اے مرق بن کعب کی اولا د!اے مرق بن کعب کی اولا د!اے بنو ہاشم!اے بنی عبدالمطلب! تم سب اپنے آپ کوجہم کے عذاب سے بچاؤ۔اے فاطمہ!اپنے آپ کوجہم کی آگ ہے بیا۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں (یعنی میں تم میں سے کسی کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکتا)۔

[صحيح. صحيح مسلم: 204، صحيح بحارى: 4771، سنن ترمذى: 3186، سنن نسائى: 3648] مسلم: 204، صحيح بحارى: 4771، سنن ترمذى: 3186، سنن نسائى: 3648] معنى عن أبي هريرة رضى الله عنه عنِ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّمَا مَثَلَى وَمَثَلُ أُمَّتَى؛ كَمَثُلِ رَجَلٍ السُّتُوْقَد نارًا، فجعلَتِ الدوابُّ والفَراشُ يقَعْنَ فيها، فأنا آخِذٌ بِحُجَزِ كُم، وأنتم تَقَحَّمونَ فيها).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹیٹے نے ارشاد فر مایا: ''میری مثال اور میری امت کی مثال تو صرف اور صرف اس آ دمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور پروانے اور دوسرے جانور (جوآگ میں گرتے ہیں) آگ میں گرنے لگے، میں تہاری کمرے پکڑ کرشمیں آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں اور تم ہوکہ (برے اعمال کرکے) آگ میں گررہے ہو۔

[صحيح\_صحيح بخارى: 6483, 3426، صحيح مسلم: 2284]

1825 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ما رأيتُ مثلَ النارِ نامَ هارِبُها، ولا مثلَ الجنَّةِ نامَ طالبُها)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹل نے ارشاد فر مایا: میں نے (جہنم کی) آ گے جیسی کوئی بھی (خطرناک اورخوفناک) چیز نہیں دیکھی (لیکن پھر بھی تعجب ہے کہ) اس سے بھا گئے (بیخے) والا سویا ہوا ہے

#### جنداورجنم ك مالات كابيان كالمحالات كابيان كالمحالات كالمحالات كالميان

(غفلت کا شکار ہے) اور میں نے جنت جیسی ( کوئی عمرہ) چیز نہیں دیکھی (لیکن) اس کوطلب کرنے والا بھی سویا ہوا ہے ( غفلت کا شکار ہے )۔[حسن لغیرہ۔ جامع الترمذی: ]

1826 . عند الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهِ عَنْ مَالَكٍ رضي الله عنه عن رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال لجِبريلَ: ((ما لي لا أرى ميكانيلَ ضاحِكًا قَطُّ؟)) قال:ما ضَحِكَ ميكانيلُ منذ خُلِقَتِ النارُ.

سیدنا انس بن ما لک رفاتین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنَافِیَمْ نے جبر مِل مَلِیَا کوفر مایا: ''میں نے میکائیل کو کبھی بہتے ہوئے نہیں و یکھا؟'' تو جبر مِل مَلِیا عرض کرنے لگے: جب سے الله تعالیٰ نے جبنم کو بنایا ہے اس وقت سے میکائیل بھی بھی نہیں ہنا۔ [حسن لغیرہ۔ مسئد احمد: 224/3]

1827 . . عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يُؤْتِي بالنارِ يومَ القِيامَةِ لها سبْعون أَلْفَ زِمامٍ ، معَ كلِّ زِمامٍ سبْعونَ أَلْفَ ملَكٍ يجُرُّونَها))

سیدنا عبداللہ بن مسعود رُقَافَتُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سَلَقَیْمُ نے ارشاد فرمایا: '' قیامت کے دن جہنم کو (اس حال میں) لا یا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگا میں بول گی اور ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے (یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہوں گے ) جواس جہنم کو کھینچ رہے ہول گے۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2842، جامع الترمذي: 2576, 2573]



## بنت اور جنم ك حالات كايان كالمحالات كايان

#### 2- دوزخ کی گرمی کی شدت کا بیان

1828 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((نارُكم هذه -ما يوقِدُ بنو آدَم -. جزُءٌ واحِدٌ مِنْ سبُعينَ جزءاً مِنْ نارِ جَهنَّمَ)) قالوا: والله إنْ كانَتُ لكافِيَةً. قال: ((إنَّها فُضِّلَتُ عليها بِتِسْع وستِّين جُزُءاً، كلَّهُنَّ مثلُ حَرِّها)). وفي رواية ((وضُربَتُ بالبَحْرِ مرَّتَيُنِ، ولولا ذلك ما جَعل الله فيها منفَعةً لأَحَدِ)).

سیدنا ابی ہریرہ ڈٹائٹی ان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹائٹی نے ارشادفر مایا: ''تمہاری بیآ گ جے آ دم کا بیٹا جلاتا ہے بیہ ہم کی آگ کے سرحصوں میں ہے ایک حصہ ہے ، صحابہ کرام ٹوئٹی نے عرض کی اللہ کی قتم ایر (دنیا کی آگ کی تک کافی تھی ، تو آپ ٹائٹی نے فر مایا: ''جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کے مقابلہ میں انہتر در جے فضیلت دی گئی ہے اور ہر درجہ کی حرارت دنیا کی آگ کی شدت کے برابر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں ''دنیا کی آگ دو مرتبہ سمندر کے پانی کے ساتھ دھوئی گئی ہے آگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالی اس (آگ) میں کسی ایک کے لیے فاکدہ مرتبہ سمندر کے پانی کے ساتھ دھوئی گئی ہے آگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالی اس (آگ) میں کسی ایک کے لیے فاکدہ نہ رکھتا'' (کوئی اس آگ ہے فاکدہ نہ اٹھا سکتا)۔ [صحیح۔ موطا امام مالك: 944/2، صحیح بحاری: 3265، صحیح مسلم: 2843، حامع الترمذی: 2589، مسند احمد: 467/2، صحیح ابن حبان: 7462

1829 (عن ابى هريرة) رضي الله عنه عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((لو كانَ في هذا المسْجِدُ مِائَةُ الفِ أَوْ يَزيدونَ، وفيهم رجلٌ مِنُ أَهْلِ النارِ فَتَنفَّس، فأصابَهُم نَفَسُه؛ لاحْتَرق المسْجِدُ ومَنْ فيه)).

سیدناابو ہر رہ ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ بی اکرم مُٹاٹیؤ نے ارشاد فر مایا:''اگراس مسجد (نبوی) میں ایک لا کھ یااس سے بھی زائدلوگ ہوں اور ان لوگوں میں ایک جہنمی شخص موجود ہواور وہ سانس لے اور اس کا بیسانس لوگوں تک بہنچ جائے تو یہ مسجد اور جو کچھ بھی (لوگ وغیرہ) مسجد میں ہیں سب کچھ جل جائے۔''

[صحيح\_ مسند ابو يعلى: 6670]

#### 

1830 الله الجنّة والنار، ورضي الله عنه عن النبيّ صَلّي الله عَلَيه وَسلّم قال: ((لمّا حَلَق الله الجنّة والنار، ارسل جبريل إلي الجنّة فقال: انظُر إليها وإلي ما أعددت لأهلها فيها، قال فجاء فنظر إليها وإلي ما أعد الله لأهلها فيها، قال فجاء فنظر إليها وإلي ما أعد الله لأهلها فيها، قال: فرجَع إليها فيها، قال: فرجَع إليها فانظُر إلي ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجَع إليها فإذا هِي قد حُقّتُ بالمكارو، فرجَع إليه فقال: وعِزّتِكَ لقد خِفتُ أن لا يَدْخُلَها أحدًا وقال: اذْهَبُ إلي النارِ فانظُر إليها وإلي ما أعددت لأهلها بعضًا، فرجع إليها فإذا وعِزّتِكَ لا يسمع بها أحدًا فيله فقال: وعِزّتِكَ لا يسمع بها أحدًا فيها، فامر بها فحُقّتُ بالشّهواتِ، فقال: ارْجِعُ إليها، فرجع إليها، فقال: وعِزّتِكَ القد حَشيتُ أنْ لا يَدْخُو منها أحدًا إليها، فامر بها فحُقّتُ بالشّهواتِ، فقال: ارْجِعُ إليها، فرجع إليها، فقال: وعِزّتِكَ القد حَشيتُ أنْ لا يَدْجُو منها أحدًا إلا دَحَلَها)).

سيدناابو ہرریہ وٹائٹونیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹائٹونے ارشادفر مایا:'' جباللّٰدتعالیٰ نے جنت اورجہنم کونخلیق کیا تو جبریل مالیّنا کو جنت کی طرف بھیج کرارشادفر مایا:''تم جنت اوران چیز وں کو دیکھو جو میں نے جنتی لوگوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں، چنانچہ جبریل علیہ آئے آ کر جنت اور جنت میں جنتی لوگوں کے لئے تیار شدہ اشیاء کو و یکھااور واپس لوٹ کراللہ تعالیٰ کے سامنے مرض کرنے لگا (اے اللہ!) آپ کی عزت کی قسم جوکوئی بھی اس کے بارے میں سنے گاوہ (محنت کر کے ) اس میں ضرور داخل ہوگا پھراس جنت کومشقتوں ہے ڈھانپ دیا گیا (جنت شری احکام اور قیود کی یابندی پر ہی ملے گی ) پھر جبریل ملیٹھ کواللہ تعالیٰ نے فریایا:تم جنت کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ میں نے اس جنت میں جنتی لوگوں کے لئے کیا کیا کچھ تیار کیا ہے۔ جبریل ملیفائ نے جا کر دیکھا تو وہ جنت مشکلات اور یا بندیوں ہے ڈ ھانپ دی گئی ہے، جبریل ملیٹلااللّٰہ کی طرف واپس لوٹے اورعرض کرنے لگے (ا الله!) تیری عزت کی قتم! میں ڈرتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا ( ہوسکتا ہےلوگ مشکلات اور یا بندیاں برواشت نہ کرسکیں ) پھراللہ نے جبریل مایشا کوفر مایا:اب جہنم کی طرف جاؤاور جہنم اوران اشیاءکودیکھو جومیں نے جہنمی لوگوں کے لئے تیار کی بیں چنانچہ جبریل ملیفائے واپس لوٹ کرعرض کی (اے اللہ!) آپ کی عزت کی قشم!اس جہنم کے بارے میں جو کوئی بھی نے گاوہ اس میں داخل نہیں ہوگا، (اس ہے بچنے کی کوشش کرے گا) اللّٰد تعالیٰ نے اس جہنم کے بارے میں تھم دیا اوراہے شبوات سے ڈھانپ دیا گیا، پُتر اللّٰہ نے

# بنداور جنم كمالات كايان كالمحالات كايان

جبریل علینا کوفر مایا: تم جہنم کی طرف جاؤ جبریل علینا جہنم کی طرف گئے اور (جہنم کے اردگردشہوات کود کھے کہ) عرض کرنے لگے (اے اللہ!) آپ کی عزت کی تیم مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس جہنم سے کوئی بھی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا (لوگ شہوات کی پیروی کر کے اپنے رب کوناراض کردیں گے اور جہنم میں داخل ہول کے کا بلکہ اس میں داؤد: 4744، سنن نسانی: 3763، حامع الترمذی: 2698]



#### جنت اورجنم كمالات كايان كالمحالات كايان كالمحالات كايان

# 3-جہنم کی گہرائی کابیان

1831 الحجر يُلْقي مِنْ شَفَةِ جهَنّم، فيهُوي فيها سَبْعينَ عامًا ما يُدُرِكُ لها قَعْرًا، والله لَتُملأنَّ، أفَعجِبْتُم ؟)). الحجر يُلْقي مِنْ شَفَةِ جهَنّم، فيهُوي فيها سَبْعينَ عامًا ما يُدُرِكُ لها قَعْرًا، والله لَتُملأنَّ، أفَعجِبْتُم ؟)). رواه مسلم هكذا. ورواه الترمذي عن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان علي منبرنا هذا يعني منبر البصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إنَّ الصخرَةَ العظيمَةَ لتُلْقي من شَفيرِ جهَنَّم، فتَهُوي فيها سبُعين عامًا وما تُفضي إلى قرارِها)) قال: وكان عمر يقول: أكثِروا ذكرَ النارِ؛ فإنَّ حرَّها شديد، وإنَّ قعرَها بعيد، وإنَّ مقامِعَها حديد.

خالد بن عمیر رطظ بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) سیدنا عقبہ بن غزوان راطظ نے خطبہ دیا اور فرمانے گئے: بے شک ہمیں نبی مُنَافِیْز میہ بات بتلائی کہ یقیناً جہنم کے کنارے سے ایک پھر پھینکا جائے اور وہ سر سال تک مسلسل جہنم میں گرتار ہے لیکن پھر بھی وہ جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچ پائے گا (اللہ کی شم! البتہ یہ جہنم (انسانوں سے) بھروی جہنم میں گرتار ہے لیکن پھر بھی وہ جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچ پائے گا (اللہ کی شم! البتہ یہ جہنم کو یا در کھا جائے گی کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟) سیدنا عمر فاروق رافی فیڈ فر مایا کرتے تھے بھی کثر ت کے ساتھ جہنم کو یا در کھا کرواس کی حرارت (تبیش) بہت بخت ہے اور اس کی گہرائی بہت ہی زیادہ ہے اور اس کے ہتھوڑ لے لو ہے کے بھی اس کی حرارت (تبیش) بہت بخت ہے اور اس کی گہرائی بہت ہی زیادہ ہے اور اس کے ہتھوڑ لے لو ہے کے بھی اس مدے صحیح مسلم: 2967، حامع الترمذی: 2575]



#### حر بنداورجنم كمالات كابيان كالمحرك المحرك ال

# 4- جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا بیان

1832 الله صَلَّى الله عَن عبد الله بن الحارث بن جزءٍ الزبيدي رضى الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ في النارِ حياتٍ كأمثالِ أعناق البُّخْتِ، تلسعُ إحداهن اللسعة فيجدُ حَرَّها سبعين خريفًا، وإن في النار عقاربَ كأمثالِ البغال الموكفةِ تلسعُ إحداهن اللسعة فيجد حُمُوَّتها أربعين سنةً)).

سیدنا عبداللہ بن حارث وٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ کے ارشاد فر مایا: ''یقیناً جہنم کے سانپ بختی اونٹ کی گردنوں کے برابر ہیں ان میں جوسانپ کی کوایک مرتبہ بھی ڈس لے گا وہ ستر سال تک اس ڈسنے کے درد کی شدت محسوس کرتارہے گا،اور بے شک جہنم میں جو بچھو ہیں وہ بڑے بڑے فیروں کی مانند ہیں،ان میں سے جو بچھوکی کوایک مرتبہ ڈس لے گاوہ اس ڈسنے کی درد کی شدت جالیس سال تک محسوس کرتارہے گا۔

[حسن مسند احمد: 191/4، صحيح ابن حبان: 7471، مستدرك حاكم: 593/4]

1833 البحر، فيه هوام المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال البحر، فيه هوام المحال المحال

یزید بن شجرہ رشنے بیان کرتے ہیں بے شک جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں کا ایک ساحل ہے جس طرح سمندر کا سماحل ہوتا ہے، اس (ساحل) میں زہر ملے کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جو بختی (لمبی گردن والے) اونٹول کی طرح ہیں اور سیاہ خچروں کی مانند بچھو ہیں، جب جہنمی (عذاب میں) تخفیف (کمی) کا مطالبہ کریں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ تم اس ساحل کی طرف چلے جاؤ (جب بدلوگ ساحل پر جا کمیں گے) تو بدز ہر لیے جانور لوگوں کے ہونٹوں اور پہلوؤں کو کا ب کا ک کران کی کھال اتار دیں گے بھر بدلوگ واپس لوٹ کرایک بڑی آگری طرف جلدی سے دوڑیں گے بھران پر خارش مسلط کردی جائے گی بدلوگ اپنے جسم پر خارش کریں گے بہاں تک کہ (خارش کرتے کرتے) ہڈی ظاہر ہوجائے گی بھراس سے بو چھا جائے گا اے فلاں! کیا یہ چیز تخبے یہاں تک کہ (خارش کرتے کرتے) ہڈی ظاہر ہوجائے گی بھراس سے بو چھا جائے گا اے فلاں! کیا یہ چیز تخبے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# مر المنت اور جنم ك حالات كابيان المنظم ك حالات كابيان المنظم ك حالات كابيان

تکلیف دیتی ہے؟ وہ آ دمی کھے گا کیوں نہیں بہت نکلیف دیتی ہے! تو اس جہنمی سے کہا جائے گا: یہ نکلیف مجھے اس لیے دی جارہی ہے کہ تو اسی طرح ( دنیامیں )مسلمانوں کو نکلیف دیا کرتا تھا۔

[صحيح موقوف ابن ابي دنيا: ]



#### 5-جہنمیوں کے پینے کابیان

1834 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الحميمَ ليُصَبُّ علي وروسهم، فينفذُ الحميمُ حتى يخلصَ إلى جوفه فيسلُتُ ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، وهو (الصّهرُ)، ثم يعاد كما كان)). رواه الترمذي والبيهقي إلا أنه قال: ((فيخلصُ، فينفذُ الجمجمةَ حتى يخلصَ إلى جوفه)).

سیدناابو ہریرہ ڈاٹنٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم شکائٹو آئے نے ارشادفر مایا: '' بےشک گرم پانی جہنمیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا چنانچہ وہ گرم پانی ان کے جسم میں داخل ہوکر پیٹ تک پہنچ جائے گا اور جو پچھ پیٹ میں ہے (انتزیاں وغیرہ) سب پچھ کاٹ کر باہرنکال دے گا اور (خودوہ پانی) پھر قدموں سے باہر نکلے گا اور بیتخت گرم ہوگا (کرسب پچھ پکھلا دے گا) اور پھراسی طرح اسے لوٹا یا جائے گا جس طرح بیتھا (دوبارہ عذاب دینے کے لئے)۔[حسن۔ جامع الترمذی: 2582، البیہ فی البعث و النشور: 579]

1835 عن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أطول منه إلا أنه قال ((مَنْ عادَ في الرابِعَةِ كان حقًّا على الله أنْ يَسقيَهُ مِنْ طينَةِ الخَبالِ يومَ القِيامَةِ)). قالوا: يا رسولَ الله! وما طينَةُ الخَبالِ؟ قال: ((عُصارَةُ أهْلِ النارِ)).

سیدنا عبدالله بن عمر و بی تخیابیان کرتے ہیں کہ رسول الله می تیا ہے ارشاد فر مایا:'' جس آ دمی نے شراب پی تو الله تعالیٰ ایسے آ دمی کی جیالیس دن تک نماز قبول نہیں کرتا اور اگر وہ (بغیر تو بہ کے ہی) مرگیا تو جہنم میں داخل ہوگا

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

#### جند اورجنم ك مالات كابيان كالمحالات كابيان كالمحالات كابيان كالمحالات كابيان كالمحالات كابيان كالمحالات كالمحالات كالمحالات كابيان كالمحالات كالمح

اوراگر وہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے، پھراگر وہ آدمی دوبارہ نشہ کرتا ہے (شراب وغیرہ)
پیتا ہے تو ایسے آدمی کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں کی جاتی اوراگر وہ ایسے ہی مرجاتا ہے تو وہ جہنم میں داخل
ہوگا اوراگر وہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے، پھراگر وہ تیسری بارشراب پیتا ہے تو اس کی
چالیس دن تک نماز قبول نہیں کی جاتی اوراگر وہ مرجاتا ہے تو جہنم میں داخل ہوگا اوراگر وہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کی تو بہ قبول فر ماتا ہے ) اوراگر وہ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پرحق ہے کہ وہ اسے ' طینة الخبال' کیا
سے قیامت والے دن پلائے ، صحابہ کرام رفتائی عرض کرنے لگھا ہے اللہ کے رسول مُن اللہ آئے این النہ کیا۔
ہے؟ آپ می تا اللہ کے ارشا دفر مایا: جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والاخون اور پیپ۔

[صحيح\_ صحيح ابن حبان: 5357]





## 6- جہنمیوں کی جسامت اوران کی بدصورتی کابیان

1836 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ما بينَ مَنْكبي الكافِر [في النار] مسيرَةُ ثلاثَة أيّام للراكِبِ المُسْرع)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلاٹی آئے نے ارشاد فر مایا:''جہنم میں ایک کا فرکے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہوگا جتنا ایک تیز رفتار سوار تمین دن تک سواری پرسفر کرتا ہے (جہنمی کی جسمانی ساخت عذاب دینے کے لئے بڑھادی جائے گی)۔[صحیح۔ صحیح بحاری: 6551، صحیح مسلم: 2852]

1837 كل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مقعد الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام، وكلُّ ضرس مثلُ (أحدٍ) وفخذه مثل (وَرِقان)، وجلده سوي لحمه وعظامه أربعون ذراعًا)).

سیدنا ابوسعید خدری و کاٹئؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹیؤ کے ارشاد فر مایا: آگ میں ایک کا فر کے بیٹھنے کی جگہ کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا تین دن کی مسافت کا ہوتا ہے اور ایک کا فر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس (کافر) کی ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد (کھال) جالیس ہاتھ ہوگی اور اس کا گوشت اور ہڈیاں برابر کردی جائیں گی۔

[حسن لغيره مسند احمد: 29/3، مسند ابي يعلى: 1388، مستدرك للحاكم: 598/4]

# جنداورجنم كى مالات كابيان كالمحالي المحالي الم

# 7- جہنم میں سب سے ملکے عذاب والے بندے کا بیان اوراس بات کا بیان کہ عذاب کے ٹی ایک درجات اور مراتب ہوں گے

1838 عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((أَهُونُ أَهِلِ النارِ عَذَابًا أبو طالبِ، وهو منْتَعِلٌ بنَعْلَيْن، يغْلي منهُما دِماغُه)).

سیدنا عبداللہ بن عباس ڈلٹٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلٹٹی ہے ارشا دفر مایا: جہنم میں سب سے ہلکاعذاب ابو طالب کو ہوگا وہ آگ کی جو تیاں پہنے ہوئے ہوگا کہ جن سے اس کا د ماغ کھولتار ہے گا۔

[**صحيح\_** صحيح مسلم: 212]

1839 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((منهمْ مَنْ تَأْخُذه النارُ إلى رَكْبَتَيْهِ، ومنهمْ مَنْ تَأْخُذه النار إلى حُجْزَتِه، ومنهم مَنْ تَأْخُذه النار إلى حُجْزَتِه، ومنهم مَنْ تَأْخُذه النار إلى حُجْزَتِه، ومنهم مَنْ تَأْخُذه النار إلى عنقه ومنهم مَنْ تَأْخُذه النار إلى تَرقُوتِه)).

سیدناسمرہ بن جندب ڈٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹٹو ہم نے ارشاد فرمایا: جہنمیوں میں سے پچھلوگ وہ ہوں گے کہ آگ ان کے مخنوں تک ہوگی اور بعض وہ ہوں گے کہ آگ ان کے گھٹنوں تک ہوگی اور پچھلوگ وہ ہوں گے کہ آگ ان کی کمرتک ہوگی اور پچھلوگوں کے گلے تک آگ ہوگی۔[صحیح۔ صحیح مسلم: 2845]

1840 عن أنسٍ رضى الله عنه عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((يُوُتِي بِأَنْعَمِ أَهُلِ الدنيا مِنْ أَهُلِ النارِ، فَيُصَبَغُ في النارِ صَبْغَةً، ثم يُقال له: يا ابن آدم! هل رأيت خيرًا قطُّ؟ هل مرَّ بك نعيمٌ قطُّ؟ فيقولُ: لا والله يا ربِّ! ويُوْتِي بأشَدِّ الناسِ بؤسًا في الدُّنيا مِنْ أَهُلِ الجنَّةِ، فيُصْبَغُ صَبْغَةً في الجنَّةِ، فيُقالُ له: يا ابن آدَم! هَلُ رأيْتَ بُوُسًا قطُّ؟ هل مَرَّ بك مِنْ شدَّةٍ قَطُّ؟ فيقولُ: لا والله يا ربِّ! ما مرَّ بي بُوُسٌ قطُّ، ولا رأيتُ شِذَةً قطُّ)).

سیدناانس ڈاٹٹو نبی اکرم ٹاٹٹوٹی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹاٹٹوٹی نے ارشاد فرمایا: (قیامت کے دن) دنیا میں عیش وعشرت کی زندگی بسر کرنے والے ایک جہنمی کولایا جائے گا، پھراسے جہنم کی آگ میں ایک غوطہ دے کر

#### www.KitaboSunnat.com

جنداورجنم ك عالات كابيان كالمستخاص المستخاص المس

یو چھاجائے گااے آ دم کے بیٹے! کیا تو نے بھی بھلائی اوراچھی حالت دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر بھی غیش وعشرت کا دورگزرا؟ وہ کہے گا اللہ کی قشم اے میرے رب! بھی نہیں (جہنم کا صرف ایک ہلکا ساغوط اسے سب چھ بھلا دے گا بھر جنتی لوگوں میں سے ایک ایسے آ دمی کولا یا جائے گا جس نے دنیا میں بڑی تختی اور تنگی والی زند گی بسر کی ہوگی، اسے جنت کا ایک غوط دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا اے آ دم کے بیٹے! کیا تو نے بھی دکھ وغیرہ دیکھا ہے؟ کیا تجھ پر بھی بختی اور تنگی آئی تھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قشم اے میرے رب! بھی نہیں، مجھ پر نہ بھی تنگی آئی اور نہ بی میں نے بھی کوئی دکھ دیکھا ہے۔ (جنت کا ایک غوط جنتی کو دنیا کی تمام سختیاں اور تنگیاں بھلا دے گا آئی۔ [صحیح مسلم: 2807]





### 8-جہنمیوں کی جیخ و پکاراوران کےرونے کا بیان

1841 الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: ((إنَّ أهلَ النارِ يَدْعُونَ مالِكًا، فلا يُجيبُهُم أَرْبَعِينَ عامًا، ثم يقول: ﴿ إِنَّ أَهْلَ النَارِ فَلَ عَلَى اللهُ عنهما قال: ((إنَّ أهلَ النارِ يَدْعُونَ مالِكُا، فلا يُجيبُهُم أَكُونُ عُمْ مَاكِئُونَ ﴾ ثمَّ ماكِئُونَ ﴾ ثمَّ ماكِئُونَ ﴾ ثمَّ مَاكُنُونَ ﴾ فما هو إلا ظالِمُون ﴾ فلا يُجيبُهُم مثلَ الدُّنيا، ثمَّ يقول: ﴿ الْحَمِيرِ ، أَوَلَها شهيقٌ، وآخِرها زَفيرٌ )).

سیدناعبداللہ بنعمرو ہی تھیں کہ جہنم والے (جہنم کے درو نے) مالک کو پکاریں گے اوروہ چالیس سال تک ان کو جواب نہیں دے گا، پھر کہے گا بے شک تم (اس جہنم میں) ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہو، پھر یہ لوگ اپنے رب کو پکاریں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے رب! ہمیں اس جہنم سے نکال لے اور اگر ہم دوبارہ (کفراور برعملی) اختیار کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں، تو اللہ تعالی انہیں آئی مدت تک جواب نہیں دے گا جتنی پوری دنیا کی مدت ہے پھر اللہ تعالی فرمائے گا تم اس جہنم میں ذکیل ورسوا ہو کر پڑے رہواور جھے سے کلام نہ کرو، پھر یہ لوگ مایوں ہو کر چیخ و پکار کریں گے اور ان کی آ واز گدھوں کی آ واز جیسی ہوگی آ واز کی ابتدا سینے سے ہوگی اور آ واز کا آخر طلق سے ہوگا۔ [صحیح۔ مستدرك للحاکم: 395/2]





#### جنت اوراس کی نعمتوں کی ترغیب

1842 الله عن أبي بَكُرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنُ قَتلَ نفسًا مُعاهَدةً بغيرِ حقِّها؛ لمْ يَرَّ خُ رائحةَ الجنَّةِ، فإنَّ ريحَ الجنَّةِ ليوجَدُ مِنْ مسيرَةِ مِائَةِ عامٍ)).

سیدنا ابو بکرہ ڈاٹئؤ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول الله مٹاٹیؤ کے ارشاد فر مایا:''جس نے کسی ذمی ( مین ایسا کا فرجومسلمانوں کی زمین میں مسلمانوں کو ٹیکس وغیرہ دے کررہ رہاہو ) کو ناحق قتل کیاوہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، بے شک جنت کی خوشبوسوسال کی مسافت پر پائی جاتی ہے۔

[صحيح\_ مسند احمد: 35/5، صحيح ابن حبان: 4882, 4881]



### جنت کی صفات کا بیان کی سخت کی صفات کا بیان کی کارگری کارگری کی کارگری کارگری کارگری کارگری کارگری کارگری کارگری

## 1-جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کی صفت (کیفیت) وغیرہ کا بیان

1843 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ليدُخُلُنَّ الجنَّة الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ليدُخُلُنَّ الجنَّة مِنْ امَّتي سَبْعُونَ الْفَا – أو سَبْعُمِائَةِ الْفِ – مُتَماسِكون، آخِذٌ بعضُهم بِبَعْضٍ، لَا يدخُل أوَّلُهم حتى يدُخُلَ آخِرُهُم، وجوهُهم على صورةِ القمَر ليلةَ البدرِ)).

سیدناسہل بن سعد رہ اُنٹو بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول الله مُؤاثِرہ نے ارشاد فر مایا: ''میری امت کے ستر ہزار یا سات لا کھا فرادا یک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جنت میں داخل ہوں گے بیسب کے سب اکٹھے ہی داخل ہوں گے اور ان کے چبرے چودھویں رات کے جاند کی طرح (روشن) ہوں گے۔

[صحيح مسلم: 219) صحيح مسلم: 219]

1844 الله عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ((إنَّ أوَّلُ زُمُرَةٍ يَدخلونَ الجنَّة على صورةِ القَمرِ ليلةَ البدرِ، والذين بلونهم على أشدِّ كو كب درِّي في السماءِ إضاءةً، لا يبولون، ولا يتغوَّطون، ولا يمتغِطونَ، ولا يتُفُلونَ، أمشاطُهم الذهب، ورشعهم المسك، ومتجامِرهُم الألوَّة، أزُواجُهم الحورُ العينُ ، أخلاقُهم على خُلُقِ رجُلٍ واحدٍ، على صورةِ أبيهم آدَم؛ ستونَ ذِراعًا في السماءِ)). وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (((أوَّل زُمرةٍ تَلجُ الجنة صورَةُ القمرِ ليلة البدر، لا يَنْصُقون فيها، ولا يمتخِطونَ، ولا يتَعوَّطون، آنِيتُهم فيها الذهب، أمشاطُهم مِنَ الذهبِ والفِشَّة، ومَجامِرُهُم الألوَّةُ، ورشحُهم المسك، لكلِّ واحدٍ منهم زُوْجَتان، يُري مخُ سُوقِهما مِنْ وراءِ اللَّحْم مِنَ الحُسْنِ؛ لا اخْتلافَ بينَهُم، ولا تَباغُضَ، قلوبُهم قلبٌ واحدٌ، يسَبِّحونَ الله بكُرةً وعشِيًّا)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سُٹاٹیٹر نے ارشاد فر مایا:''جولوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں ہوں گے ان کے چہرے چودھویں رات کے جاند کی طرح روشن ہوں گے اور جولوگ ان کے بعد داخل ہول گے وہ اس ستارے کی طرح حمیکتے ہوں گے جو آسان پر سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے نہ تو انہیں (جنت میں) بیپٹا ب آئے گا اور نہ ہی پا خانہ اور نہ ہی ان کے ناک سے فضلہ نکلے گا اور نہ ہی انہیں تھوک آئے گا ، ان کی

#### جنت کی صفات کا بیان کی کارگری کارگری

کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پیدنہ کستوری ہوگی (کستوری کی پینے سے خوشبو آئے گی) اور ان کی اور ان کا اور ان کا پیدنہ کستوری ہوگی ان کی بیویاں موٹی آئھیٹوں کے اندر (ایندھن) ایک خاص قتم کی خوشبو ہوگی ان کی بیویاں موٹی آئھوں والی حوریں ہوں گی اور ان سب کا اخلاق ایک آدمی کے اخلاق جیسا ہوگا (سبھی جنتیوں کا اخلاق، عادات اور سیرت بہت عمدہ ہوگی) ان کی شکل وصورت اپنے باپ آدم علیلا کی طرح ہوگی اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ بلند ہوگا (بعض روایات میں جنتیوں کی بیصفات بھی وار د ہوئی ہیں)'(ان کے برتن سونے کے ہوں گے ہرایک دوحوریں ملیس گی ان کاحسن اس قدر زیادہ ہوگا کہ ان کی پیڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے نظر آئے گا، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا، بیضج وشام اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کریں گے۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 3327، صحيح مسلم: 2834، سنن ترمذى: 2537، سنن ابن ماحه: 4333] هـ 1845 عَلَيُهِ 1845 عَلَيْهِ 1845 عَلَيْهِ (غريب))، ولفظُه. قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أهلُ الجنَّة جرْدٌ مرْدٌ كُخُلٌ، لا يَفْني شبَابُهم، ولا تَبْلي رِثِيابُهم)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤٹٹٹ نے ارشاد فر مایا:'' جنتی لوگوں کے جسم پر بال نہ ہوں گے اور نہ ہی ان کی داڑھی ہوگی اور ان کی آئکھوں میں (قدرتی طور پر) سرمہ ہوگا نہ ہی ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ ہی ان کے کیڑے بوسیدہ ہول گے۔''[صحبع۔ جامع النرمذی: 2539]

1846 عن المقدام رضي الله عنه؛ أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ((ما مِنْ أحدٍ يموتُ سِفُطًا ولا هَرِمًا – وإنَّما الناسُ فيما بينَ ذلك – إلا بُعِثَ ابْنَ ثلاثٍ وثلاثينَ سنةً، فإنْ كان مِنْ أهْلِ الجَنَّة كان على مِسْحَة آدَم، وصورَةِ يوسُف، وقلبِ أَيُّوب، ومَنْ كَانَ مِنْ أهْلِ النار عُظِّموا وفُجِّموا كالجَبَالِ)).

سیدنا مقدام پڑائٹو بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ مٹائٹو نے ارشاد فر مایا: ''جوکوئی آ دمی بھی بوڑھا ہوکر فوت ہو یا ناتمام خلقت والا بچہ اور اس کے درمیان جس عمر میں بھی کوئی فوت ہواہے (قیامت کے دن) تینتیس سال کی عمر دے کراٹھایا جائے گا اگر وہ جنتی ہے تو اسے آ دم علیاً کی جسامت، یوسف علیاً کی صورت (جمال وغیرہ) اور ایوب علیا کے دل جیسا دل عطا کیا جائے گا اور جوجہنمی ہے تو پہاڑ کی طرح اس کا جسم بڑا کیا جائے گا (تا کہ جہنم کاعذاب زیادہ سے زیادہ دیا جائے )۔ احسن لغیرہ۔ البیہ تقی فی البعث و النشور: 466

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

### حر بنت كاصفات كابيان المستحر ا

#### 2-سب سے کم درجے والے جنتی کو جو کچھ ملے گااس کا بیان

1847 عند المعدرة بن شعبة رضى الله عنه عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((انَّ موسى عليه السلامُ سأل ربَّه: ما أَدُني أَهُلِ الجنَّةِ منزلةً؟ فقال: رجلٌ يَجىءُ بعدَ ما دخِلَ أَهلُ الجنَّةِ الجنَّةِ الجنَّة فيقالُ له: ادْخُلِ الجنَّة. فيقولُ: ربِّ! كيف وقد نَزَلَ الناسُ منازِلَهُم، وأخذوا أخذاتِهم؟ فيقال له: أتَرْضي أنْ يكونَ لك مثلُ مَلِكٍ مِنْ ملوكِ الدنيا؟ فيقولُ: رضيتُ ربِّ. فيقولُ له: لكَ ذلك، ومثلُه، ومثلُه، ومثلُه، ومثلُه، ومثلُه، ومثلُه، ومثلُه، وكذَتُ فُسُك، وكذَتُ فقال في الخامِسَةِ: رضيتُ ربِّ. فيقولُ: هذا لك وعَشَرَةُ أَمثالِه، ولكَ ما اشتَهَتُ نفُسُك، وكذَتُ عينك. فيقولُ: رضيتُ ربِّ. قال: ربِّ! فأعُلاهُم منزلةً؟ قال: أولئك الذين أردُتُ، غرستُ كرامَتَهم عينك. فيقولُ: وختَمْتُ عليها، فلمُ تَرَ عينٌ، ولَمُ تسْمَعُ أَذُنْ وَلَمْ يَخُطُرُ على قلبِ بَشْرٍ. [قال: ومصداقُه في بيدِي، وختَمْتُ عليها، فلمُ تَرَ عينٌ، ولَمْ تسْمَعُ أَذُنْ وَلَمْ يَخُطُرُ على الآية])).

سیدنا مغیرہ بن شعبہ ناٹھئیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹاٹھئے نے ارشاد فر مایا: ''بے شک موکی علیکا نے اپ رب
سے سوال کیا کہ سب سے کم درجے والے جنتی کو کیا کچھ ملے گا؟ فر مایا: جب جنت والے جنت میں داخل کر
دیئے جا کیں گے تو ایک آ دمی آئے گا اسے کہا جائے گا: جنت میں داخل ہو جاؤ وہ عرض کرے گا اے میر ب
رب! کیے (داخل ہوجاؤں) جبکہ تمام لوگ اپنے آپ گھروں میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ لے ل
ہم، اسے کہا جائے گا۔ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تھے دنیا کے ایک بادشاہ کی بادشاہ کی برابر (جگہ اور
مال ودولت وغیرہ) دی جائے؟ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب! میں راضی ہوں پھر اس سے کہا جائے گا
کہ جا این اور دی ، اتنی اور دی ، تیرے لیے اتنی اور ہے ، اتنی اور ہے ، پانچو میں مرتبہ وہ عرض کرے گا اے میر ب
رب! میں راضی ہوں ، اس سے کہا جائے گا تیرے لیے سے اور مزید دس گنا ہے اور تیرے لیے وہ کچھ ہے جو
تیرا دل چا ہے اور جن چیز وں سے تیری آ کھ لذت حاصل کرے ، وہ بندہ عرض کرے گا ہے میرے رب! میں
راضی ہوں تو مولی علیکا نے عرض کی اے میرے رب! مرتبے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درج کے جنتی کو کیا
ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: ''میوہ لوگ ہیں میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کی عزت اور کر امت میں خودا پن

#### جنت ك صفات كا بيان المستحد الم

ہاتھ سے قائم کروں اور بناؤں اور اس پرمہر لگا دوں (ان نعمتوں کو) نہ کی آئھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا کھٹکا ہی آیا، اور اس کی تصدیق قرآن مجید میں بھی موجود ہے ﴿ فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَغْينٍ ﴾ 'کوئی جان نہیں جانتی کہ (جنت میں) ان کے لئے کیا کچھ آئھوں کی ٹھنڈک تیار کی گئے ہے۔' [صحیح۔ صحیح مسلم: 189]

. على البيهة من حديث يحيى بن أبي طالب: حدثنا عبد الوهاب: أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أبي أنبأنا المعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أبي أبي أبي عمرو قال: ((إنَّ أَذُني أَهُلِ الجنَّةِ مَنزلةً مَنْ يَسْعى عليه الْفُ خادم، كلُّ خادم، كلُّ خادم، على عمل ليس عليه صاحبُه. قال: وتلا هذه الآية ﴿و إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوُلُواً مُنْورا﴾))

سیدناعبدالله بن عمر و رفانین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَیْنِ نے ارشاد فر مایا: '' بِوشک سب ہے کم مرتب والا جنتی وہ ہوگا جس کی خدمت کے لئے ایک ہزار خادم مقرر ہوں گے، ہر خادم جنتی کی خدمت گذاری میں مصروف ہوگا اور ہرایک کی الگ الگ فرمہ داری ہوگی اور بیآیت تلاوت فر مائی ﴿ و إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبتَهُمْ لُوْلُواً مَنْدُورا﴾ ''اور جبتم انہیں دیموتو خیال کروکہ یہ تھرے ہوئے موتی ہیں۔''

[صحيح البيهقي في البعث والنشور: 412]



#### جنت كي صفات كابيان كالمراج المراج الم

#### 3-جنت کے درجات اور کمروں کا بیان

1849 الله عَلَيه وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ أَهُلَ الله عَنه، أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ أَهُلَ الجَنَّةَ لِيتراءَ وَنَ أَهُلَ الغُرُفِ مِنْ فُوقِهِم، كما تَتَراءَ وَنَ الكُوْكَبَ الدُّرِّيِّ الغابِرَ في الأَفُقِ مِنَ المَشْرِقِ الجَنَّةَ لِيتراءَ وَنَ الكُوْكَبَ الدُّرِّيِّ الغابِرَ في الأَفُقِ مِنَ المَشْرِقِ الجَنَّةَ لِيتراءَ وَنَ الكَوْكَبُ الدُّرِيِّ الغابِرَ في الأَفُقِ مِنَ المَشْرِقِ المَعْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بينَهُم)). قالوا: يا رسولَ الله! تلك منازِلُ الأنبياءِ لا يبُلُغها غيرُهم؟ قال: ((بلي، والدي نفُسي بينه الرجالُ آمنوا بالله وصدَّقوا المرْسَلِينَ)).

سیدنا ابوسعید خدری بھٹن بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ من بھٹے نے ارشاد فر مایا: '' بے شک جنت والے اپنے سے اوپر بالا خانوں والوں کواس طرح دیکھیں گے جس طرح تم اس روشن ستارے کود کھتے ہو جوآ سان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر ہوتا ہے، یہ سب بچھان لوگوں کے در میان مراتب کے فرق کی وجہ ہے ہوگا ( کسی کے مشرقی یا مغربی کنارے پر ہوتا ہے، یہ سب بچھان لوگوں کے در میان مراتب کے فرق کی وجہ ہوگا ( کسی کے در جات زیادہ ہوں گے اور کسی کے کم) ۔ صحابہ کرام ڈوکٹیز عرض کرنے گئے اے اللہ کے رسول من ہیں ہے گا؟ آپ من بھٹی ہے گا؟ آپ من بھٹی ہے گا؟ آپ من بھٹی ہوگی کے وہاں تک کوئی دوسرانہیں بینج سے گا؟ آپ من بھٹی ہوگی کے وہاں تک کوئی دوسرانہیں بینج سے گا؟ آپ من بھٹی ہوگی کے وہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان فرات تک ان کی رسائی بھی ہوگی ) جولوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیح مسلم: 2831

1850 عن أبي مالك عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إنَّ في الجنَّة غُرفًا يُري ظاهِرُها مِنُ باطِنها، وباطِنُها مِنْ ظاهِرِها، أعدَّها الله لِمَنْ أطُعَم الطعام، وأفْشي السلام، وصلّى بالليلِ والناسُ نِيام)).

سیدنا ابو ما لک رفائن بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُثاثیر نے ارشاد فرمایا: ''بے شک جنت میں ایسے بالا خانے (او پروالے کمرے) ہیں جن کا ندرونی حصہ باہر سے اور باہر والا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار کرر کھے ہیں جودوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوں تو یہ نماز پڑھتے ہیں۔ [صحیح۔ المستدرك للحاكم: 1200 , 431/2]

1851 عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ في الجنَّة مِائةَ درَجةٍ أعدَّها الله لِلْمُجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرَجَيَّيْن كما بينَ السماءِ والأرضِ)).

#### 

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ شائی ٹائے نے ارشا دفر مایا:'' بے شک جنت میں سومنزلہ کل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس آ دمی کے لئے تیار کر رکھا ہے جواللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور (اس محل کی ) ہر منزل کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین وآسان کے درمیان فاصلہ ہے۔

[صحيح لغيره\_ صحيح بخارى: 2790]



#### 4- جنت کی تغمیراس کی مٹی اوراس کے کنگر کا بیان

1852 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسولَ الله! حدِّثُنا عنِ الجنَّةِ، ما بِناؤها؟ قال: ((لَبِنَةٌ ذَهَبٌ، ولَبِنَةٌ فِضَّةٌ، وملاطُها المسُكُ، وحَصْباؤها اللَّوُلُو والياقوتُ، وتُرابُها الزعْفران، مَنْ بدخُلُها يَنْعَمُ ولا يَبْآسُ، ويُحلَّدُ؛ لا يموتُ، لا تبْلي ثيابُه، ولا يَفْني شَبابُه))

سیدناابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سُؤٹی سے عرض کی اے اللہ کے رسول سُؤٹی اہمیں جنت اوراس کی بناوٹ کے بارے میں بتلا کمیں کہوہ کیسی ہے؟ تو آپ سُؤٹی نے ارشاد فر مایا:''اس (جنت) کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے اور اس کا گارا (مسالہ جس کے ساتھ اینٹوں کو جوڑا گیا ہے) مستوری ہے اور اس کے کنگر (بجری) یا قوت اور موتی ہیں اور اس کی مٹی زعفران ہے، جولوگ اس میں واخل ہوں گے وہ بری نعتوں میں ہوں گے انہیں کوئی پریشانی بینگی اور تکلیف نہ ہوگی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہوں گے وہ بری نعتوں میں ہوں کے کہڑے بوسیدہ ہوں گے، وہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے ان کی جوانی بھی ختم نہ ہوگی۔

[حسن لغيره مسند احمد: 346/4، حامع الترمذي: 2526، مسند بزار: 3509، صُحيح ابن حبان: 7387] 1853 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ((خلق الله تبارك وتعالى الجنة لَبنةً من ذهب، ولَبِنَةً من فِضَةٍ، وملاطُها المسك، وقالَ لها: تكلمي، فقالت: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾، فقالت الملائكةُ: طوبي لك

### جنت کی صفات کا بیان کے گھڑے کی گھڑے کی اور قائد کا بیان کی گھڑے کی اور قائد کا بیان کی گھڑے کی گھڑے کی اور کا ک

منزل الملوك)).

سیدنا ابوسعید خدری رفانظ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ جاندی سے بنائی ہے اور اس کا مسالہ (سینٹ وغیرہ) کستوری ہے اور اللہ تعالی نے اس جنت ہے کہا'' کلام کر'' تو وہ جنت کہنے گئی '' جحقیق مومن فلاح پاگئے'' فرشتے کہنے لگے تیرے لیے بادشا ہوں کامحل ہونا مبارک ہو۔

[صحيح\_ الطبراني في الأوسط: 3713، مسند بزار: 3508]

#### exected the second

#### 5-جنت کے خیموں اور کمروں وغیرہ کا بیان

1854 عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه عنِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ لِلْمؤْمِنِ في الجنَّة لخيمةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ واحِدَةٍ مجوَّفَةٍ، طولُها في السماءِ سِتَّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِن فيها أهُلُونَ، يطوفُ عليهم المُؤْمِنُ فلا يَري بعضهُم بَعْضًا)).

سیدنا ابوموی اشعری ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طَالِیَّتِم نے ارشاد فر مایا: '' بے شک جنت میں مومن کے لئے ایک خیمہ ایسا ہے جوا کیک موتی کوکر بدکر بنایا گیا ہے اسکی لمبائی بلندی میں ساٹھ میل ہے (ایک روایت میں ہے کہ اس کی چوڈ ائی ساٹھ میل ہے ) اس میں مومن بندے کے اہل خانہ ہوں گے، مومن ان میں سے ہرایک کے پاس آتا رہے گا (لیکن) وہ آپس میں ایک دوسرے کوئیں دیکھیں گے۔

[صحيح صحيح بخارى: 4879، صحيح مسلم: 2838، جامع الترمذي: 2528]

1855 عن عبد الله بن عمرٍو رضى الله عنهما قال: قالَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ في الجَنَّةِ غرفًا يُري ظاهِرُها مِنْ باطِنها، وباطِنُها مِنْ ظاهِرِها)). فقال أبو مالك الأشعري: ((لِمَنْ هِيَ يا رسولَ الله؟ قال ((لِمَنْ أطابَ الكلام، وأطْعَم الطعام، وباتَ قائمًا والناسُ نِيام)).

سیدنا عبدالله بن عمرور تا نیم این کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِیمُ نے ارشاد فر مایا: '' بے شک جنت میں ایسے کمرے

#### بنت كي صفات كا بيان كالمستال المستال ا

بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے، ابو مالک اشعری بھاتھ نے عرض کی است کی جس نے استاللہ کے رسول مَلْ اَلْمَا اِیہ کی کو ملیں گے؟ تو آپ مَلْ اِللّٰهِ نے ارشاد فر مایا: '' جس نے عمدہ بات کی ، جس نے دوسروں کو کھانا کھلایا ، اور یہ کہ لوگ سوئے رہے اور اس نے (اللّٰہ کے سامنے) قیام میں رات گزاری۔

[حسن، صحيح الطبراني في الأوسط: 2924، مستدرك للحاك: 80/1، صحيح ابن عبان: 509]

#### CHO CONTRACTOR

#### 6- جنت کی نہروں کا بیان

1856 عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قالَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الكوتَرُ نهرٌ فهر في الجنَّة، حاقَّتاهُ مِنْ ذَهبٍ، ومَجْراهُ على الدرِّ والياقوتِ، تُرْبتُه أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، ومَاؤه أَحْلي مِنَ العَسلِ، وأَبَيْضُ من النَّلْج)).

سیدنا عبداللہ بن عمر دلی نظیبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی نظیم نے ارشاد فر مایا: '' کوٹر جنت میں ایک نہر ہے، جس کے دونوں کنار ہے سونے کے ہیں اور اس نہر کا بہنا موتیوں اور یا قوت پر ہے۔ اس کی مٹی کستوری سے بھی عمدہ ہے اور اس کا یانی شہد سے زیادہ سفید ہے۔''

[صحيح\_ سنن ابن ماجه: 4334، جامع الترمذي: 3361]

1857 الله عَلَيْ وَعَنَ انسَ رَضَيَ الله عَنهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَا الكُوْثَرُ؟ قَالَ: ((ذَاكَ نَهُوْ أَعُطَانِيهِ الله سَئِلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَا الكُوْثَرُ؟ قَالَ: ((ذَاكَ نَهُوْ أَعُطَانِيهِ الله سَعَى فَي الجنة – أَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَسَلِ ، فيه طيرٌ أَعْناقُها كَاعُناقِ الجُزُر)) قال عمر: إنَّ هذه لَناعِمَةٌ .قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَكَلَتُهَا أَنْعُمُ مِنْهَا)).

سیدنا انس بن ما لک رفاتی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیل سے سوال کیا گیا کہ یہ ''کور'' کیا ہے؟ تو آپ منافیل نے جھے عطا کی ہے، یہ جنت کی نہر ہے اس کا پانی و دوھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی مانند ہیں (یہن کر) سیدنا عمر فاروق بڑا ٹی نے عرض کی، بے شک یہ پرندے تو بڑے عمدہ اور شومند ہول گے تو محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# جت ل صفات كا بيان كالمحافظ المحافظ الم

رسول الله مَنْ يَنْظِ نِه فر مايا: ''ان(پرندوں) کو کھانے والے (جنتی)ان سے بھی زیادہ عمدہ اور بہتر ہوں گے۔''

[حسن، صحيح\_ جامع الترمذي: 2542]



#### 7- جنت کے درختوں اور کھلوں کا بیان

1858 عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ في الجنَّةِ شَجرةً يسيرُ الراكِبُ في ظِلِّها مِائَةَ عامٍ لا يقُطَعُها، إنْ شَنْتُم فاقْرؤوا ﴿وَظِلِّ مَمْدُودٍ. وَمَاءٍ مَسْكُوبِ﴾)).

سيدناانس بن ما لک رُلُائِذ بيان کرتے ہيں که رسول الله مُلَّيَّةِ إِنْ اِرشاد فرمايا: 'بشک جنت ميں ايک درخت ہے جس کے سائے ميں ايک سوار سوسال تک بھی چلتار ہے تب بھی اس کا ساية تم نه ہوگا ، اگرتم چا ہوتو الله تعالی کا يہ فرمان پڑھالو ﴿ وَ طَلّ مِنْ مُدُو دِ وَ مَا عِ مَنْ مُكُو بِ ﴾ (اس جنت ميں) لمبے لمبے سائے اور بہتا ہوا پانی موگا۔ [صحیح۔ صحیح بحاری: 3251، جامع الترمذی: 3293]

1859 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يقولُ الله: أعددُتُ لِعبادِيَ الصالِحين ما لا عَيْنُ رأَتُ، ولا أُذنَ سمِعَتُ، ولا خَطرَ علي قلبِ بَشرٍ، اقْرَؤوا إنْ شنتُم ﴿وظلٍّ مِمُدُودٍ ﴾، وموْضِعُ سَوْطٍ مِنَ الجنَّة خيرٌ مِنَ الدنيا وما فيها، واقْرَؤوا إنْ شِنْتُم ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النارِ وأُدْخِلَ الجنَّة فَقَدْ فَازَ ﴾)).

سیدنا ابو ہریرہ بھا تھ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ علی تی ارشادفر مایا: اللہ تعالی فرما تا ہے: ''میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے (جنت میں) وہ کچھ تیار کررکھا ہے جے کی آئھ نے نہیں ویکھا اور نہ ہی کی کان نے سنا اور نہ ہی کی انسان کے دل پراس کا کھٹکا ہی آیا ہے۔ تم چا ہوتو اللہ تعالی کا بیفر مان پڑھاو''وظِلِّ مَّمُدُو دِ'' (جنت میں) لیے لیے سائے ہوں گے، اور جنت میں ایک چا بک (کوڑے) کے برابرجگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تم چا ہوتو ہے آئے فَمَنُ ذُخْرِحَ عَنِ النّارِ وَادْ خِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَارَ'' جوکوئی جنم محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

ہے بچالیا گیااور جنت میں داخل کردیا گیا۔ پستحقیق وہی کامیاب ہے۔

[حسن\_ صحيح بخارى: 4779، جامع الترمذي: 3197، سنن ابن ماجه: 4328]

1860 . . همر الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّي الله عليهِ وَسلمَ ((مافي الجنَّة شجرَةٌ، إلا وساقُها مِنْ ذَهبِ)).

سیدنا ابو ہریرہ و ٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَّیْرِ الله مُلَّیْرِ الله مِلَّیْرِ الله مِلْیَدِ الله مِلْیُرِ الله مِلْیُرِ الله مِلْیُرِ الله مِلْیُر الله مِلْیُر الله مِلْیُر الله مِلْیُر الله مِلْی کا تنا سونے کا ہے۔'[حسن صحیح۔ حامع الترمذی: 2525، صحیح ابن حبان: 7410]

سیدنا براء بن عازب و النفزالله تعالی کے اس فرمان "و ذللت قطو فها تذلیلا" (ان درختوں کے) سیجھے نیچے افکا دیئے عین "کی تفسیر میں فرماتے ہیں" بے شک جنتی لوگ جنت کے پیل بیٹھے، کھڑے اور لیٹے ہوئے جس طرح جا ہیں گے (بیپیل) کھا کیں گے۔[صحیح لغیرہ۔ البیهقی فی البعث والنشور: 288]

1862 المحتال عن ابن عباسٍ رضى الله عنهما قال: ((نَحلُ الجنَّة جذُوعُها مِنْ زَمُرُّدٍ حضْرٍ، وكَرَبُها ذَهَبُّ أحمرُ، وسعُفُها كِسُوة لأهُلِ الجنَّة، منها مُقَطَّعَاتُهم وحُللُهم ، وثمرُها أمثالُ القِلالِ والدِلاءِ أشدُّ بيَاضًا مِنَ اللَّبنِ، وأَخْلَى مِنَ العَسلِ، وأَلْيَنُ مِنَ الزَبْدِ، ليس فيها عَجَم)).

سیدنا عبداللہ بن عباس دل نظامیان کرتے ہیں'' جنت کی تھجور کے تنے سبز زمرد کے ہیں اور اس کی شہنی کی موٹی جڑ سرخ سونے کی ہے اور اس کی شاخ جنتیوں کے کپڑے ہوں گے اور کے اس میں سے پچھ کپڑے چھوٹے ہوں گے اور کی مانند ہے در سے بچھ کپڑے وہ سفید، شہد ہے کچھ کمل جوڑ ہے ہوں گے اور اس کا کھل ڈول اور مشکوں کی مانند ہے (بید کھل) دودھ سے زیادہ سفید، شہد ہے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہیں اور اس کھل میں گھلی نہیں ہوگی۔

[صحيح مستدرك للحاكم: 475/2 (476



#### منت ك صفات كا بيان المسال المس

#### 8-جنتیوں کے کھانے اور پینے کابیان

1863 الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه قال: ((يأكلُ أهلُ الجنَّةِ وَسَلَّمَ: ((يأكلُ أهلُ الجنَّةِ ويشرّبون، ولا يمُتَخِطون، ولا يتَغوّطون، ولا يَبُولونَ، طعامُهم ذلك جُشاءٌ كريحِ المسْكِ، يُلْهَمون التسبيحَ والتكبيرَ، كما تُلْهَمون النَّفُس)).

سیدنا جابر ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹؤ کے ارشادفر مایا:'' جنتی لوگ کھا کیں ادر پئیں گے، کیکن انہیں نہ پا خانہ آئے گا اور نہ ہی پیشا ب اور نہ ہی ان کے ناک سے نضلہ آئے گا۔ ان کا کھانا (اس طرح ہضم ہوگا کہ انہیں) ایک ڈکار آئے گا اور اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی ان پر (اللہ تعالیٰ کی ) تنبیج اور تجبیر اس طرح انہام کی جائے گی (اور بیٹ بیج اور تکبیر کہیں گے) جس طرح تمہارا سانس جاری ہے۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2835، سنن ابي داؤد: 4741]

1864 الله عنه قال: يا أبا القاسم تزُّعُم أنَّ أهلَ الجنَّة يَأْكُلُون ويشُرَبُون؟ قال: ((نعم؛ والَّذي نَفُسُ محمَّدٍ وَسَلَّمَ فقال: يا أبا القاسم تزُّعُم أنَّ أهلَ الجنَّة يَأْكُلُون ويشُرَبُون؟ قال: ((نعم؛ والَّذي نَفُسُ محمَّدٍ بينده، إنَّ أحَدهُم لَيُعْطي قَوَّة مِائَةِ رجلٍ؛ في الأكُلِ والشُّرْبِ والجمَاعِ)) قال: فإنَّ الذي يأكُل ويشُرَبُ تكونُ له الحاجَةُ، وليسَ في الجنَّةِ أُذَيُّ؟ قال: ((تكون حاجَةُ أحدِهم رشُحًا يفيضُ من جُلودِهم كُوشِح المسْكِ، فيضْمُر بَطْنُه)).

سیدنا زید بن ارقم بران نظر بران کرتے ہیں کہ ایک یہودی نبی اکرم ٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگا،
اے ابوالقاسم! کیا آپ ٹاٹیٹی گمان کرتے ہیں کہ جنتی لوگ کھا کیں اور پئیں گے؟ تو آپ ٹاٹیٹی نے ارشاد فرمایا:''جی ہاں فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ٹاٹیٹی کی جان ہے بے شک ان (جنتی) لوگوں کو کھانے، پینے اور جماع کرنے کے لئے سوآ دمیوں کی قوت عطاکی جائے گی۔''وہ آ دمی عرض کرنے لگا جوآ دمی کھانے، پینے اور جماع کرنے کے لئے سوآ دمیوں کی قوت عطاکی جائے گی۔''وہ آ دمی عرض کرنے لگا جوآ دمی کھاتا بیتا ہے اسے پھر (پیٹاب وغیرہ کی) حاجت بھی ہوتی ہے اور جنت میں گندگی نہیں ہوگی (جبکہ پیٹاب وغیرہ تو گندگی ہے)۔ (بین کر) آپ مٹائی کے ارشاد فرمایا:''جنتی لوگوں کو (کھانا کھانے کے بعد) پیپنہ وغیرہ تو گندگی ہے)۔ (بین کر) آپ مٹائی کے ارشاد فرمایا:''

#### بنت كي صفات كا بيان المحكم الم

آئے گا جس کی خوشبوکستوری جیسی ہوگی اوراس کا پیٹ جھوٹا ہوجائے گا (وہ جنتی اس سے چاک وچو بند بھی ہو جائے گا)۔[صحیح۔ مسند احمد: 367/4، مسند البزار: 3522، الطبرانی فی الکبیر: 753/20]

عَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بن عامرٍ رضى الله عنه قال: كانَ اصْحابُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقولون: إنَّ الله لينفَعُنا بالأغرابِ ومسائِلهم، قال: أقبل أغرابيٌّ يومًا فقال: يا رسول الله! ذكر الله عز وجل في الجنَّة شجرةً تُؤُذي صاحِبَها! قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (وما هي؟)) قال: السِّدرُ؛ فإنَّ له شوْكًا مُؤْذِيًا. قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((اليسَ الله يقول ﴿ في سدْرٍ مَخْضودٍ ﴾، خَضَدَ الله شوْكه ، فجعلَ مكانَ كلِّ شوْكَةٍ ثمرةً؛ فإنَّها لتُبْتُ ثَمرًا، تَفَتَّق الثمرةُ مِنْها عَنِ اثْنَيْنِ وسبْعينَ لَوْنًا مِنْ طعام، ما فيها لونٌ يُشْبِه الآخر)).

سیدناسلیم بن عامر رہا تھی کہ رسول اللہ منالیق کے صحابہ و اللہ کا گئی کہا کرتے تھے: بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں دیہات والوں اور ان کے سوالات کے ذریعے فائدہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایک دیہاتی آیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول منالیق اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا تذکرہ کیا ہے جو تکلیف دینے والا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت بھی ہو جو جنتی کو تکلیف دے، رسول اللہ منالیق نے بوچھاوہ کون سا درخت ہے؟ تو وہ کہنے لگا' بیری کا درخت' اس کے کانے تکلیف دہ ہوتے ہیں تو رسول اللہ منالیق نے اس کے اللہ اللہ تعالیٰ نہیں فرما تا' فی میسڈ و منٹ کی ایس جن بیں ہوں گے۔اللہ ارشاد فرمایا: ''کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرما تا' فی میسڈ و منٹ ہیں ہیں ہیں ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام کا نوں کو ختم کر کے اس جگہ ہیر لگا دیئے ہیں ، بے شک یہ پھل اگا تا ہے اور پھر اس سے بہتر 72رنگ کے پھل نکلتے ہیں ایک پھل کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔

[صحيح لغيره ابن ابي الدنيا، النهاية: 6421/2، المستدرك للحاكم: 3778, 352/3



#### 9-جنتیوں کے کیڑوں اور جوڑوں کا بیان

1866 الله عنه عن الله عنه عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنْ يدخل الجنَّةَ يَنْعُمُ ولا يَنْ مَنْ يدخل الجنَّةِ ما لا عينٌ رأت، ولا أذُنَّ سمعَت، ولا خطر على قلْبِ يشرٍ)).

سیدناابو ہریرہ نگائی بیان کرتے ہیں کہ بی اکرم سکائی نے ارشادفر مایا: ''جوکوئی جنت میں داخل ہوگا وہ ہوئی عیش و
عشرت اور نعتوں میں ہوگا اسے کی قتم کی کوئی مصیبت، پریشانی وغیرہ لاحق نہ ہوگی اس کے کیڑے بوسیدہ نہ
ہوں گے اور اس کی جوانی ختم نہ ہوگی اور جنت میں وہ نعتیں ہیں جن کو (آج تک) کس آئھ نے نہیں دیکھا اور
نہ ہی کسی کان نے سااور نہ بی کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا بی آیا ہے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 2836]
میں کان نے سااور نہ بی کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا بی آیا ہے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 1867]
میں اللہ عنه أن رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم قال:) ((ولو اطّلَعتِ امْواَهٌ مِنْ الدنیا و ما فیھا)).

سیدنا انس ٹاٹٹؤ: بیان کرتے ہیں رسول اللہ ٹاٹٹٹل نے ارشاد فر مایا: ''اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھا نک لے تو زمین و آسان کا درمیانی خلاخوشبو سے بھر دے اور زمین و آسان کا خلا روشن کر دے اور اس کا دو پیہ (اوڑھنی جوسر پر لی جاتی ہے) دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے (اس قدرعمدہ اور قیمتی ہے)۔ [صحبح۔ صحبح بحاری: 6415، صحبح مسلم: 1880]





#### 10- جنتیءورتوں کے وصف کا بیان

1868 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ أَوَّلَ زَمَرَةٍ يدخلونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ أَوَّلَ زَمَرَةٍ يدخلونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ أَوَّلَ زَمَرَةٍ يدخلونَ الله الله الله الله الله الله الله على أضُوءِ كوكبٍ دُرِّيٍّ في السَماءِ، ولكلِّ امُوىءٍ منهم زوْجَتان اثْنَتانِ؛ يُري مُخُ سوقِهِما مِنْ ورَاءِ اللَّحْمِ وما في الجنَّةِ أَعْزَبُ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹونبیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم شائیل نے ارشاد فر مایا:''سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کے جاند کی طرح جیکتے ہوں گے اور جو گروہ اس کے بعد جائے گاوہ آسان ہوگا ان کے چہرے نورشن ستارے کی مانند ہوں گے اور ہرجنتی کودو بیویاں (حوریں) ملیس گی ان کی پیڈلی کا گودا (مخ) گوشت کے اویر سے نظر آر ہا ہوگا ،کوئی جنتی ایسانہ ہوگا کہ جس کے اہل وعیال نہ ہوں۔

[صحيح صحيح بخارى: 3254، صحيح مسلم: 2834]



#### 11-موٹی آئھوں والی حوروں کے گیت کا بیان

1869 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ أَزُواجَ أَهُلِ الجَنَّةِ لَيُغَنِّينَ أَزُواجَهُنَّ بِأَحْسِنِ أَصُواتٍ ماسمِعَها أَحَدٌ قَطُّ، إنَّ مِمّا يُغَنِّينَ به: نحنُ الخيراتُ الحِسَانُ، أَزُواجُ قَومٍ كِرام، ينظُرونَ بقُرَّةِ أَغْيان. وإنَّ مِمّا يُغَنِّينَ به: نحنُ الخالِداتُ فلا نَمُتُنَهُ. نَحنُ الآمِناتُ فلا نَحُفُنَهُ. نحنُ المَقيماتُ فلا نَطُعَنَّهُ)).

سیدنا عبداللہ بن عمر مٹائٹیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹی نے ارشاد فر مایا: '' بے شک جنتی لوگوں کی بیویاں اپنے خاوندوں کو بڑی اچھی اور عمدہ آ واز میں نغے سنا کیں گی کہ بھی بھی کسی نے الیی چیز نہ تنی ہوگی،ان کے لغموں کا ایک حصہ یہ ہے '' ہم بڑی اچھی عمدہ اور خیر والی عور تیں ہیں خوبصورت ہیں ہم عزت والی قوم کے لوگوں کی بیویاں ہیں جو ٹھنڈی آ نکھوں سے دیکھتے ہیں ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ہم پرموت نہیں آئے گی ہم

## جنت كي صفات كابيان المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم

امن والی ہیں ہم پر کسی قشم کا کوئی خوف نہیں ہے، ہم یہیں تھہرنے والی ہیں ہم اسے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا کمیں گن۔'[صحیح۔ الطبرانی فی الصغیر: 260,259، والأوسط: 4914]

#### 12-جنت کے بازار کا بیان

1870 الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إنَّ في الجنَّة لَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ في الجنَّة لَسُوقًا ياتُونَها كلَّ جمُعَةٍ، فتهبُّ ريحُ الشَّمالِ ؛ فتحثو في وُجوهِهم وثيابِهم؛ فيزُدادونَ حُسْنًا وجمَالًا، فيرُجعونَ إلى الهُليهم وقدِ ازْدادوا حُسْنًا وجمالًا، فتقول لهم الهُلوهُم: والله لقد ازْدَدْتُم بعدنا حُسْنًا وجمالًا).

سیدنا انس بن ما لک بڑا تی بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ مٹائی آغیر نے ارشاد فرمایا: '' بے شک جنت میں ایک بازار ہے جنتی لوگ ہر جمعہ کو وہاں جائیں گے اور شال کی جانب سے ہوا چلے گی وہ (ہوا) جنتیوں کے چہروں اور کیڑوں بر عمدہ خوشبووغیرہ) ڈالے گی جس سے ان (جنتیوں کا) حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا پھر جب بیدلوگ اپنے مزید بڑھے ہوئے حسن و جمال کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیس گے تو ان کے گھر والے انہیں کہیں گے۔ اللہ کی تتم انتہارا حسن و جمال ہمارے بعد مزید بڑھ گیا ہے تو وہ لوگ آگے سے جو اب دیں گے اللہ کی قتم ! ہمارے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال ہمی مزید بڑھ گیا ہے۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 2833]

#### eroscero

#### جنت کی صفات کا بیان کی کھی کا کھی

#### 13- جنت والول کی ایک دوسرے سے ملاقات اوران کی سواریوں کا بیان

1871 الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فقال بِ بريدةَ عن أبيه: أن رجلاً سأل النبي صَلَّي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: ((إنِ اللهُ أدخلكَ الجنة؛ فلا تشاءُ أن تُحملَ فيها على فرسٍ من ياقوتةٍ حمراء تطير بك في الجنةِ حيث شئت؛ إلا كان)). قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله! هل في الجنةِ من إبلٍ؟ قال: فلم يقل له ما قال لصاحبه، قال: ((إن يُدخِلكَ اللهُ الجنة؛ يكن لك فيها ما اشتهت نفسُك، ولذّت عينُك)).

سیدنا بریده بخانین بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم مُنایین سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول مُنایین ایک جنت میں داخل فر مایا اور جنت میں داخل فر مایا اور جنت میں داخل فر مایا اور تو نبی اکرم مُنایین نے ارشاد فر مایا ''اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں داخل فر مایا اور تو بنت میں جہال تو نے گھوڑ ہے پر سواری کی خوا بنش کی تو تجھے سرخ یا قوت کے گھوڑ ہے پر سوار کیا جائے گا اور تو جنت میں اونٹ اجانا چاہے گا وہ تجھے لے کر اڑے گا۔ پھرایک آ دمی نے سوال کیا۔اے اللہ کے رسول مُنایین آ کیا جنت میں اونٹ بول گے؟ تو آ پ مُنایین نے اسے وہ جواب نہیں دیا جو پہلے کو دیا (تفصیلی جواب نہیں دیا بلکہ عام جواب دیا)۔ آ پ مُنایین نے اسے وہ جواب نہیں دیا جو پہلے کو دیا (تفصیلی جواب نہیں دیا بلکہ عام جواب دیا)۔ آ پ مُنایین نے فر مایا: اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فر مائی تو تجھے وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کی خوا بش تیرا نفس کرے گا اور تیری آ نکھاس سے لذت حاصل کرے گی۔[حسن لغیرہ۔ حامع الترمذی: 2543]



### جنت ك صفات كا بيان المسلم المس

#### 14- جنت میں اہل جنت کے لئے اللّٰدرب العزت کے دیدار کا بیان

1872 عن صهيب رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذا دَخَل أَهُلُ الجنَّةِ الجَنَّةَ، يقولُ الله عَزَّ وجلَّ: تُريدون شيئًا أزيدُكم فيقولون: ألَمْ تبيِّضُ وجوهَنا؟ ألَمْ تُدخلُنا الجنَّةَ وتُنجِّنا مِنَ النَّارِ؟ قال: فيكُشَفُ الحِجابُ، فما أعطوا شيئًا احبَّ إليْهِم مِنَ النظرِ إلى ربِّهم. ثُمَّ تلا هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا الحُسْنِي وزِيادَةً ﴾ )).

سیدنا صہیب ڈھائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِائِلْم نے ارشاد فرمایا: ''جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جا کیں گےتو اللہ تعالی (ان جنتیوں ہے) ارشاد فرمائے گا: کیاتم ارادہ کرتے ہو کہ میں شمصیں مزید کچھ عطا کروں؟ وہ جواباً عرض کریں گے۔ (اے ہمارے رب!) کیا آپ نے ہمارے چہروں کوروش نہیں کیا ؟ اور کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ آپ مُلِیْلُمْ نے ارشاد فرمایا (ان کے اس جواب پر) پردہ ہٹادیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار ہے بڑھ کرکوئی بھی چیز انہیں محبوب نہ ہوگی جوانہیں دی گئی ہے۔ پھر آپ مُلُولُمْ نے بیآیت تلاوت فرمائی ''لِلَّذِیْنَ آخسنو الْحُسنیٰ وَ زَیادَۃ'' ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نیکی کی اچھائی ہے اور انہیں مزید (دیدار اللہ) بھی ملے گا۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 181، جامع الترمذي: 2552]

1873 الله عنه الله عنه؛ أنّ رسولَ الله عنه؛ أنّ رسولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إنَّ الله عَزَّوجلَّ يقولُ لأهُلِ الجنَّة: يا أهلَ الجنَّة! فيقولونَ: لبَيْكُ ربَّنا وسعْدَيْكَ، والخيرُ في يدِيْك! فيقولُ: هل رُضيتُم؟ فيقولون: وما لَنا لا نَرُضي يا ربَّنا! وقد اعْطَيْتَنا ما لَمْ تُعطِ احداً مِنْ خَلُقِكَ؟ فيقولُ: ألا أعْطيكم أفضلَ مِنْ ذلك؟ فيقولون: وأيُّ شيءٍ أفْضَلُ مِنْ ذلك؟! فيقولُ: أحِلُّ عليكم رِضُواني فلا أستحط عليكم بعده أبدًا)).

سیدنا ابوسعید خدری ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول الله مَثَاثِیَمُ نے ارشاد فرمایا: '' بے شک الله تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گااے جنت والو! وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور بھلائی اور خبر

#### جنت کی صفات کا بیان کی کھی کا کھی

آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالی ان ہے پو چھے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب!
ہم راضی کیوں نہ ہوں ، آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فر مایا ہے جوا پی مخلوق میں ہے کسی کوعطانہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ
ان سے فر مائے گا ، کیا میں شمصیں اس ہے بھی افضل چیز عطانہ کروں؟ وہ عرض کریں گے اس (جنت کی نعمتوں)
سے بڑھ کر افضل چیز اور کون می ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالی فر مائے گا: میں تم پراپنی رضا اور خوشنودی نازل کرتا ہوں
آج کے بعد بھی بھی میں تم سے ناراض نہ ہوں گا۔

[صحيح\_ صحيح بخارى: 6549، صحيح مسلم: 2829، جامع الترمذي: 2555]



#### بنت ك صفات كا بيان المستحد الم

15-ایک انسان کے خیال میں جو کچھ آسکتا ہے یاعقل جن انجھی اور عمدہ صفات کا چناؤ کرسکتی

# ہے جنت اور جنت والے اس سے کہیں زیادہ او پر، بلنداوراعلیٰ ہوں گے اس بات کا بیان

1874 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الله عنه قال: شهِدتُ من رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْلِسًا وصفَ فيه الحنَّة حتى انتهى، ثم قال في آخِر حديثه: ((فيها ما لا عين رأتُ، ولا أذُنَّ سمعَتُ، ولا خطرَ على قلْبِ بشَرٍ))، ثم قرأ هاتيُن الآيتين: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفُسْ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾)).

سیدناسہل بن سعد الساعدی بھا تھؤ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ مقافی کی مجلس میں حاضر تھا،
آپ مقافی نے اس میں جنت کا تذکرہ کیا اور فر مایا: اس جنت میں وہ کچھ ہے جے نہ ہی کی آ کھنے ویکھ ہے اور نہ بی کی کان نے سنا ہے اور نہ بی کی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا بی آیا ہے۔ پھر آپ مقافی ہے نو وہ کہ نے یہ دو آیات بڑھیں ﴿ تَنجَافٰی جُنُو وَہُو ہُم عَنِ الْمُضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّہُم خُوفًا وَطَمَعًا وَمِمًا رَزَقَناهُمُ یَ ایک بیٹو میں ﴿ تَنجَافٰی جُنُو وَہُم مَن اللّٰہ عَنِ الْمُضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبّہُم خُوفًا وَطَمَعًا وَمِمًا رَزَقَناهُم وَن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہ مَا کُانُوا یَعْمَلُونَ ﴾ (بی جنتی لوگ ) یہ نو میں اس کے نوب سے اس کے نوب کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اور اس کے خوف سے ذریح بہو ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں ،کوئی جان بھی فررتے ہوئے اس بیل رہے ہیں اور جو بچھ ہم نے انہیں دیا ہے بیاس میں سے خرج کرتے ہیں ،کوئی جان بھی نہیں جانتی کہ (جنت میں ) اس کی آ تکھوں کی ٹھٹڈک کے لئے کیا پچھتیار کیا گیا ہے، (بیسب ) ان کے اٹھال

كابدله مع جوده كياكرتے تھے۔[صحبح۔صحبح مسلم: 2825]

1875 عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ عَنَ دَاود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ قال: ((لو أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مَمَّا في الجنَّة بدا؛ لَتزخُرَفَ له ما بينَ خَوَافِقِ السمواتِ والأرض، ولوُ أَنَّ رَجلًا مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ اطَّلَع فبدا سِوارُه؛ لطمسَ ضَوْءَ الشمسِ كما تطُمِسُ الشمسُ ضوءَ النَّجُومِ)).

سیدنا سعد بن ابی وقاص رہائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹِئے نے ارشادفر مایا:''اگر جنت کا اتنا سا سامان کہ

#### بنت كي صفات كا بيان المستخدمة و 525 المستخدمة و 525

جسے ایک ناخن اٹھا لے وہ (دنیا پر) ظاہر ہو جائے تو زمین وآسان کے کنارے اور جو پچھ زمین وآسان کے درمیان ہے سب بچھ (خوبصورتی سے) مزین ہوجائے۔اوراگرایک جنتی آ دمی جھائے اوراس کا کڑا (کنگن جو ہاتھ میں بہنا ہوگا) ظاہر ہو جائے تو اس کی چبک سورج کی چبک کو ماند کر دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کردیۃ جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کردیۃ اے۔[صحیح۔ ابن ابی الدنیا: ، حامع النرمذی: 2538]

1876 الله عن أنسٍ رضى الله عنه؛ أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((لَعَدُوَةٌ في سبيلِ الله أو رَوْحَةٌ خيرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها، ولَقابُ قَوْسِ احَدِكُم أو موضعُ قدمِه في الجنَّةِ خيرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها، ولَوْ أَنَّ امْرَاةً مِنْ نِساءِ الْهُلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتُ إلى أهل الأرضِ لأضاءَ ت الدُّنيا وما فيها، ولمَلاَتُ ما بَيْنَهُما ربحًا، ولَنَصيفُها – يعنى خمارَها – خيرٌ مِنَ الدنيا وما فيها)).

سیدنا انس بڑا تی کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ مکا تی ارشاد فر مایا: "اللہ کے راستے میں صبح یا شام گزار ناد نیا اور جو کچھ د نیا میں ہے اس ہے بہتر ہے، جنت میں کی کوا یک قدم کے برابر یاتم میں سے کی کی ایک کمان کی مقدار کے برابر جگہ کا ملناد نیا اور جو کچھ د نیا میں ہے اس سے بہتر ہے اور اگر ایک جنتی عورت زمین پر جھا تک لے تو زمین و آسان کا درمیانی البتہ روشن کردے اور زمین و آسان کا درمیانی حصہ خوشبوسے بھردے اور اس جنتی عورت کا ایک دو پیدد نیا اور جو کچھ د نیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔

[صحيح صحيح بخارى: 6568، صحيح مسلم: 1880، حامع الترمذي: 1651]

1877 عن ابن عبَّاسِ رضى الله عنهما قال: ((ليسَ في الجنَّةِ شيءٌ مما في الدنيا إلا الأسماءُ))
سيدنا عبدالله بن عباس التنظيميان كرتے بين كه دنيا كى اشياء (نعمتوں) ميں سے كوئى بھى چيز جنت ميں نه ہوگ ۔
صرف (ان جنتى) اشياء كے نام دنيا والے ہوں گے ۔[صحبح۔ البيهة في في البعث والنشور: 368]

#### بنت كى صفات كا بيان المستحد ال

16- جنتيول كا جنت مين اورجهنميول كا جهنم مين بميشدر منا اورموت كوذر كرو يخ كا بيان الله عليه وسَلَم بعثه إلى اليمن، فلما الله عليه وسَلَم بعثه إلى اليمن، فلما قدم عليهم قال: ((يا أيَّها الناسُ! إنِّي رسولُ رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إليكم يخبركم أنَّ المردَّ إلى الله؛ إلى جنّة أو نارٍ ، خلودٍ بلا مَوْتٍ، وإقامَةٍ بلا ظُعْنٍ)). رواه الطبراني في الكبير بإسناد حيد إلا أن فيه انقطاعا وتقدم حديث أبي هريرة في بناء الحنة وفيه: ((مَنْ يدخُلُها يَنْعُمُ ولا يَبُاسُ، ويخلُد لا يموتُ، لا تَبْلى ثِيابُه، ولا يَنْكُسُ ولا يَبُاسُ،

سیدنا معاذ بن جبل دانشو بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول الله مَثَالَیْمُ انہیں یمن کی طرف (گورنر بناکر) بھیجا، جب یہ یمن پہنچ تو انہوں نے لوگوں کو خطاب فر مایا: ''اے لوگو! میں تمہاری طرف رسول الله مَثَالِیْمُ کا قاصد بناکر بھیجا گیا ہوں، رسول الله مَثَالِیْمُ مسمصین خبردیتے ہیں: کہ تم سب نے الله کی طرف لوٹنا ہے (تمہارا مُعکانه) یا تو جنت ہے یا جہنم، وہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے تمصیں موت نہیں آئے گی، وہاں ہمیشہ کی اقامت ہے اس میں کوئی سفر اور کوج نہیں۔[صحیح لغیرہ ۔ الطبرانی فی الکبیر: 375، مسند احمد: 346/4، جامع النرمذی: 2526، صحیح ابن حبان: 7387]

1879 عن أبي سعيد الحدري و أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إذا دَخُل أَهُلُ الجَنَّةِ الْجَنَّةُ يُنادي مناد: إنَّ لكم أنْ تَصحوا فلا تَسْقَموا أبدًا، وإنَّ لكم أنْ تَحيُوا فلا تَموتوا أبدًا، وإنَّ لكم أنْ تَنْعَموا فلا تَبْاسوا أبدًا، وذلك قولُ الله عز وجل: ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورُ ثُتُمُوها بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ )).

سیدنا ابوسعید خدری بی افزاور سیدنا ابو ہریرہ بی افزیبان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نگاتیا نے ارشادفر مایا: ''جب جنت والے جنت میں داخل ہوجا کیں گئو ایک آ وازلگانے والا آ وازلگائے گا کہ (اے جنتیو!) تم یبال ہمیشہ صحت مندر ہو گئے تم بھی بھی بیار نہ ہو گئے میبال ہمیشہ زندہ رہو گے اور شمصیں موت نہ آئے گئ ، بے شک تمہارے لیے ہمیشہ کی جوانی ہے اور تم پر بھی بھی بڑھا بانہ آئے گا ، بے شک تمہارے لیے ہمیشہ کی جوانی ہے اور تم پر بھی بھی بڑھا بانہ آئے گا ، بے شک تمہارے لیے تعمیں ہی تعمیں ہیں تم پر بھی بھی

## بنت ك صفات كا بيان ك المستوات كالمستوات ك

کوئی تکلیف اور پریثانی نه آئے گی اور الله تعالی کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے ﴿ وَنُودُوْا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّة أُوْرِثْتُمُوْهَا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴾ انہیں آوازوی جائے گی یہ جنت ہے جس کے وارث تنصیل بنایا گیا ہے بیان اعمال کا بدلہ ہے جوتم (ونیامیں) کرتے تھے۔

[صحيح صحيح مسلم: 2837، جامع الترمذي: 3246]

1880 القِيامَةِ كَانَّه كَبُشُ املَحُ ، فَيُوقَفُ بِينَ الجنَّةِ والنار ، ثم ينادي منادٍ : يا أَهْلَ الجنَّةِ! فيقولونَ : لَبَنَكُ رَبَّنا ؛ القِيامَةِ كَانَّه كَبُشُ املَحُ ، فَيُوقَفُ بِينَ الجنَّةِ والنار ، ثم ينادي منادٍ : يا أَهْلَ الجنَّةِ! فيقولونَ : لَبَنْكُ رَبَّنا ؛ قال : فيقالُ : هَلُ تعرفون هذا ؟ فيقولونَ : نعم ربَّنا ؛ هذا الموتُ ، ثُمَّ ينادي منادٍ : يا أَهْلَ النار ! فيقولون : لَبَنْكُ رَبَّنا ، قال : فيُقالُ : لهم هَلُ تَعُرِفون هذا ؟ فيقولون : نعم رَبَّنا ؛ هذا الموتُ ، فيُذْبَحُ كما تُذْبَحُ الشاةُ ، فيأمَنُ هؤلاءِ وينقَطعُ رجاءُ هؤلاءِ).

سیدناانس بن ما لک بران نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکا لیڈ کے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن موت کولا یا جائے گا گویا کہ وہ ایک سیاہ رنگ کا مینڈ ھا ہے اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا بھرایک آ واز لگانے والا آ واز لگائے گا۔ اے جنت والو! وہ عرض کریں گے اے جمارے رب! ہم حاضر ہیں، تو انہیں کہا جائے گا۔ کیا تم اسے بیچیا نے ہو؟ وہ عرض کریں گے۔ جی بال اے ہمارے رب! یم حاضر ہیں تو ان سے لوچھا کرنے والا آ واز لگائے گا، اے جہنم والو! وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں تو ان سے لوچھا جائے گا کیا تم اسے بیچیا نے ہو؟ وہ عرض کریں گے ۔ جی بال اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں تو ان سے لوچھا جائے گا کیا تم اسے بیچیا نے ہو؟ وہ عرض کریں گے ۔ جی بال اے ہمارے رب! یم وت ہو تاس موت کو اس طرح ذرج کر دیا جائے گا جس طرح ایک بحری کو ذرج کیا جاتا ہے (بیدد کھی کر) جنتی بے خوف ہو جا کیں گے اور جہنمیوں کی امیرختم ہو جائے گا۔ وصحیح۔ مسند ابو بعلی: 2898، مسند ہزار: 3557

(ولنحتم) الكتاب بما حتم به البحاري رحمه الله كتابه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتانِ إلى الرَّحْمنِ، خَفِيفَتانِ عَلى اللِّسَانِ، تَقيلَتانِ في المِيْزَانِ: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه، سُبْحَانَ الله الْعَظِيْمِ)).

(قال الحافظ) زكي الدين عبد العطيم مملي هذا الكتاب رضي الله عنه وقد تم ما أرادنا الله به من هذا

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### جنت کی صفات کا بیان کی کار است کی صفات کا بیان

الإملاء المبارك ونستغفر الله سبحانه مما زل به اللسان أو داخله ذهول أو غلب عليه نسيان والله ، يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به إنه ذو الطول الواسع والفضل العظيم .

امام مندری اِطْلَقْهُ فرمات بین:

ہم کتاب کا خاتمہ اس حدیث کے ساتھ کرتے ہیں جس حدیث کے ساتھ امام بخاری ڈلٹٹنے نے اپنی کتاب کوختم کیااوروہ سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹنئے سے مروی ہی حدیث ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رہی اُٹیونیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مَاٹیونی نے ارشادفر مایا: دو کلمے ایسے ہیں جورحمٰن کو ہوے محبوب ہیں اور (ادائیگی کے لحاظ ہے) زبان پر بہت ملکے ہیں اور (اعمال تو لنے والے) تراز ومیں بہت وزنی ہیں، وہ کلمات یہ ہیں۔"سبتھان الله وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ الله الْعَظِیْم،" میں اللہ تعالیٰ کی تبیع اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں اور میں اللہ کی تبیع بیان کرتا ہوں وہ اللہ جو ہوئی عظمت والا ہے۔

[صحیح۔ صحیح بخاری: 6406]

حافظ زکی الدین عبدالعظیم بڑالتے جو اس کتاب کی املاء کروانے والے ہیں فرماتے ہیں کہ بیمبارک املاء جس کا ارادہ اللہ تعالی نے ہم سے کیاوہ پوری ہو چکی اور ہم اللہ تعالی سے اس امر کی بخشش چاہتے ہیں جس سے ہماری زبان پھسل گئی (غلطی ہوگئی) یا بھول ہوگئی یا جس پرنسیان کا غلبہ ہوا۔ میں اللہ تعالی سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالی (ہمارے) اس کا م کواپنے عزت والے چہرے کے واسطے سے اخلاص والا بنائے (قبولیت کا درجہ عطافر مائے) اور اس کے ذریعے دوسروں کو نفع دے، بے شک وہ اللہ تعالی بڑی طاقت والا اور بڑے فسل والا ہے۔

#### exposer?



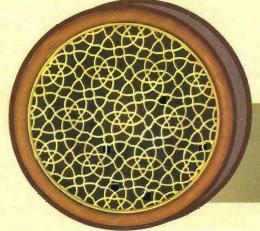